## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No.                        | Accession No 90-1                      |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Author J-U                      | with let                               |
| Title                           | a history                              |
| This book should be rejurned on | lar before the tate last marked below. |



المالية المالي

ارتفاعظی ومرت بین تصنیف منری سجوک تهجمئه قاضی ملمز حمین صاحب ایم اے

قاصی مکمر خمین صاحب ایم که در کن شعبهٔ تالیعن ترجه جامعهٔ غازیهٔ مشتلهٔ م مشتلاهٔ م مشتلهٔ



یا کتاب مسرز سیکملن این دکمینی کی اجازت سے جن کو حق اشاعت صل ہے اردو میں ترجمہ کرکے ملیع و خدائع کی گئی ہے۔

فهرست مضامين ارتقائح فطم وكومت بوربه

خطرئه اول وَدِرْ نَارِينِي كُ تَعْلِّرُ كُومِتُ كَا بُدُ وَوَ الْحَازِيهِ نظريج أثبت ظامه نظرية اصل دتعكيب زشأبي ابتدائي برنانی تمهری تملکتوں میں ابتدا فی مدیدریت ۔ 44 5 AM مطلق العناني .. ، و تا سواد رزاني عموميت ـ 1 Ire to Ism ارسلو وافلاطون كي مثالي سلطنتين 11 10. 5 171 يوماني و فاقيت په 11 141, 5 101 164 5 144 بازدیلم روا (بسلسلهٔ سابق) Ü 191611. كويت وأنفرادرينان وررواتيم كوست فانوك ملى ١٩٠٥ ما و٠٠ تعكيب بإهانب تائخ الدمنروسل \_ 11 rratri. ويم حاكيري ونم جاكيري نطسهم 4 . שוץ טום אן ا زمنهٔ وسلیٰ کی حکومت ِ ندہبی ۔ زدیم اومنده ن بر ندویم بلادازمهٔ دملل-طرزمام به عسلاسه آی 11 4 44 L 14 4 A 1 MA. THY 6 بمفتد يم المديات ازمنه وسطى ميراكي ..

بشر دہم الباد وازمة وسطى - بلاد اطالوي لمباردي \_ \_

raytral

414146

بسنم متداره فارجيم الم من و في المسلم المورد المور

ساحقہ وہ ہم کو مختلف زانوں اور مکوں میں نظراً ہے گاا وراس کے اِلسہنہ ورواج ،اس سے ب اور ملوم ونثون تنی کداس کی معاشی حالت سے ہم کو بولچھ سجیت ہوگی وہ بواسط ہوگی ۔ برامطلب یہ سے کدان دیگر خصالف سے ہم کواسی مدیک سمت ہوگی جس مدیک کوئی ٹراتعلق علت ومعلول کی تسم کااس جیزمیں نظر آئے گا میکومیں مختصر لمور پر دستور کیے نفط سے تعبیر کروں گا، وستورسے میرلی مراد ہوگی نظم حکومت کی وہ ساخت حبّ کے تحت میں انسان رمبتأب اوراس نظم حكومت كحده وتعلقات كبواس كوايف محكومو رسيمها بزموتهم میرے اس قول کا کمی سیاسی معاشرتوں سے بخاظ سیاست محت کروں گا مھلب یہ ہے کہ ایکب طرف تومجھ کو بحث د رہا تیرسے ہوگی جیسے کہ د ہ ہیں یارہ چکے ہیں اور اس سنه تجث نه بوگی که کسی دستور کو کمیسا مونا چلسیئے اور دوسری طرف مجھکو اس تحقیق کمیلیا غور کرنا ہو گاکہ (۱) یہ د ساتیر لینے قسام میں کس تنہر کے بہ یا وہ عام نمونے کیا ہیں حنکو یه د سانیر بطور مثرا*ل کے بیش کریتے ہی* اور ۲۷) دہ السباب کیا ہیں <sup>خ</sup>ر*ن سیم کو* گی عام نموث نحلن مکوں میں محلف زبانوں میں رائج ہوا ۔ اس طرح جن بہلو وں سے سیاسیات کو د کیجا جا آہے ان میں امنیاز قائم کروں گا بینی ایک جانب توسیاسی فلسفے سے مبکا میدان بہت وسیع ہے اور و وسری جانب معمولی سیاسی تاریخ سے سیاریات کا فرق بنا وُس كا . سياسيات كوعب اس طريق سے مبان كيا جائے كا توايك جانب تويہ دريافت باسی نلسفه کی طرح اس بات سے سراہ راست کوئی سمِت نہیں ہیں کہ نظم حکومت کی کونسی شکل صبح اور بهترین بسیے یا اس کی و ہ کونسی شکل سے جس کو ہم معانثرت محواد التقارين ايك خاص درجه بريهو ينح كررا كم كرين - ني الواقع بهم ميا سيات سيسے اليسے ُ مَا نَجُ احْدُرِنِهِ کَ مُوتِع کر سَکتے ہیں جوانسان کوعلی فایرہ بیبونچاتے ہیں۔ اور میں آگے حلیکر غوركرون كاكركس طريقيه مصادرتس مذكب بينتائج اخذ كبخ جاسكته مبر كتين بياسيات کا اصلی کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سیائسی تعبیر کوٹای کروسے باکہ اس کا کام یہ ہے کرمیاسی یا ہوئے مبوں یاکسی زما پخفاص کے مثابدے سے عام تناعج متبط كري - جهال تك بهار ب مطالع كودستورك نمونوں سے بحث ہے وال ك يعمون وه مي جودنياك واتعات سه اخسد كف كك مي - بدمنالي نمونے نہیں ہی جن کومطم نظر نبانے کے لئے سیاسیات ہارے سامنے بیش کرتی ہو۔

۲۔ بس دیگر علوم کی طرح ساسیات کا مقعد سمی یہی ہے کہ حن میزوں و وہ مطالعہ کرسے ان میں مثابہت کے تعلقات کو دریا فت کرے -ان جیزوں

دنیایان کور*س طورسے میش کرنا که و هس*یاسی نمونوں کی مثالیس ہر<sub>ی</sub> اس کا کام ہے . لیکن محواقیام میں ترتیب دینا اِس کے کام کابڑاصبہ ہے لیکن یہ کل کام نہیں ورندم م مهول کا کرمیوسب سے زیادہ فوفگوارکام ہے مجمعت عل کے دستوروں میں جوجیز خام طور پرولجسپ معلوم ہوتی ہے وہ ان کے اسٹیاب اور ٹانج کا دریا نت کر اٹ ر و بنصومًا ارتقامي اس التزام كومعلوم كرناكه دستور كي ايك شكل كسر طرح و وسرى شكل اختيا معاشرتون تحصفل جو تاریخ می ملتے میں سرسری طور بریاد متحا نااس کا مرکوانجام و ب میں ہمت باب نیکرسکا ۔البتہ اس مضمون کےصرف ایک محد و جس کومں نے اس وجہ سے نتخب کیا ہے کہ میرے سامعین علی وسیباسی دونوں احتبار ہے اس میں دلہیں رکھتے ہیں بیس میری کوشش زیا وہ تراس طرف مبندول رہیگی کہ میاسی معا شرب کی جن خاص مشکلوں کو بورت کی تاریخ شدن طا ہرکرسے ان کو مع ان کے تمیزی ے کے بیش کروں اور جو بڑی مثابہتیں ان میں ہوں ان کے لحاظ سے ام قائم کرد ں اور ارتبا اُسلسل کا ایک تصور قامم کرنگے اس کی نباہ یہ ان میں ایک شبته بیدا کروں اوران کی نسبت نیمال کروں که به فامن شکلیں اس راہ محے مراحل ہیں جنکوٹ بیاسی معاشرتوں نے تاریخ کی اقلیم میں طے کیاہے اور مبکا نیتجہ آج کل کی ملکنہ ب مياكه مماس كاعلم ركفة سي -<del>پورپ</del> کی اینے پر اس بہلوسے سبٹ کرنے میں اس کوا ک

میرات کی ایج براش ببلوس بخت کرنے بی اس کوایک احدیت اس تورات و با کات میں باتی جات کرنے بی اس کوایک احدیت اس ترمی مامل ہوجائے گی جو ترکیب دار تعادا جمام بیوانات و با کات میں باتی جات ہے ۔ لیکن ، حقیقت میں بی ایک ببلو نہیں ہے جس سے تاییخ کی احدیث کو دیھی جات ہے ۔ متدن معاشرت کا نظر و معالیک بر ایج بدہ و اقعہ ہے جات ہے اجزا اور منظر میں ۔ بجواس کے دوسرے اجزا او بر منظر بیں مثلاً خوال اور ملم کا ارتقا ۔ بداجزا اور ایک ایسا می منظر بیسے منظر بی بی جیکے کر دووسری مشم کو ایک ایسا می منظر بیسے منظر بی بی بی کر برا بی بی کر می منظر بیسے منظر بی بی کر بی بی کر بی بی کا رہے ہی درجہ بدرجہ تعیق سے معاشری بندیلی کی زنج کی ایک ایسی کو می مجالی درجہ بدرجہ تعیق سے معاشری بندیلی کی زنج کی ایک ایسی کو می مجالی دو درجہ بدرجہ تعیق سے تاریخ کے دوسلسلے جنکو ہم نرا نہ تربی برا نا دوسلی و دورجہ بدرجہ تعیق سے تاریخ کے دوسلسلے جنکو ہم نرا نہ تربی برا نہ دوسلی و دورجہ بدری کا مربی کہران میں تاریخ کے دوسلسلے جنکو ہم نرا نہ تربی برا زا نہوسلی و دورجہ بدری کی اربی کی کران میں تاریخ کے دوسلسلے جنکو ہم نرا نہ تربی برا نے دوسلی کی دوسلی کی تاریخ کے دوسلی کے دوسلی کی دی کی دوسلی کی

و ما دی ہو گئے ہ*یں وہ سب قدر*تی لحور پرایک ہی سلسل وبسیط<sup>ا</sup>اریخ -----اب ایریخ کی اس اعدیت کاایک روشن اور کمل تصور قائم کرنے کے لیئے و ضروری ہے کہ ہم اضی و حال کو جوڑویں ۔ بینی اپنے زہین میں اس با کسے کو ہمیشہ حاخ رح امنی کو مال سعے ملا دیتلے تولازمی ہے کہ ہمارے نیمالات حال ل مر بیونیس ، فامکرسلطنتوں کے اس مجبوعے کی آیندہ مالت کا زرازہ بر جنگا ایک رئن انگرینیری سلطسنت مجمی سیصادور جواس و فت بدیهی طوِر برکره ر براے حصد برما حب ا قبدار سے اور اسطرح الوسیات جیسے کہ نیس کوجکا ت کوئی غمل نہیں ؟ ُہم قدر تاُسیاسی معاشرت کے آرتھا ت حامل كرنے كى تم كو تو تع ركھنى جائيگے . مير نيال عهبيں ورتھی کھ چکا ہوں کہ اریخی طریقہ وہ طریقہ ہے جوعلی سامیات یه کرمی بهیں اور ہی ہے ہیں ہرب ہیں۔ قول طور برصل کرنے میں حقیقیاً مشعل ہوسکیا ہو۔ اس کی بیلی وجیم ہے اس کر ہو یہ مقصور کو بتا شکتی تحطے صیحے و غلط کے معیار کا ندازہ کرسکتی ہے خواہ اس کو ہم عیں اورخوا ہ میسا کہ اور لوگوں نے خِال کیا ہے'' ويه الخرى مقبود ہم اربخ سے حاصل نہیں کرسکتے بک اس كوارسخ مي لات مي تعيى جبوقت جويران قوابن إسياسي ا دارات کو تا رخ میں پڑھکرا ن کی مجلا کی برا ٹی کا اندازہ کرتے ہیں تو ہی آخری تعدثو کے خِال کو ہم بیش نظرر کھتے ہیں ۔ دوسری وجہ بدہے کہ فرض میجیے کہ ہم اس امریس متعنق تعبی ہوانگئے کہ وہ مقصور آخری کیا ہے جس اک ایک سیاسی مربرہ ہیرونجا جائے تواس مالت مي مجي ميرك فيال مي تاريخ بهت محدود طريقے پران ورا نُع كے انتخاب

یں مو دے گی جو مقصور حامل کرنے <u>کے لئے</u> ضروری میں - رس کا با عث یہ ہے کہ تبدیلی لم مسياس معاشرت نقل وحركت كرتى ب برابر جارى ب اور اس بنا پرزمان الرست ترک بخرب اگریز اناگزست به انکل ہی امنی فرمیب نہیں ہے ان ضروریات براکٹر عائد نہیں ہوئے جو موجو وہ زانگی سب سے ریا وہ ترقی یا فتہ و موں کو پیش اور ہیں۔ کیکن گزست زامانہ کی تاریخ میر ہے خیال میں املی سرچنمہ ان معلومات کا ہمیں ہے جنگی نبادیر ہم اپنے زیاف اور اپنے لک۔ ت فنروری ہے کہ اس گزمشتہ تاریخ سے جس مدیاک بدایت ل یت مامل کی مائے ، اولاً ۔ جو کچھ گز رحکا ہیے ہیں کے مطالعہ : ارتغاکے قوانین دریا فت کرتے ہیں اور اسطرخ میٹن بننی کرسکتے ہیں بگویہات عمروافغ طور پر کہ کیا موسف والا ہے۔ اس بیش بینی میں ہم کو ئی سیاسی مخیل ایسا نہیں قائمی لەئس ئىيزىرىمىل دىنامقعود نبآنا چايئے لېكن امل كا اندازه موستمائے کیس چیز کو اینا مقصو د نه نیانا چاہیے ، **اس نمایر که اپنی بہوتع سے** ہے حب من ایک قاتل عمل سیاسی غیل محدود کہے ، آور اس کا اندازہ ہوجا تا ہے ک وہ معانثرت اور حالات کس قبیم کے ہوں گے حبکا لما ظرکرکے 7 بندہ مساسی ادارات ں ان کے مُوافق مزاج بنانا ہے کہ تا بیخ گذشتہ کے مطالعہ سے ہم گو اِنگل بیٹیں کے ساخ بھن احتمال کے بڑسے درجہ اک برمی دریا فٹ کرسکتے ہیں کہ خو د ہماری سیای ئەسىم كون سے اجزا ۱۱ ورخصائص البسے ہیں ہو تعداد میں ڈھفتے جائم گے ا دران کی وقعت کم موق حائے گی ا ور کون سے اجز ا ، وخصائف ایسے ہیں جو تعداد میں کم ہوتے مائیں گئے اور ان کی قیمت تھٹتی جائے گی ۔ اس قسم کی بیش بینی کا ما دہ چھے خور پرکس مدتک عامل ہوسکت ہے میں ابناک نہیں معلوم کرسکا ہوں تیکن سیاسیات کا مقصداوراس کی طری تمنیا ہی ہونی چاہئے کہ جانتک کمکن ہواس بیش بنی کی قابلیت کو عامل کرے۔ روسرے یاکہ ایریخ ایک اور طرح پر سمی جاری فدست کرتی ہے ،

۷

ینی رکہ ایسی معاشرتوںسے جو ہم سے غیر ہیں خواہ وہ غیر تو میں ہوں یا ما تنحت مالک ا ان تُكْرِياتُهُ ہماراكِيا بَرْنا وَ ہونا پيانِيَكُ بيانِي أَوارت كَى تاريخ مِيمسِياسي اورمعاشري نظام ک شکلیس طرح طرح کی نظر آتی ہی جنگ طا دیسے ہم اسی متم کے ہم را نہ نظاموں کی نوعیت کوا دراس امرکوکران سے کس عمل کے ظاہر ہونے کا احتمال سے ہیر طریقہ پر بح*ه سکتے ہیں کی*ونکرانسانی معاشرتیں (جیسا کرمیں پیلے تھے پیاہوں)ارتقائیے متعایف مُرافل می*ں ہم زمانہ ہو*ئی ہ*یں ا*ا ورہم کو سجٹ فی الواقع ان قوموں ہے ہو تی ہے جنگی موجو دہ بالی معاشرت کی مالت کیسلئے ہرایت آموز تظیرین الی گزست معاشر نول کی مات من دريانت موتي من من من مهم بمر طريقه يرواً تف من مشلاً نهايت ألا بل بصرول کی رائے سے کہ اگر قبطہ ارا ملی کا تاریخی ارتقام سطرح کہ ہا رہے موجو دہ سور *گیمیطابق وہ پورنی* کے فکو*ں میں بیش آیا خااگرانگر میزی مربر وں سے بیش ن*ظ مودانو*نبند کی نگریزی حکومت میں بیت سی صریح غلطیا ل م*نا ہونے یا تیں۔ اس طرح تاریخ اپنے معمولی مفہوم میں بینی بیکہ وہ آیک مطابعہ زما مذہ امنی کا ہے ایک جزوان علم کا ہماکرتی ہے جنگو ہم " سیبات سیات متقابلہ " کے نام سے موسوم رُسکتے ہیں ۔ دوسراجرا وائٹ علم کا ائسی زمانہ کے مثالدات سے مہیا ہوتا ہے ، اگر جیعلوما مے جو تحکیف مجموعے ان دونول اجزاء سے حاصل ہوتے ہیں ان کا ملانا ایک، شوار کام ہے۔ ہاسی دستور کی گذشتہ تا برخ سے ہم آپنی سیانسی حالت کی کس حد تک ایسی نظیریں ً نیلیں (متابہیں) دریانت کرسکتے بلی جن سے بدایت ماصل ہوت ہے؟ ‹۱› بهلی بات به ہے که اگر مغیر بی بو<del>رت</del> نمے لوگوں کا یہ خیال در منت ہے کہ نزتی کی راہ میں وہ ادر دل سے آگئے ہیں تو ہم کو اس مسمری اکثر نظیریں (متنا بہتیں) جن سے بہتے حاسل ہوسکتی ہے اب کھنتوں تی زمار امال سے تجھیلے کی تاریخ میں ملیں گی جرہار۔ مموے میں نثایل جارے یا بحرما بحد آگے بڑھ دئیں ہیں مشلاً ممالک متحدہ امریجہ او انگریزی نوآبادیاں بخربے کے بڑے تیتی سق اس ضمون کے متعلق درسے متی ہیں کہ نیا بی جمهوریت جوانگریزوں کے مقدر میں تکمی معلوم ہوتی ہے سیکن جوانگاستان کی

A

بنبت مالک متحده اورنوآ بادیوں میں زیاد ونکل طربقہ بررائج ہے کس طمرح کام کرتی ہے -زانۂ مال سے کچھ پہلے کی تاریخ ہی سے یہ ہدا بیت آموز نظیر ہی، س دقت آلاش میں میں میں ایتداک نهس کی گیس میکه اک بر اسلسانساسی مباخت کاس نیا پر مت تک جاری را عمل که ا شارموی*ں صدی عیب*وی محے *در بط میں جمہور*ی آزا دی اور اس کی پُرتتیں طانسل *کرنے* ئے بڑے پریوٹن طریقہ برانیا، علان کیا تھا بلکہ پوشکیواور رو*یوکے ز* ۱۰ نیم کی سامی بحث میں ایک بڑا درصران عمومت برغو رکزنے کو دیا گیا جس کا علم بھرکو <del>کو یا آن</del> ا و ر واحتیاط سے کیا جائے تواس تبدیلی کی تدریجی حالت وریا نت ہو حائے گی جوم معا شرت کے اس نمونے میں بیش آرہی ہے سکو ہم مغرب توریب اور امر بحر کی با قاعدہ باطر*ف حرکت کر رہی ہی*ں اور اس امریر غور کرنے میں کہ پہنچر ماک جائے سینلی دلائل ہمینہ اس بات پرسنی کئے گئے ہ*یں کہ بونا* آن کی متبری لا، وررّوما کی بُہورسیت میں تبکہ وہ اپنی آخری شکل اختیار کرچکی تھی عمو می محالس کا حِلا برے خیال میں اس تسم کے نظائروتشیمات سیاسی *عالات میں بڑا فرق ہے۔خاصکر دی ایک حیو*ٹی میسلطننت کی بلا واسطر عمیت ب بوگ عبلس من شریک مهو سکت منع اور بری سنطنتوب کی تیابتی جنكا آجكل بالعموم رواج سے برا فرق ہے (٧) موسرا فرق دہ تھا جوراج ما آس فرق نے قدیم زمانہ کی سُب سے ز لطنت کی علمدگی مقانو ہارہ تاج کل کی معاشروں ہے وسطیٰ <del>پورپ</del>ے سے ور تذمیں پایاہے ۔ (۲) جو تھا فرق آج کل کی سلطینت میں منت وج کے نبدیل شدہ حالات اور مرتبہ کا ہے انگران فرقوں کا کما ظاکرنے کے بعد تم ہیرے

خال میں یہ بات دلیسیہ اور سبق آموز ہے کہ قدیم اونان اور اطالیہ کی تنہری لطائوں کے تیزر قار ارتقامی جومراس یح بعد دیگرے میس الحے اور موجود میوری کی د ملی مطانت كے سُست رقبار ارتفا میں جومراحل ايك محد بعد ايك مبني آئے ان ميں مفاہل كيا جائے ا كيونحه ان ارتقا ؤں میں مشابہت چاہيے تسی درجه کی ہو پھر بھی ان میں احتیاط اور فاعدے سے مظاہد کرنا وہ چیرسے جو ہماری نظر کو ان نصیحتوں کی پوری قدر و تبیت کا اندازہ کرنے کے منے بیج کردے گا ہو آجکل کے ارباب سیاست کے لئے قدیم اربخ سے ہینے نکلتی دہاگی ی کیم کہنا غیر ضروری ہے کہ قدیم اور بعد کے ادتقامی صرف مثابہت ہی کی بناءیر آ اس نہیں ہے ۔ "میدید سلطانت "جو سیاسی تمدن کا آخری ٹمرہ ہے ایک ایسا نہونہ ہے بس كى مُناكبين صرف مغربي يورب كى مُطنتوں ميں يائيسي نوم باديوں ميں جوان للطنتوں نے قاہم کی بیرب مل سکتی ہیں اور مغربی یورت کی ملطنتیں یا تو (۱)روما نی شہنشاہی کے کرے ہیں جوجرانیوں کی ناگہا نی پورشس کے کرد کے تصدا ورجن کی سیاسی متنظیم ر د ان تمدن ا در جرانی قبائل سے سیاسی عادات کے مطابق از سرنو ہوئی ۔ یا ۲۷) وہ تو میں ہل جوان جرانی تبائل فاتے سے ابتدا میں سلی قرابت رکھتی تقیں اور بعد کو اتھیں <u>سے م</u>یاسی ا ورمعا شری ارتقا کے انٹرارے سے ان کی **طرف کھنے آئیں۔ فرانس ۔ ہمبیا** نیہ۔ا **طال**یہ بهل قسم کی مُناَ لیس ہیں ا در <del>حر آن</del>یہ ا ور انسکانڈی نیوما ' وسری شم کی ۔ <del>آگلستان</del> نارخی ثیت سے توان دونوں کے بین بین کے لیکن جب ان محسیاسی ارتفا کھے مالات دریا فست ہوتے ہم توانگلتان کو درسری قسم میں رکھنا بڑتا ہے۔ علاوہ اس کے ان ملطنتوں کے کل مجبوعے کے سیاسی خیال یہ ایک بڑے درجة تک وہ اثریزًا جو تاریخے ہو ہآن کے مطابعہ سے اور حکمائے بونان کے اُن تصورات اوراصول محیطالیہ سے بیدا ہواتھا ہوانوں نے بوآن کی شہری لطنتوں بر فورکر کے قائم کئے تھے۔

بندامیرا قسد بی كنب قدیم بونان رومان سیاسی اوارات اوررومانی و ور

عله گوانگلستان مدت درازتک رومانی مشهنشا بی کاایک صوبه تصاا وردبانیکل کاکل کبی رومانی شنشایی میں داخل نه تفاجیم بھی انگلستان کی بهندیت جرمانید سے سیاسی ادتقابران خیالات کا زیادہ اثر بٹرا ہور و آسے ماخوذ سقے س

سلطنت کے بعد والے مغرب بوری اوراس کی نوآبا دیوں کے سیاسی اوارات کے وائرہ مِن اینی زیرتام ترمحدود رکھوں . برحد نبدی اس قدر ناگ بنیں ہے جیسے کہ نبطا ہر علم ہوتی ہے بشرطیکہ سیاسیات کی غرض جومی اوپر بیان کر سجا ہوں میش نظر دکھی ماک بلامنشبه بيانسي أدارات ابيني وسيع ترين معنون ميس كرة ارمن مح كسي خاص حصه بإار ک*ی محلف نسلول میں سے کسی خاص نسل سے مخصوص نہیں ہی بھو*ا نبی معاشر ت*یں بنی کار*ہ میں رہنے والے ومیول کی جاعتیں موجو دہیں جن میں حاکم ومحکوم کی تفرنی بہت سے نظراً تی ہے لیکن اس طرح کی معاشرتیں بنی نوع انسان کا ایک حاکم ہے یامحکوم ، یاکسی ذکری تطم حکومت کامطبع ہے یا نظیر کومٹ نے توراس سیے رکسیہ پائی ہے ، لیکن ایک اور معنی پیمل کہ اعلیٰ شمر کا سیاسی نشو کوشا وراصل سفیدنسل سمے ون من صكوا تبك نسل تعقاراي كيت بن شروع مواا ورا تبك وه النامير جحد د ہے .صرف اس مفيد تسل كەسخفوم حسول نے تعدالت محے نشہ ونما کے ساتھ سُوئومٹ نے وہ نظام پیدا کئے جنگے ار کان حکومت کرنے اورا طاعت کرنے کے (جیسی باری مو) عاوی می*ں ب*کینی به که آیا (۱) حاکم با لاصرف ایک خاص مدن مے ایر شهرو<sup>ں</sup> کی جانب سے منتخب ہو ہاہے اور تبحرا بنے اختیارات اس کو خصو ڑنے پڑتے ہیں اور ان اختیارات کوکام میں لانے کے تعلق اس سے باضا بطے طریقہ پر باز پرس ہوسکتی ہے ۔ یا (۲) بیرکہ شہر کوں کی ایک جاعت (کل یااس کاکول تھے،) اعلیٰ حکومت یت مجموی خود کرتی ہے میں کے لئے وہ وقائز نتأ ایک بھے معہوی سے۔ ا دار ات سیاسی کی *تاریخ میں میہ سیاسی شکلیں پیکوسب سے ز*یا وہ دلینسے مل**م** ہوتی ہم نے مصرف اس حیثیت سے کہ ہم کسی مغربی <del>بوری</del> کی سلطسنت کے شہری ہیں ملکہ اس میفیت سے کہ ہم سیا سیات کے تعلم ہیں . ان کی دنجیں ہارے سے السی ہی ہے مصے جاتیات کے طابعلم کے لئے جات کے اعلی ترین نمونوں کی۔اس لئے میں اپنی توجید

که یه خرط مزدری به ایمونی این مرکنظم محومت کے ابتدائی مرامل "سلے قوم کی مجلس" کی فعلی میرامی ایک معدد دنیں ہے ا فعل میں ہم اس ابتدائی دستورسیای ہیں دکھتے ہیں ہوکسی ایک نسل تک معدد دنیں ہے ۔

رن ان توموں کی **طر**ف مبند ول رکھو **رکا جنھوں نے** نشو ونماکی قابلیت ایٹے میں طام لی ہے ، اوران *بی سب سے ز*یا دہ قابل و قعت اور نمایاں قومیں جن کا حال ہم جا نتے ہم يونان اور الى روما ورسغري يورب كى قومي الله بنى نوع انسان معتلف كصوب میں یہ قومی سب سے زیا وہ نمایاں اس بات میں ہیں کہ ان میں ند صرف سباسی ا دارات نے بکدسیاسی دستوروں اور دستوری خیالات ا در نظریوں سے اس اعلیٰ ترین درمہ نک نشو دنمایا باسے جہا*ں تک ان کا تعرن میہونیا ہے۔* می انتیافت مهمانینی توجه سرف دستوری مؤمث یک محدودنس ر کا<del>سک</del>ے ت کرانہے ہیں اس میں تقریبا ابتدا سے تیکرا نتہا تک ہمارے سا <u>سنے نظم ح</u>وست کا وہ **حرزمتوا تربیش ہوتا رہے گا جبکو عام طور پرمطلق الحنان بادشای** ہا جانا ہے اِحقیقت میں برامر قابل غور ہے *کہ اگر ہم نظم حو*مت نے متعلق متعد آج التراوا برواقعی تجربون کاایک سرسری معانمنه کریس و راس معائندمین جهانتیک مکن موزیادهٔ ا ورزیاره سے زیارہ ملکوں پرنیفرڈالیس تومعلوم نبو گا کہ تعدا دیکے اعتبار سے نی نوع انبان کے سب سے بڑسے حصہ پر ونظم حکومت طادی ہے وہ طلق انعمان با و شاہی ہے ۔ لفظ مطلق العنان سے مراد یہ نہیں کہے کم محکوم پر ماکم کے افیتارات کی کوئی انتہا ہیں ہے۔ اس طرح کے ماکم کو ہمیشہ اپنی رعایا کی نارافی کا فوف تگارتها ہے ، اس کی ہروقت خواہش ہوتی ہے کرر مایا کے دل میں اس کی قدر ہو ،اس کے علاوہ انقلاب بیداکرنے وابے اسساب سے بمی اس کوخطرہ رمتاہیے۔ پیخطرہ وہ ہے جس سے کوئی سیاسی معاشرت حمبی لا علم نہیں رہی ہے ، نومہب کا اتر مجی اس کی طبیعت برر ہتاہے اور اس کو اس بات کا بخوی علم ہوتا ہے کہ اس کی رہا یا پر مبی ندم ب کا اثر موجو دہے۔ تمدن کے ابتدائی زیانہ میں ایسے حاکم کے اختیارات بربڑی روک بیہ تھی کہ اور نوگوں کے مانند وہ بھی انسانی ارا دیے کیے بجائے کسی اللی توت کو تا نون ورواج کا مبدا ، تصور کرے ان جیزوں کو قطعی معتین (ور ہاقا بل رو وبدل سمجھتا عقا۔ از سنہُ ما بعد میں با دیشا ہ مے اختیباراکت میں بڑی روک اس طرح ہوگئی کہ فانون اور در انع انتظام محومت ایک مہدب سلطنت میں ایسے ہیجیدہ مہو گئے کہ ان کی وجہ سے آیک باوشا ہ کے لئے اسینے حمب مراد

کوئی تبدیل (بغیرایسے برے تائج کے حکو وہ ندر کھنا چاہتا ہو) بیداکرنی سخت د شوار ہوئی ۔ ہرطال باد شاہ کو مطلق العنان کہنے کا مطلب صرف اس قدرہے کہ ایسے یا و شاہ کی سلطنت میں کوئی دستوری اقتدار بینی کوئی د دسراانسانی اقتدار ویسا قائی نہیں ہوتا جبی اطامت و ہاں کی رمایا ماد آ اپنے بادشاہ کی اطاعت کے مثل کرتی ہوا درجو جا سُرطریقہ پر ارزا درمة الماں میں سرازیوں کا سالہ

باد نٹا ہ کا مقالبہ یا تس سے بازیری کرسکتا ہو۔ اس بات کاسجمنا کہ اس تم کی شاہی حومتیں اس قدر کیوں عام ہیں ہنگا نہیں

ے کو اُں محوست خواہ اس کی ترکیب وساخت کیسی ہی چیدہ ہوا گرھنگی کے اعتبالیسے اعلیٰ ترین حالت رکھتی ہے تواس کے مخلف اجز اوا عضائے مکران کے ارادوں اور افعال مں شل ان احکام و حرکات ہے جوایک صاحب عقل وادراک کی فکر کا نیتی ہوں

ر میں ہے ہیں ہے۔ اور بیت و مطالقت بائی جائے گی۔ اس نیا پر ظاہر ہے کہ سب سے ما دہ طریقہ محومت اور میں نیک سائل میں کا میں میں میں میں میں اور اور انتظام میں اور انتظام میں اور انتظام میں اور انتظام میں ا

یں آحدیث اورنظم وسلسلہ بیداکرنے کا یہ ہے کہ حجا امورسلطسٹ کا انتظام اخیرنو مت یں صرف ایس شخص کے سپرد کردیا جائے جوا پی مرضی (ورار اورے کیے مطابق عل کرے۔

کی نظم محوست کامفیدو کا رغرمونا جس میں اختیا رات صرف ایک شخص کو دید بیئے لیئے ہول گزست نہ اور نیز موجو د ہ زیا نہ کی بہت سی مثالوں سے ثابت ہوتا ہے گوان

کیئے ہموں گزششت تداور نیز موجودہ زمانہ کی بہت سی مثالوں سے ٹا ہٹ ہوتا ہے گوان مثالوں سی خلق انغان سے قاعدہ طور ہی بر نمیوں ماطا ہر ہموتی ہو۔ دس میں مت بنہیں لہ شری بڑی باد شاہیا ں جو فتو حات کے ورید سے قاہم ہوئیں ان مرسفتوح کی طافعت

س بنا برنہیں ہوئی کہ نئے نظم محومت سے اس کو فوا کد ماصل ہوتے ہیں ملکہ اس طات ہ با بیٹ ان بتجوں کا خوف ہموتا ہے جو مقابلہ اور سرکٹی سے بیدا ہوسکتے ہیں، سکن قوم

فات کی اس ها دت میں کہ وہ اہاب ہی شعنی کی مطبع رہے اس و مسے مفہوطی آجا تی ہے کہ غیر قوموں سے شکش کے وقت بیم جیز اسس کے کا سوں اور ارادوں میں ایک طرح کا زور، ربط واتنے و پیدا کردیتی ہے۔ اسی نیار پر تو ایک زمانہ میں مز صرف اتن

برائے رُنے وانوں نے من کا ذکر آئیا ڈی آ Iliad میں آیا ہے بلکہ دگر قدیم نبرد آزہ وُں نے بمی یہ کہا تھا کہ "بہت سے دوگوں کا ماکم مونا اچھا نہیں۔ ماکم زمر نے من کے بعد میں میں نامالی موٹ کی میں نور بھی ذاتے کے اپند

نوصرف ایک بی آدمی نهوناچانشی؛ میساگرمین نے انجی اضارہ کیا تھا ہم کو بینہیں ا دض کرنا جاہئے کہ جہاں اس مسم کی محوست متعل طور پر قائم ہے و ہاں رعا بانے ہمینے مبر

مے ساتھ ان خرابیوں کو گوارا کرلیا جوایک نااہل اورغیرزمہ دارمننفسر کے یا تھے میں کا اختیار ویدینے سے بیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ معی ہے کہ جہاں اپنی محومت کے مقابل میں رعایانے بغاوت میں کامیان می حاصل کی واس فے طرز طوست کو بدینے کی کوشش نہیں ں ملکہ صرب جھر **کیا کہ ایک آدمی سے بیجھا حجم** اگر د وسرے آد می کو دس کی مُنگو 'شجادیا ۔ ا وارات میاسی کی عام تاریخے سے سفیدئنل باانیانی نسلوں کے بیفن حصوں میں برخصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ تمدن کے اعلیٰ مدارج پر مہومنے کر انھوں نے ایک جداطرتیتے مطلق ابنیان محومت کی خراہیوں سے نیچنے کا قائم کیا جو زیا وہ ترمصنوعی معی تھا ا در باقاعدہ بھی۔ اس کے مائخہ ہی انخوں نے ارا وے اور عمل کے اس اتحا و کو قام م کھنے کی کوشش کی جو حکومت کے کاموں کومعقول طور پر انجام دہینے کے لئے صروری ہوتا ہے اور بہی طریقہ وہ ہے حس کو ہم دستوری طریقہ کہتے ہیں ۔ چوبحه په طریقه پورے طور رانشو ونما با کر حکومت <sub>ا</sub> ورسباسی اطا عت کی عار<sup>م</sup> کے تعلق مردمہ خیالات میں زیا رہ چیر گئی ہیدا کروتیا ہے اس لیے مجبور آہم سمجھتے ہیں کہ اس کا پورانشو و نیاصرف ایسی انسانی جاعتوں میں ہوتا ہوگا مُضوں نے تمال میں کچے نرقی کرل ہے میکن ایرخ یہ عی ظاہر کرتی ہے کہ تمدن کی ترقی ہر نوع اپنے ابتدائی ماج بس اس طریقه کو برتنے کی طرف کوئی عام میلان نہیں رضتی حقیقت میں یہ طریقہ جیساکیں نے بیان کیا ( زانۂ حال سے تجھ پہلے تک صرف سفیدنسل میں خاص کر د گو تما متر بنہیا گئے ا قوام عالم کی' ہندی جرانی" خاندان میں محد و دشخا ۔ ا ورمعلوم مؤلَّاہیے کہ ان حدود کے زُر بمی اینے نشود ما کے لئے اس کو ماص طور پر خاری و سال کی ضرورت ہو ا ، م . '' نسلی'' اور'' فاندان اقرام'' محصطلق کسی قدر توضیح کی ضرورث ہے اولاً جب میں نسفیدنسل *پر کہتا ہو*یں تومیری م<sup>ا</sup>دویہ نہیں ہوتی کدا تبدا و ارنسان کی جارہا ہے نْعَلِّفْ نَسْلَين تَصْيِنِ ا در ان مِين رُنَّاك ا در دوسري عَلامتون \_ سے تميز كِي جا ني مَثْنِ يُمَثْنِلُا

15

اله معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو کے زبانیں اور اس کے مبدیجی قرطا جزئر سامیہ کے نظام محومت کو یونان میں بہت شہرت مامسل ہتی ۔

بوٹی سل سفیدرنگ کی ہمو ن عبورے رنگ کی ، کوئن زر د اور کوئی سیاہ رنگ کی

تقى علم الانسان كے مطابق جومالت اس و قت علم كى سے نسلوں ميں اس تسم ك فرق ما نتنے کی گُوئی وجہ نیہیں ہے۔ ا در چھبیعی فرق فی الواقع نسلوں میں موجو دہیں وہ ان تفریقو<sup>ں</sup> سے جوعام طور پر (گورسے ، مجورسے ، بیلے اور کالے کے ) انے جاتے ہی کہیں زیاوہ ا ورہ چید و نہیں اور ایک فرق د وسرے فرق میں رفتہ رفتہ ستبدل ہو تاہیے۔ اور چو بحد علم چوانات کی روس*ے انسان کی تمام متمول کی ایک ہی نوع ہے بینی کوئی سی دوقسمول پر* شادی بیاه سے ایسی اولا و پیدا ہوسکتی ہے حس میں خودصا حب اولا وہونے کا ما ترہ ہے ، اس سکے نسلوں کی جرطبیعی تعربقوں کو ناریخ بیش کرتی ہے وہ ہے انتہا وسعت کے ساتھ نسلوں کے دوسفلے ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں اس کی ایک خاص مثال ن بڑئ ی تفریقوں میں کمتی ہے جو شالی <del>پورٹ</del> کے سفید اور جنو بی <del>پورٹ</del> اور ایشیا يح بعفر حصول كحصريابي اكل سفيد باشندول ميں نظراتي ہيں سميونڪه علم الانسان محتصور ا ہروں کا خیال ہے کہ جنوبی <del>بورپ</del> دور <del>آئیشیا</del> کے بعض حصو*ں کی سی*ا ہی مائل سفیدنسل غانباسفیدا ور*کسی سی*اه نسل محمیل سے بیدا ہو ئی ہے سکن بیاں بیام رفابل عور ہے ک نسلوں کے دو نیابہ ہوجانے سے جو فرق پیدا ہو تاہیے وہ اس سنلی تفریق کی تر دید کر اہے جو سانیات متقابله کی روسے ہم ہریا یا بہندی جرانی اور سامی توموں میں و کھاتے ہیں ا در اس سے نسل محے خِیال کوما کد کرفے میں ایک اور شب سے ظاہر ہوما کا ہے اور وہ اس طرے کہ محلف انسانی جا عتوں کے ہوگوں کو وداغی خصوصیات ایک کو دوسرے سے تمیر کراتے ہی ان میں سے ایسے خصوصیات کو جوما شرت کے اٹرسے پیدا ہوئے می اور ایسے خصوصیات کو جوسلی وراثت کانبتی میں حداکرکے دکھا المختل موجا تاہے نیجّه بیسے که سانی قرابتیں نسل قرابتوں کو ثابت کرنے کا کال ورمیہ نہیں ہیں بین ب مِن " بهندی جراً ن خاندان ا توام " کا ذکر کر در تواس سے میری مرا و یہ دسمجفی شرکه حوقومی اس طرح ایک ہی محبوعہ میں شامل کا گئی ہیں و قبیعی طور پر ایک ہی امل رکھتی ہیں بلکہ میری مراُ دیہ ہے کہ یہ تومیں ایک تدیم معائظرتی مجبوعہ سے اس نہا و ولق كُرِي بن كدان كي معاشي زندگ من ايك سلساد نظر آلب مبكا نبوت زبان اور کم از کم ایک مذاک سلی سنسل سے متاہے۔ اس کے ساتھ ہی تعبی تعبوس امتیازات بنسل مرکبیعی جیشت سے ایسے

ى سلسلىمى تقريبًا مشقل هور پر بر قرار رسيم بي - بنا بنج اليكرميّ Thebes ) واقع مركى ولوارون برريحين تعويرور عطرت پہنیا ن سکتے ہیں جسینہ کہ آج کل تےمصر پوں اورعبشیوں کو بہجا میں ۔ ہمطرح <u>سطین کے بتدی الگ بہانے جاتے ہی جن کے جہرہ کا نقشہ اگر بہاو سے دکھا جا</u> تو دہی ہے جواہک سامنیوں کی شکل میں نظر آنا بنے اور جسے سے جانتے ہیں کی امی طرح موقعے ہونمٹوں والمے سشیدی اور گورے رنگ کے باشند کا ن ببیہ اس طرح بہچائے ماتے میں جیسے آمجل ان لوگؤں کو کو کی بہجانے ، ان مثالوں سے یہ بات جم سے ذہمن میں ہی ہے گہ اگر تحدن کو اس کے وسیع ترین عنی میں بیا جا کیے توہاں پرسفیدنسل کا تنها اجارہ منیں ہے ۔ "عهدتا ریخ کے آغازمین تہذیب و تبدن سے بیش دون می سانو مے رنگ مے مصری اور با بلی تنفے ۔ان وونوں کی زبانیں کسی ایسی ىدرنگ والى تومى بولتى مور بتلق نهيں ركھتى بىر ؟ اسى طرح ے منحولی چینی <sup>در</sup> چار ہزار برس بکہ اس *سے بھی ز*یا وہ زما نہ سے *ایک متو*ن اوِّ ر نواندہ قوم چلے ہتے ہیں <sup>ہی</sup> جو تعدن تجرمتوسط کے گرشائع ہوا اس کے اِن سیامی اُل غیدرنگ کی تومس مین نینفی ، یونانی آورده انی نه سنتے بکند وه رس کو چلار سے سنتے اوجود ه شاید جم که به سکتے بیپ که رعلی درجه کا سیاسی شعدن اور ایک و مندن سلطنت » ت كوفردغ دييني كى فابليت ابتدا سے سفيدنس كامتاع بيے اور روس سغیدنسل کی ان متّاخوں کا جوکوئی ہندی جرمانی زبان بولتی ہیں اور او طرح ا ہرکرتی ہیں کہ جز رُا ایک ہی ملی مجبوعے سے ان کا ننر دل برسلسل ہوا ہے ۔ س پر غورکرنے کے بعد قدر تاہم کوموسم ا درا ہوال خارجی برغور کرنے کی فرور ہوتی ہے۔ چونخداب یہ خیال بالکل یار نیا ہوگیا کہے کرانیا ن سلوں کا خلاف انکی اصلوں کے جدا جدا ہونے کی وجہ سے ہے اس کئے اب یہ کہا جا کا سے کا انسان کے ابتدائی نظام عضوی برجوعل بوانسطریا با واسطراح ال فارجی نے کیا ہے له تعانسانیات» - پاب ا

اس سے انزات کا مجموعہ فی الواقع اختلاف نسل کا باعث ہوا ہے ۔ لیس فالی اردلجی نه ہوگا کہ ہم کسی قدر غور اس بات برکریں کہ موسم اورا حوال خارجی نے سفید نسل مے معبق حصوں یا اس کی مہندی جرمانی شاخ پرکس صر تک اس قسم کا انٹر کیا کہ اس کی لمبیعت میں *ایک مناسبت اعلی سیامیات کونز* قی دینے کی به نسیت اور قومو*ل کے* زیا و ہید اہوگئی ۔ بھینی ایرامعلوم ہوتا ہے کہ اس فتم کی ترتی کے لئے منطقة معتدلہ زيا ده موا قق دمعاو ت ہے، كيونځه نتائى ملكو ب من لتازع للبقا مين خاش بن میش *بیتی ہی*ا در اس وجہ سے وہاں کی آبا دی فلیل سے جو ترقی تندن کی روکنے والی ہے۔ اوریه ایک برانامقولیسے کہ منطقہ حارہ کے لوگ ایسے ہوتے ہم جنکے جذاب اسانی یمشتغل مروحاتے ہیں اور ( تا وقیتکا طبیعی ضرورتیں مجبور تحریں ) وہ کاہلِ آ و ر آرم طعب ہوتنے میں۔ اس طرّح عقل و ہوشمندی ، طبیعت میں تنبیط ہمعنت وجفا کشی ہیں **ت قدی حن کی ضرورت دستوری حکومت بیں ہوتی ہے منطقة معتدار میں اسینے** نشو ونا کے لئے بہتر موقع رکھتی ہیں۔ دستوری محومت نے گو منطقہ معتدلہ میں نشونکا یا با انکین وہ ایسے مکوک میں تھی تجا ں کی وہ ایجا دہنیں ہے دیگر ایجا دوں کی طرح خوخاص خاص مفیدماں ت میں انسان کی ہتری کے لئے عمل میں آتی ہیں شامے ہوئی ہا لیکن دستوری بحومت کی تاریخ در یا فت کرنے میں ملکوں کاموٹیم بھی الیی صحومت کا بڑا خارجی سبب بنیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ایج بن ہم کومتوانز ایسی مثالیں ملتی **مِرجنبیں بنی نوع انسان کے بغی حصوں کا عنبرممولی سے اسی نشو دنما اس سرزین** ي غیر معمونی نوعیت یا تعلقات کے نبا پر ہواہے میں پرد ہ آبا وہیں ۔ خانج عبد رکھ اورزارهٔ حال کی تاریخسے میں صرف ومیس - سوٹینررستان - و کندستان ایگاتا کے نام بینے کا فی سمجھ امہوں جواس سیاسی نشو و خاکی سنم مثالیں ہن میں از ہ کردنیکے، اس زمرہ میں بونان کی مثال ہم کم وقعت نہیں ہے ۔ کھرن ناریخ یونان کیے طاہ سے بخو اں واضع موالیے کہ لک یونا آن ملی خاص قدر تی وضع ، بیّی اس کے پیام فرقبیات وجدا کریے آزادی کی نزعیب دیتے ہیں اور اس کے بحری راستنے ہو تجارت ا در آمد و رضت محصل سودمندي، متدن رئتوري حومت محابشراني طرزول كم ار تقا کے لئے کیسی موزوں تھی ؟ اور اس خیال کی تا لیکد اس دا تعہ سے ہوتی ہے کہ وہم

ملکوں میں جان قدرت نے زرخیر مسلح زمینوں پر بڑے بڑے دریا دوڑا کروسائل نت اور ذرا کئے نقل ال دا نسان کو بغرا زا دی کی ترعیب دیئے ترقی دی اور رح جہالت سے تحکر تہذیب میں آئے کے لئے سہولتیں بیدار دیں ، وہاں تدن ل نرقی مضمطلق انتیان باوشامہیوں کے زریعہ سے بہو ٹی ۔حقیقت یہ ہے کہ محفر شاہی لرز حکومت کا بحزنت رواج جو تاریخ تمدن کے اباب بڑے حصہ میں ہماری نظر*ت* گذر بیاہے۔وہ جَیزہے جو ہارے ہیں خِیال کی تصدیق کر تاہے کہ یو تان کی جمیب ب ترتی ایک حدثاک اس کے فاص طبیعی حالات کا پنتجہ تھی ۔مقر و ہا کی۔ انٹور و ا بیران کی بڑی بڑی سلطنتوں میں جن کی تایخ یو ناآن کی اینج سے یا توبیشتر کی ہے یا ان کی ہم ز ا نہ ہے ، ہا وشاہی ان معنوں میں جوادیر بیان ہو کے بالکل طلق ابعان تقی یبس زما نا سے کہ ہا رآ ارتی علم کھے میں شروع ہوتا ہے یہ ہمی دریا فت ہوتا ہے کہ افراد قوم سے جمع غف کو'' نظم محومت سے بجز اس محصطلق واسطہ نہ شاکہ حکومت کی اطاعت کی جا گئے» اور ماسخت کوالیان مکا*ب کوکو* کی دستوری استحقاق ا*س کا نه نتا*که با د شاه کی مرضی کے خیلا نب مجھے کرسکیں ۔ جب محبی ہ*ں قسم کا کوئی مقا بلہ میٹ* آیا ہے تورہ بغاوت یا ایک حد ما*ک مڈال ہے آگا* بهركيف ابتم بيهثنا بدأه كرتي بس كرجهات تك تاريخي شوا بدسيه معلوم بهو السيب بِ سِیاسی عالبت ( بینی طلق الغان شاہی ) کوئی ابتدائی سیاسی حالت نہیں ہے اور من آگے۔ چلکراس امر کے ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا کہ حس وقت خاندان ترقی کرکے سلطنت بنتا ہے نوسلطنت بنتے ہی اس میں شاہی حکومت سے قائم ہونے کو ایک قدر تی صورت سمجھنے کئے ہا ری پاس کوئی معقول وجہ موجود ہیں ہے۔ بہر کیف سب سے اثدا نی سمامی تورجوہم کو اِن قوموں کی تاریخ میں مظر آ اے جس سے ہم کوبہا ں بحث سے وہ اگر ہمینٹہ ب تواكثر التصم كامعام موقات من حالات سياسي من بنفا ليشامي كومت كورياده مساوات اور یا دہ مخصی آزا ولی ہی بہلیں دریافت ہوت ہے بلکہ متعلوم ہوتا ہے کہ برانے بتیا میں جولوگ ر کمنے والے ہوتے منتے وہ منتحد ہوکر دوسروں کو ایسے قابومیں رکھنے سٹھے ۔ ه - لهندا بوری می سیاسی ادارات کی ترقی کا حال می اس سیامی متور کے بیان سے شروع کردگا میں ک<del>و فرہین </del>نے قدیم اریا یا ہندی جرا ن دستور بھا ہے اتین له مين بعدية ظامِركرون كاكد لفظ و قديم" على غلط فيهي مدا بوك كا احتمال ب-

اس سے یہ نہ مجھنا چاہئے کہ یہ وستور محض ہربایا ہندی جرمانی نسل کے ساتھ مضوص ہے تا ہم میں اس وستور کی ان شکلوں کی صرف جانے کروں گا جن شکلوں میں سندی جرما نی کس کی نتاخن میں ازر وکے تاریخ اس دستور کا ارتقا ہونا یا یا جا تا ہے ، اور یہی وہ شامیں ہمِں بینی یونانی رومان ا ورجرانی قومیں جن سے ہم کو خاص طور بر بحبث ہے یجب ہم <del>جرانیوں</del> کے برانے سے برا نے سیاس ادارات کا ہوہم کو لمعلوم ہیں اور یونا بنوں اور روما نیوں ك برانے سے برانے سياى ادارات كا جن كا علم مكر كي الله علم مقا بركرتے ہى توان من لاف نظرة مّا ہے تمرمی ما وجو واس اختلاف کے آن من اماب مثباً بہت دکھا گور، گا اس کے بعد اُن قوموں کے قدیم اریخی ما لات کے بام برحن سے ہم کو فاص دلیمی سے تمڑے ہوکریں بیچیے کی طرف نظرد وڑا وُں گا اور کوشش کر دل گا کہ اس سے نبی قدیم زمانے کے سیاسی ارتفا کا حال میں آلچھ بھی غیرواضح اور قیاسی طور پر روہ معلوم ہو تھے دلیا روں اور اس کوشش مرح محققین سلف کے قیاراًت اور ان قوموں کے علاوہ وومری قوام قديم كے ابتدائی مداج ترقی سے جو نتائج مستبط موں ان كو عبی شامل كروں۔ اس طريقہ م ک سے ہم اس منبرل کے اس قدر ننزویک بہونے جائی گے حس قدر ننزدیک میری ہے میں ایاک ہوسمند محقق کو اس برا نے مسل کئے مل کرنے میں کہ سیامی معا شرت ک ابتدا کیونکر مول بہوئے ماناجا سے ۔

سین جب ہم اپنے مذابات کے بہتے دریا کی طرف مجیر دیں گے تو معلوم ہوگا کہ مختلف نظام ہائے مکومت ہم قابلہ منا کی سلطنت "کے جومو ہو دہ مورت کی آریج کا ب سے بر مسکر نظام ہائے مکومت ہم قابلہ منا کی سلطنت "کے جومو ہو دہ مورت کی آریج کا ب سے بر مسکر نظام کو مت ہے بہت میلہ منا میں مطلب سے بہتر نمونہ تھی۔ جہاں تک ہو ایان قدیم کے زائد افحال مندی میں نظم محومت کا سب سے بہتر نمونہ تھی۔ جہاں تک ہمارا کا سمام علی اجازت دیکا میں دکھا وہ کا کہ ابتدائی نظم محومت میں میں اف میں بینی "باد شا ، مجلس سرداران ابتحت اور آزاد لڑنے والوں کی جاعت میں گائی میں بینی "باد شا ، مجلس سرداران ابتحت اور آزاد لڑنے والوں کی جاعت میں گائی میں بینی "باد شا ، مجلس سرداران ابتحت اور آزاد لڑنے والوں کی جاعت میں گائی میں بینی دور تا وی کا کہ یہ میں بینی کی مطرح مختلف سلطنتوں میں مختلف سلطنتوں میں محلے گار کرمی اور مختلف ما لتوں میں سے گزر کرمی اور مختلف ما لتوں میں سے گزر کرمی اور مختلف ما لتوں میں سے گزر کرمی

ت خو دسری باغیردستوری طلق السانی کی جانع کرونگا حرکار و اج ایک مرت <u> النحیونان کی سربرا و رده سلطنتوں میں ایک حد تاب اس دجہ سے ہوگیا تھا کہ عموم کی</u> یونان قدیم اور اطالیہ کے وور وسطلی کی تہری سلطسنت کے انتختا ک میں آیکر یت سے جوالا غلط قبمی کے ما ف نظراً تی ہے گویہ طرز حکومت اکثر عدیدی طرز کا سے عارضی طور برمغلوب مہو تارہتاہے اور خاتمہ کو ورکے قریب حبکہ یرانی ؤی فرج کی عُگا نفواہ پانے والی فوج مے لیتی ہے تو ا*س کو تھیر خیر دستوری مطلق انعان میں بدل ما* نے کا ا خطرہ منیش ہوجا ایسے ۔ ارتسطو کے بیانات کسکے مدد نیکرمں ان تمام اس طور پر شرع کروں کا جنموں نے ہوآت کی مظہری سلطنت میں حکومت کے ال محملف طرزو میں نسے کسی ایک یا دوسرے طرز کو پیدائیا اور قائم رکھا ،اور دکھا و و س کا کہ خو دار معلَّو بح خیال میں اس کے مثالی طرّز حکومت تھے قریب ٹک بہو بخاکیسا نا درا ہوتوع تھا۔ یہ قابلیت رقصتے ہوں بنی پر طرز ایک حکومت اعمان اینے صحیح منبوں میں ہم میں دکھا و وں کا کہ اس مفتدل دستور می عمومیت کو قائم رکھنا تک بیبا د شوار مضاجیج السطون تعربف ك عي كروتني مدى قبل مينظ كرا مزى نصف حصر كي شهري سلطسنة ت کا بهنرین طرز تھا۔ بعد آزاں یونا نی شہروں کا ان کی تایئخ محےرہ ف مستقل التمار المائم كرف من الام موسف كالذكره كياجايكا اور ہونیں ، میں اپنی توجہ اس عمیب کامیا لی کی طرف مبندول کرونکا جو و فاقت نے با وجود مقت دو آیری سیا دت کے زمانہ میں نامیا عد حالات مبش رہنے کے عاصل کی اس کے بعدر ومتانتجریٰ کی جانب متو ہے ہوکرمیں رومانی سیاسی ادارہ بتا کی ابندائی خصوصیت و تبدیلیوں کو ان پر بونان کے مائل دستنا به طالات کی *رق*تی ڈوا مکر بیان کرونگا ۱۰ ورمٹرے کر دن گا اس مجیب لیکن کامیل<sub>ا</sub>یں کے ساتھ مہدو ہما ن میں مکرسے ہوئے وستورسلَطنت کی اہمبت اور اسباب کی جو پوتھی صدی قبل میر تحطول الدست فتنول وضاه دل كيسيلاب مستعه ز نده البرايخا-مي اي امرکی نثرے کرنے میں بھی کوشش کروں کا کہ ایک مبیت عوم جواز رو کیے وسورسمای

کامل الانتدار تنی اور زمانه ابعد میں اس کے دوناموں میں سے خواہ ملیس قبائل سے ئىتورىيەسىيە بىرصورىت مى اس كارجحان ئىمىننە اس طرن ها که اینے نظام میں زیادہ عمومیت کی شان ا<u>خیتیا رکر</u>تی جا۔ م کرگوار اگرلیا کہ حسن زبانہ میں کو آلک ا<del>طالی</del>ہ اور <del>کرمتوس</del>ط کے ار دگر دیے ملکوں ل شخير مرم صروف تقا مكي معالات كے متعلق على اختيار ات إيك اعيال ملب ے ہا تھ میں رہننے دے۔ اس محالبدیں بیمبی بتا وُں گا کرخس ز آنہ میں آ سلسله جاری تھا تورو آئی شہرسیت کی مسلسل توسیع نے جو لک گیری اور صندب دو نول کے با قاعدہ عمل کا نیچہ تنی ایک بڑی سلطنت کو اس در جه برطایا که اگر ارسطوزنده بهونا تو اس کو ایک حدسے گذری بهونی ا درغیرطبسی ترتی کھتا . بیان کک کجب ہی مدی قبل میں مصروع میں اطالوی اتحادیوب منت میں بدل گئی حبکی نما مُدہ دار الماک کی کتیرضلفت غلط طور رسمجھی گئی 1 ور حوشہنسٹا ہی مکومت کے کاموں کے لیئے نا تص طور کر ہوئی تی۔اس کے بعد میں مخصر طور پر اس تبدیلی کی اہمت بیان کر دن گا ہو ا جہورست کو شاہی کی شکل افتیار کرنے میں بِلِتَی تحلیفوں اور نو زیز ہو*ل کے ساتھ* بیش آئی بید اس شاہی نے جمہوریت کے مجسس میں اپنے تیس جھیا ئے رکھا ا ورحبہوری ادارات کے ذریعہ کارپر دازرہی بہال کے گ<del>ارا کا</del>لائے عبد میں . وہان شہری اور رو مانی رعیت کا فرق مسطے گیا اور دیو<del>ک بیتیا آ</del>ن مجے دور میں توشهنتنا ہی آینے منہ سے نقاب مٹاگر بالکل ہی مطابق انعنان مکوت کی مکل مظام بھراس مقام سے <del>یونانی رومانی</del> تندان کی سابقہ تاریخ پرنظرکرتے ہوئے میر نظم حكومت كيُصنعبني فزايض عام نيبال كى كرئس طرح اس كالنشو و نا بهوا اور الخفود ت کے ہاہی تعلق کی جارینج د وجیتیتو *ں سسے کر د* ں گا یعنی *جس طرح ک*ہ متقدین نے اس کوسو ما تھا اور بر طرح یو آنی رو آن نظام حکومت کے دا قعات میں اس کا علاَّ ظہور سوا ۔ اس کے بعد مغر ٹی شنبنتا ہی گے ویرانہ سے گزرتا ہوا میں ان تبدیلیو اُن کو بیان کروں کا جوشو ال قوم کی سیاسی ترکیب محمتعلیٰ اس جدوجبد میں میش اس ک

نچوی صدی عیسوی کی جیمیده دیر اگنده نیم غیروانی حشی باد شاهیوں کی سخت ضروریات ا کیا جائیے'۔ میں دیما و ول گاکہ ٹیوٹانی اورشہنشاہی اورسیجی اوآر متحدا ورتم منر سرو سکتے۔ بیال تک کمغرب لورت کے اس صدیں جہال بدعملی کی نومت بطعی ریا دی تک میرویجنے کی تنی معا شرت نیے رفتہ رفتہ بھرا بنی اکہ قو توں سے کامیا ہے ہے سا جھ مقال*د کرتے حاصل کر لی تھی جو کلیسا کے* اندر ے باہر تفرقہ کو اپنے دالی تقبیں ، کیونحر <del>پورٹ</del> کو کلیسا ک حکومت کے تحت ست کوشش کی ، اورمّی یه مهی بیان کرور گاکه اسطرح یا لانے کی ایک زیبر دس ے ( مِس کی ابت <del>آرسطو کید می ہنرے با</del>نتا ہے) سیاسی حريقه على مين حسن كا علم تاريخ سيه بهوناسيه أورجواس و تت سما ہے ہیلی بارطہور کیا ۔ تیں یہ طبی طاہر کردن گاکہ دنیا وی طبیقہ من شہر" ے '' می*ں تیبز کرنے کی سی*اسی اہمیت عہد دسطیٰ کی قوم میں ' جوں جو ل وہ تعدن دنہذیب میں تُرقی کرتی ہے کیونکور یا دہ ہوتی جاتی ہے'، اورمیں قدیم ونآن كيتنهرى سلطنت سيحبس كا دار ومدارغلامول كيمحنت ومشقت برعضاعه وتوطقي والى شهري جاعت كامفا بدكرون كاجوح آتيه ا وراطا آيه مي عملًا اُزاد ہوئئی تھی اجسمیں آلات سے کام کرنے والے پہلے آ زادی اور تجرعزت بیمرس بنا کوں گاکہ نظام جاگیری نے جو نائمل ربط وتعلق افراد میں بیدا کیا تعااس سبحاًج كل كي قوم مي زيا دَه اتحا د كا نشو ونما رفته رَفته رَمَيونْح موا .ال سرمتیمها در دربیه ہے اضاً فهرکیا اور توم کے مختلف طبیقوں کی مجلسیں سداگر دس جا ے زمانہ میں علوم ، و ّنا مقا کہ صرور تر آق کر کیم مشقل طور پر دستوری نظم حکومت کے اعضا بن مبا<u>لئے گی۔ بھر ہم کو</u> یہ دیجینا ہوگا کہ قوم <u>کے ف</u>ختالف طبیقے جن یہ ليس بني تقيس ان كے نفا ذليے جو كسي طرح رفع بنوسكيا تھا ان تمام اليجھے توقعات *ظرے ناک میں لا دیا ، یہاں تک کہ عربی بورت سے ایک بڑسے تھے۔ برخانعر* شاہی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور مسلیم کرلیا جا اپنے کہ یہی عنگل ایک ہتمدن اور با قرید ملی المدن کے حق می سب سے زیادہ مناسب سے بیموان عزم مولی حالات كا بحى انداز ورب مح جنمول نے ولندستان اورسو ئيزرستان کي جيون مراقب قومول میں و فاق اور جمہوری اوارات بیداکر کے ان کوسرمبر رکھا۔ اس مقام کک بیونیف برمیرا قصد ته موگا که سیاسی دا قعات کی سرزمین سے گر رتا ہوا سیاسی خیال کے میدان مَین وُں اور اسی سیاسی خیال کے سلسلے کو مختصر لوريرروا ن مقننوں سے شروع کرہے تباوُں کەرفتەر فنة اس نے امٹمار توہ م ب میسوی کے فاتنہ کے قریب عام سیاسی حرتت ا درمسا دیات کامطا لیکس ج ش وخروش تحاماته ببداكرويا اوربا وجود كيرفرانس مي اس مطالبه كي بلي كوشش كے بعظ معتبيل س ميركنين ليكن ابتك ويئ سياس فيال ايك برا اجزو اس سلسادة غير كاسب ص مری سے سے اور جوتمام مغربی بورب میں موجود ووستوری ت کابانی مواسع اوراس کے ساتھ ما تھ میں اس تغیر عظیم کے دوسرے رُسے جُرو غور كرف ك من آب سے ورخواست كرونگالغى آب كى كبول كاكددستورى ومت کے اس سلسل اور سرسنر نشو ونما بر خور مجھے میں کی مثال میں کرنے کا جی مغرب ، ك*ى تام بڑى سلطن*توں م*َرِ مُسَرِف <del>آنگستان</del> كونصيب ہوا ہے ۔ ميں فرايفن* ف محصتعلیٰ نظر برانفرادست کی اتبدا پر معی غور کر ذیکا جوالم اروس صدی تی بہوئی اس نظریہ میں جب اِن قَدر تی طریقوں کا علی مجی شامل کردیا جا گاہے جو بیدا دار متيم اورتبادلاً رولت محتعلق مِن توان سے اِنتخصيص َرا مذحال كے وہ تمام توا عد اوراملول مرا دہوتے ہیں بس کا مجموعی نام معاشیات ہے۔ بیمرمی مغربی براعظم ( بعنی امریجه ) کی طرف متوجه موکر مختصر طور پر اس نظر عکومت کے خصوصیات بیان کروں کا جو نواتا او یوں کی آزادی نے وال بیدا کی ہیں اور جو پورت کے نظمِ حکومت سے تعبض بڑی با توں میں فرق رکھتا۔ ا ورمی اس د فاتی نظام کی امبیت اور ممل پرغور کروں گا میں تی بنا پرشالی ا<del>مری</del>کہ

یں و سرب کی بوری ایخ پرائی نظر ڈاکٹرین فورکر دن گا کہ اس کی آیندہ مرت کی نسبت تعدن بورپ کی بوری ایخ پرائی نظر ڈاکٹرین فورکر دن گا کہ اس کی آیندہ مرت کی نسبت معقول طریقیہ سے کیا بیشین گوئی کی جاسکتی ہے ۔ معہ ۔۔۔، یہ کل بیان سے شاید یہ خیال گزر ہے کہ بیسب تو تاریخ کے

سوون طرفیہ سے بیان ہوتی ہا جہ ہے۔
میر سے اس کل بیان سے شاید یہ خیال گزرے کہ یہ سب تو تاریخ کے
الہم کو تاریخی سو اس کو کو زہ میں بند کرنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ یا در کھنا جائے
کہ ہم کو تاریخی سو اسے بمیٹیت فن تاریخ و اسطہ نہ ہوگا، بلال عام دافعات
سسے و اسطہ ہوگا جن کی مسٹ لیس تاریخی سو اسے جس میں لوگوں
ہیں ایس سے میرامطلب یہ سے کہ ہم کو تاریخ کے اس حصہ سے جس میں لوگوں
کی ذاتیات یا دنیا کے اور تما شے بیان ہوئی ہی میں اپنی مربران ملی اورام ائے
گئی ذاتیات یا دنیا کے اور تما شے بیان ہوئی ہی ہی مربران ملی اورام ائے
گئی جسے نہ ہوگی اور بہی بہم کو اکثر کسی خاص قوم کے سیاسی ارتقاسے مجی اس
صد سے زیا وہ تعلق عہوگا کہ عام اسباب ور جمانات پر دہ روشنی ڈال سکتا ہے۔
جن چیزدن سے ہم کو دنی بہت ہے وہ سیاسی معاشرت کا ایک عام نمو نہ ہے جب کی شالیں چند بھا شریل اپنی دبنی ترق کے ایک خاص موقع بر بیش کرتی ہی اور اس نمونہ شریل اپنی دبنی ترق کے ایک خاص موقع بر بیش کرتی ہی اور اس نمونہ

مثالیں چیکرمعاشریں ابنی ابنی ترقی محالیات عامل ہوت پر بیس کری ہیں اور اس موہ کے طرز دساخت کے بڑی خضہ صیات ہیں اور تغیرات ہیں جوان میں ہوتے رہے ہیں اور ان نغیرات کے اسباب ہیں ۔

۲ ۔ اس موقع پر اس بات توسجھ لینا ہی مناسب ہوگا کہ ملکو ل کے سیاسی نشو و نما پر غور کرکے ان سے عام نتا کج کا لنے میں ایک سبب ایسا بھی ہے جو اس کام میں حاج ہوتا ہے اور جس کا لحاظ رکھنا صنروریات سے ہے۔ یہ سبب حارج کسی دوسرے

نظام سیاسی کی نقل آبار لیتاہے۔ مشلاً ہم بینہیں کہ سکتے کہ دستوری شاہی کی شکل میں موجودہ پورپ کاپارلینٹی نظر حکومت جواطالیہ ۔ بہتر ۔ آسپیتی اور اسکا نڈی نے دیا کی سلطنتوں میں رائج ہے اور ال ملوں میں سے ہوا کے لک کے سیاسی نشود نما کے تمشا در جمانات کا بہتر بلا مداو غیر سے ہے یہ بات ایک ایسے طالب علم پر بھی جو تاریخ کو ہا مکل سرسری نظر سے بھا ہے روش ہے کو ان محت فی طول کے طرز حکومت میں جو مشاہبت اس وقت موجودہ ہوگا اعت زیاوہ تربہ ہے کو ان سب نے بواسطہ یا بلا واسطہ آنگستان کی نقل آثاری ہے ، اور انگستان کا موجودہ طرز حکومت فی نفسہ پار نمیٹی ادارات کے اس سلسل نشو دنما کا نیجہ ہے جو دور وسطیٰ سے تیکراس وقت آک ہوار ہاہے اور جو بورپ کی پارٹخ میں اگر مالکا نہیں تو تقریبا ہے مثال ہے جب اس تقلید یا نقل آثار نے کے مضمون کو ذہم میں مرکفکر ہم آرہ نے کہ اسلام برانے زانوں کے طالات برصتے ہیں تو ہم کو ایسی سلطنتوں میں جن میں ہمیشہ آمد درونت کا سلسلہ برانے زانوں کے طالات برصتے ہیں تو ہم کو ایسی سلطنتیں تھیں کہی خاص نظم کا ورفت کا سلسلہ طاری رہا تھا جسے کہ بونان کی اکٹر شہری سلطنتیں تھیں کہی خاص نظم کا ورفت کے اسباب شیرع براس کے کسی خاص زمانی اور تقامی خور کرتے وقت اس تقلید یانقل آثار سینے کا بھی بور الحاظ کرنا صرور می ہو جا تا ہے ہے۔

اس تسم کی نقل با نتیج کا اگر کی تبوت نه بھی تا سے تو بھی ہم کواس کا پورا کیا ظرکے

کے لئے بہت تبجا بیش رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساختہ ہی نقل ہتیج کا افران عام

مائج کی قدر و تبیت کو قطبی زا بل نہیں کر و تیا جکو ہم محلف سلطنتوں کے سیاسی اوارا ت

من سفا بلد کرنے سے حاصل کرتے ہیں ، کیو بحد محض اس واقعہ سے کہ نظام موہمت کا ایک
مخصوص طرز ، نقل ہتیج کے وربیہ سے رواج یا تاہے ہم یہ نیچہ بحال سکتے ہیں کہ جس طانوں
نے اس کو افتیار کیا ان میں ایسے ہی ایک تظیم موہمت کے افتیا ارکرنے کی طرف شدت
نے اس کو افتیا ارکیا ان میں ایسے ہی ایک تظیم موہمت کے افتیا ارکرنے کی طرف شدت
خوا ہتات جند مخصوص اسباب عامہ کی بنا پر شدت سے محسوس ہورہی تھیں گوجر فاص
طرز کو اختیا رکیا گیا اس کی و میہ یہ ہوکہ وہ اس سلطنت واحد میں ہورہی تھیں گوجر فاص
مشاز کر تاہے نہ بھی بیش آیا ہو تا تو بھی انہیویں صدی عیسوی میں مورہی توریب کی سلطنتیں
مشاز کر تاہے نہ بھی بیش آیا ہو تا تو بھی انہیویں صدی عیسوی میں مورہی توریب کی سلطنتیں
باہم وہ کو گا کہ مغربی توریب کی ان سلطنتوں میں باعلی صفتہ کا آیا جو اگیا ہی امول پر قائم باہم وہ کا کہ مورب کی اسلطنتیں
باہم وہ کو گا کہ مغربی توریب کی ان سلطنتوں میں باعلی صفتہ کا آیا جو اگیا ہی امول پر قائم کی سلطنتیں
باہم وہ کو گا کہ مغربی توریب کی ان سلطنتوں میں باعلی صفتہ کا آیا جو اگیا ہی انہم می مورب کی اسلی سلطنتیں اور یہ فرض کر نا گرب

ك فريتين عربى إنى نسنيف سياسيات مقابلام تعليد كاس بريتان كن الزر توجد ال ق مع -

ارتفا مے نظیح کومت بورپ

يتمام ا فراد قوم مست تطبح حكومت كامرتب كياجا أانسي وسع سلطنتو ل بیس کی تھیں سخت و شوار یوں سے ملو تھانیزیہ وجہ بھی تھی کے سوا کے کے تمام مغربی یورت کے ملوں میں دوروسطیٰ کی نیا تی محلسیں من تحے ارکا ن قوم المبقات كے لوگ ہوئے تنے موجو د تقیس اور یہ اگر سری پارلیمنٹ سے کم بین مثا بر تھیں ۔جن ہمب اب نے دوروسطلی کی ای ملبسوں کو قائم تیا تھا وہ ہم آگے ملکر بتائیں گے ، میکن بلا تا ل پیرکہ دنیا کہ نقل آ ارہے کے لئے اگر رہا نوی دستورموجو ر زبېز تا تومهي مغرن يورت كې سلطنتون مې د دا يوا ئى مجانس مقينه بانعموم قائمېوجاتير تەنبىس منىڭا اىگ بەنسەنگ مىس جىساڭە فراتىنى بىي اگر دىل ئىچىسسانىپى دىتور پنانے وایے ہم جکل کے خیالات سے متا ٹر ہوئے تو وہ آسان ہے سجھے جاتے کہ اختیارات مقینهٔ عامله آورعد پدریه کی کامل علحد گی ا ور توازن سیسے تطیم حکومت اعلی میں اتنی بیجیدگی بیدا ہومکی ہے کہ زیا وہ بیجیدگیاں بید اکرنے کے سالئے وو ایوانی س مقننه قائم كرنے كى ضرورت بنيں - يا دوسرى مثال سي يا مشلاً اسے مكوں ع جاں برانے اوارات اس طرح ہیں مٹائے گئے جیسے کہ فرانس می میش ساتها وان دوروسطی کی تقسیم طبیقائت میمزنده کردی جات من سے یارسیننگ ک شیم (بجائے ووکے) تین نہاں عکہ جارا یوا نوں میں ہوسکتی تھی۔ مبیا کہ لکمپ <u> وَيُدَلَ مِن واقْعَى بِيْنِ لايا - بيان چار طبقے مبنی شرفا - يا دری - اجرا ورکا شنکار شائهٔ</u> علا وہ بریں ہم ویکھتے ہیں کہ مفرنی توریب کی اگر سب نہ نے ایک قسم کی حکومت اپنے بیاں جاری کی ہے جس کا نام بیجہ کے اے حکوم کا بنی رکھا ہے ۔ ا*س طرز کی حکومت نیں جاعت مق*ننہ کی ایک وبلی تمیٹی کوم اختیب ارات انتظامی ٔ مامس ہوتے ہیں لیکن اس کا وجو د وغدم مجلس نائبین کی گڑ ائے پر سخصرہے کہ حب چاہیں و ہائی و بلی مجلس کو با عائمت کرنزت رائے اتحا نندگان برطرف کردے۔ بس اس کامنی عکومت کے بارسے میں اس امرے فرض رنے کے لئے کو ن معقول و منہیں سے کہ اس کا وجو دلیں آٹا انگرینری منون سے ا نرسے علیمہ سے بینی رہ انگلستان کی کابینی حکومت کی نقل نہیں ہے ۔

سسباسی اوارات کے نشو و نما میں تقل آنار نا ، قطع نظر نقل آنار ہے کیے اس رجحان يرسمي دلالت كرتا معلوم بهوتاب كدكو في چيز مثل اس بنويه تح مبكي نقل آماري مِا تَى بِ بِيداكِ مِا كُما كُم ازكم اليصحالات بيدا كُمِّ مِائِس جواس نمون كُو قا يُمُ کے لئے موافق ہوں ۔اس خیال کی مثالیں من تاریخ تونآن کی وو تو ی سلطنتوں کومقا بلہ ر سے میں کرون کا۔ ان میں ایک مثال توالی سے جس میں نقل آماد منعے کی کو نقش یا کی جاتی ہے جس کوٹمال سلبی کہنا میا ہے اور درسری ٹٹال ایسی ہے جس میں بیکوسٹس ہمیں یا ئی جاتی جس توشال ایجا ئی کہنا نیا ہے۔ ہم سب ما نتے ہیں کہ تاریخ یو نان تیں ڈریر مدصدی کے صلات ے سے زیادہ معلوم ورخس کے واقعات نہامیت تاباں اور ورخمٹ ا**ں ہ**یں یعنی ۸۰ ق م بی<u> آیان کی بیانی سے ۲۷ تا م میں مقدونیہ سے مغلوب ہوجائے</u> کے زانتک آیج صنزا ور استباراً یونان کی دوبڑی سربر ہورو ملطنتیں تعبین ۱۰ورہم ب یہ بھی جا بنتے ہیں کہ دس زمانہ میں عدیدیت اور عمومیت کے اصول کے متعلق ج بزاع یو آن کی دگر شهری سلطنتو ل میں بر پارسی اس میں عام طور پر رہے کہا جا سکتا ہے کہ . تتبحضر عمرست كاورا*سيارا معديديت كا طرفدار تنفأ*ا رسطو في الواقع غيكايت كراناه*ے كدي*د دلو<sup>ل</sup> لطنتیس ایسی دوسری سلطنتوں میں جوان کے زیر انٹر تھیں اپنے اقترار کو کام میں لار عدیدی باعمونی طرز کی حکومت قامیم کرنا چاہتی تقیب حیب سے مدعایہ نہ تھاکہ پیطرز حکومت فی الواقع ان سلطنتوں کے منی میں منبیار تھا بلکھ رف اپنی شنشاہی کے فوائد کے خیال سے ایساکرتی خبیر به بس اِنعرم یو ان می تهری سلطنتوں میں عمرمیت کے نشو و نما کے مدیمی مالات معلوم کرنے میں ہارامیلان ، س طرف ہوگا کہ ایٹھصز · کی نقل آبار نے کو ایک ہسلی محرک بدر بنز فالب س نشو ونها کا مجھیں اگو ہم کومفصل کیفیت اس قدر معلوم نہیں ہے کہ س من من و منبع نے میں صداک عمل کمیا متعان کو مثیاب شیک بتاسکیں الیکن طاہرے کہ اسپارٹا کی نقل آبار ہے کے لئے غالباً کسی ہے کوشش نہیں کی اور یہ میرے خیال کی جواویر بیان ہوارہا ں شال ہے . کیونک (جیباکہم آبیدہ دیجینیگے) تو مجاظ ابنی حکت علی کے

اله الماليات و (١١) ١١١١م١

ببار ا وسری سلطنتوں میں عدید بیت کے قائم کئے جانے کا طرفدار تھا گرخو داس کا ت منتقدمین کے خیال میں ایسا نہ تھا جس کو عدیدیت کئے زمرہ میں ٹارکیا جا کا ہو جا ناہ*ے کہ مٹن*ا لی نظیم حکومت میں کو*سیاست کے بڑے بڑے عالی خِ*ال ہوگوں نے انسا رہ کی خیروسلامتی کے جلے نترانط کا جوان کی سجھ میں ہے گیا ط*اکر کے* نبایا تھا وہ برنس<del>بت آٹیھنز</del> ت کے زیا د ومشا ہوت رکھتا تھا اینی پرکہ افلاح ن کی سب یسطانق <sub>ا</sub>س کی مثنا لی نظم حکومت میں اور <del>ارسطو</del> کی مثنا لی نظم حکومت می*ں تب*ہری فیالون ، ایسی انسانی حاعث تقے لوصنعت وحرفت کے کا مول سے مڑی ص ھی تنٹنی کردے گئے تنے اِن کی بسراو ّفات ایسی زمینوں کی بیدا وار بررکھی گئی تعریبٰ کی ٹا *نشت غلاموں کے دہریتی اور خو* وا*ن گوبڑی توجہ کے ساتھ فو*حی کاموں *کے ملئے تر* د ی جاتی ت*ھی جیسا کہ اسیار آ* ہیں قاعدہ تھا *لیکن با دج* د <u>اسیار ٹا</u>گی ا**قبال مندی کے جوہ س کو** د اقعات میں حامل تھی اور ہا و جو د ا فلاکون اور ارتسطو کے انٹر کے جو عالم خیال میں د*ہ مک*قتے ى صم كاميلان اسيار آكے طرز حكومت كونقل كرنے كايان مكمائے مثالى نظم مكومت و حید وعل میں لائے کا دریا فت نہیں ہوتا۔ ریجب شہاوت اس امری سے که نقل صرف اس حالت میں آثاری جاسکتی ہے جبکہ وہ نمویہ جس کی نقل آثاری جائے نقل آثار نے والی لطنتوں میں ان تحربیای نشو دنمائے عام رجمانا ت سےمطابقت رکھتا ہو ۔ با وجوداس کے یہ بات سے ہی رہتی ہے اور عام طور پر کہا جاسکتا ہے کرمیں مالت یں جند سلطنتوں میں ان سے طرز خلومت میں تبدیلی کی بڑی خرک نقل رہی ہو تویہ تنا نا نهایت شکل بلکهٔ نامکن بوجا تا ہے کہ اس تبدیلی میں جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں دو کس مد تک اس تظم حکوست کے خاص نشو د نما کے باعث ہو ئی ہیں جس کی نقل آثاری گئی۔ غلاص<sup>ا</sup> بیرکه نقل آبار نا وہ چیز نہیں ہے جس *سے سب* باتو ں کی *صراحت ہوجا* لیکن میم بھی اس سے بہت سی با توں کی صراحت ہو جاتی ہے ۔ جب یہ ص توہور سامی نشو و نما کے قوانین دریا فت کرنے گی کوشش میں یہ جینر بڑی ہا و قعت ہے که ایسے مثنا به نظمها کے حکومت کا اہمی مقا بلہ کر کے جن میں مثنا ہتیں ازر و کے عقل شع یا نقل کا نیخه نهین صلوم بوتی جس قدر سلوات مامس کرنی مکن بهو ما صل کی جا کے

غرمٰ یہ ہے کہ اس مقالبہ کوزیادہ نمو دار کیا جائے اور مہی مقابلہ و ہجیزہے جوم تا ب كاموضوع قائم كرا اب ، كيونحه <del>لورت ك</del>ى تاريخ اجنّے د در فريد ميں سياسي نشود قم محربهت سے خمالف سلسے ایسے دکھاتی ہے جن میں ایک حذاکب جیسے کرمیں ہیلے کھ جکا ہوں مثابہت موجو دہیے اور اس و جہسے مقابلہ کے لئے وہ ہبت سا مان بنیشر رتی میں در 7 نمانیکہ ایک بڑی مدتاک ان میں سرایک کانشود نما بذات خود مواہے بہلے بر کو قدمِ ا هنتو*ت کے نشو و خامی اور پیرمخر*ی ب<del>رت</del> کی سلطنت *کے نشو زمامیں اہمی مقا لکرنا ہو کالعیل ا*و مانی ومكومت اینتفعیلی حالات می کومان نظر مكومت كے نشو و نماستے اس فدر نقلف جے كہ اس ے اسباب بیان کرنے میں ہم کو بینہلس کہنا بڑے گاکررو ا نی نظم حکومت نے ایک بڑی جدیجات یونان نظم حکومت کمی برا ہ راست نقل آیا ری ہے بیکل نقل کے مشار وقعی نظرانداز مى كرنا چاپئے۔ بهر كيف يونا ن شهري سلطىنت اور رومانى شهرى سلطىنت ى منتبت سنجمه نما چانتنے كران ميں سراك كا ننٹو ونيا تقريبًا بدات خود على ملكرہ مهواہي اسيطرح موجوده ملكي سلطنت كى ترتى كاايك تبيسراسلسليت اورايك جوتهاسلسله دور وسطیٰ کے شہروں کے نشو ونما میں کتا ہے جس کامیں پہلے تذکرہ کر کیا ہوں ۔ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ سیاسی دسٹور کے ان بدیلتے ہوئے نمونول کے چار *بخىلىف سلسلول مىن تىن سىلىساغ اس در جەل*ەمىس مىن تىلق *رسلىق بىن كە* ان سىپ كى تاریخ ایک ہی تاریخ معلوم ہوتی ہے ) اوراس میں شرف کے مرامل اخیر سے مراحل ۔ ے اُتعلق رکھنتے ہیں ۔ <del>روا</del> کی ابندائی سیائی نرکیب سے لیکر رواکی ٹہنشاہی ۔ اور اس شبنشا ہی سے دوروسطنی کی جزوی ہے ترکیب مکومتوں مک جس میں دوروسطا محيجزوي آزاد تهردن كانشو ونهابهواا وران سيحمال كي يورل سلطنتون بك إيك إسى سل ترق کا تباغیلتا ہے جس میں ہیں کو ئی د تھ بجز اس سے کہتیں کو ئی بات مجبوراً ہیش أنى مرديس يايا جامًا - اس مديات فيرقيم ورصيد اينخ كم معلق مجعكو فرسين سعه انفات ہے کیکر ، تاریخ <del>نوان</del> کی فی الوافع یہ کیفیت نہیں ہے ۔ تاہم ناریخ <del>نوان نے روا</del> اور ل کی تاریخ پرئز دانرکیا گویه نرسیاسیات میں یاد نگرامنیا ف علم می زیا و ہ نرانسان کیخیال یریرا اسیاسی خیالات کے فراہم کردیہے یں اس افر سے اپنا زور و کھایا سیاسی ادات يا عا دات في الواقع دوسرد ل كونهكي دي -

اس کے معافت ہی میاسی فیالات برتاریخ یونان کا اثرہی وہ جیز بہیں ہے جس کی بنایر یونانی ظاہری معلقات انفو و نها ارتفاکے دوسرے معلسلوں بین جن کا میں نے ابھی ندکرہ کیا آیا۔ لازمی جدر کھتا ہو دمیری کتاب کے موضوع کا ضروری حصدیہ ہے کہ ان تام شکلوں کومطالو کیا جائے جن میں سے گزرنے کا میلان سلطنت کے اس نمونے نے ظاہر کیا ہے حب کومل الو کیا جائے ہی ہون ہوں ۔ اگر ہم ہمتدن دستور کی اعلی تربین تکلوں پر اپنی توجہ تعلقا مرکوز کر دیں تبین نموند نوسر وقت کی تربیب سے لی اور ہوں گا بنا پر جن کومین آبندہ بیان کروں گا میاسی نشو و نماکی تربیب سے مقدم ہے بی اگر اس مندہ بیان کروں گا میاسی نشو و نما کی تربیب میں اس کومطا بو دکیا جائے ۔ رو آ کا سیاسی نشو و نما بہت سی مخصوص وجوہ سے ایسا ہے کہ جس کی نظیر جائے ۔ رو آ کا سیاسی نشو و نما بہت سی مخصوص وجوہ سے ایسا ہے کہ جس کی نظیر جائے ۔ رو آ کا سیاسی نشو و نما بہت سی مخصوص وجوہ سے ایسا ہے کہ جس کی نظیر کا مطاب نے در و آ کا سیاسی نشو و نمالی کے شہر اطا تیہ میں جی جہاں وہ تقریباً آز اد مقے شہنشا ہی نکی مطاب ہے۔ ۔ میں ایسا ہے جس میں غہری سلطنت بڑھتے بڑھتے ایک شہنشا ہی نکی مطاب ہے۔ سے ایسا ہے جس میں غہری سلطنت بڑھتے بڑھتے ایک شہنشا ہی نکی مطاب ہے۔ و رو ادار میات ہوں کا مطاب ہوں کی جب میں بی جہاں وہ تقریباً آز اد مقے سے ایسا ہے۔ اور در ور ور وطابی کے شہر اطا تیہ میں جی جہاں وہ تقریباً آز اد مقے سے اللہ طور پر آزاد انہ رہے ۔

ن د او برکے فتھ شبھرے میں اسے بہلے کہ اگری سیاسی معاشرے کا کبی سلطنت کا اورکبی و قوم اللہ کا نذکرہ کیا ہے۔ اس سے بہلے کہ اگری کی جانے زیادہ احتیاط کے مان ہے۔ اس سے بہلے کہ اگری جانے خریادہ احتیاط کے مان ہے۔ اس سے بہلے کہ اگری جانے خریادہ احتیاط کے مانتہ کی جانے خریادہ احتیاط کے مانتہ کرلی جائے۔ بسیاک میں بہلے کو چاہوں ، میں «سلطنت» ، ورشیاسی معاشرت ، کی مطابی کر انازی کو بالعم مان طرح استعال کرتا ہوں کہ ایک کی بھے دوسری بالتی کف محدود رکھتا ہوں مردر کرتا ہوں کہ "سلطنت ، کی اصطلاح کو میں ہی بہتے ہی است بر مبی خورادیا جوساسی تجدن میں ایک خاص درجہ کا سلطاح اس سے بھی زیادہ تاکہ معنی میں استعال کے جوساسی تجدن میں استعال کے مقوق و فرائنس ان افراد کے مقوق و فرائنس سے قابل امتیا نہوتے ہیں اصول خانون کے مقوق و فرائنس ان افراد کے مقوق و فرائنس سے قابل امتیا نہوتے ہیں جن سے یہ مستوی شخصیت ، بنی ہے۔ جہاں کہیں کہی ہم ام کا خطرہ نہوگا ہیں اپنے تیس اجار کہ و ک

اور من خال کرتا ہوں کہ ہم کو اس در مراتمدن کی ہمی تعریف کردینی جائے جس کا کسے ہم خیا گئے۔ ہم و نیخنے کے بعد سیاسی معاشرے من فاصیت کے ساتھ سلطنت کہلائی ماسکتی ہے کہ وہ اس اساسی امتیاز سے بوجاعت کے حقوق و فرائفن میں جن سے یہ جاعت بنی ہے موجو دہے محموعہ ہونے کے اور ان افراد کے حقوق و فرائفن میں جن سے یہ جاعت بنی ہے موجو دہے اگریزوں کے جرمانی آبا و اجداد کی برانی قبیلی حالت میں اور دوسری غیر متعمد ن اور خیم محمد ن قوموں میں یہ انتیاز ابتاک غیرواضح ہے۔ قوموں میں یہ انتیاز ابتاک غیرواضح ہے۔

قوموں میں یہ انتیاز ابتک غیرواضحہے۔ علاوہ اس کے سلطمنت کا جومعمولی تفقیور ہجارے ذہن میں ہے اس میں تہ بات شامل ہے کہ جس بیاسی مواشرت کو سلطمنت کہا جا آب ہوہ روئے زمین کے کسی فاص صفے سے دابستہ ہے۔ اور اس بنا پر اس کو اس بات کا دعوی ہوتا ہے جس کو الرم سب تسلیم کرتے ہیں کہ روئے زمین کے اس صعد برحبقدر لوگ آیا و ہوں خواہ وہ اس سلطمنت کے رکن ہوں یا نہوں ان سب کے حقوق و فرائض تقرر کرے ، اور یخیا ل اتنا بڑھا موا ہے کہ لعفی و قت ہم لفظ " سلطمنت "کور دئے زمین کے اس خاص حصد

مديخ استعال كرتے بي حس كے نسبت بيروعوى بو-

یہاں تک یں نے ایک سلطنت کی احدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا اس کا مصرحض ہیں واقعہ برہ ہے کہ اس کے تمام ارکان ایک ہی نظم کومت سے مطبع ہیں۔ اس کے علا وہ کوئی اور واسطہ میں کوسلفنت کا تصور ظام کرتا ہو میرے خیال ہیں ہوجوزیں ہے ۔ تاہم ، س بات کو تسلیم کرنا چاہئے کہ ایک بیاسی سلطنت جس کے ارکان کونظم کوئیت کی اطاعت کرنے کے علا وہ کہی طرح سے تعلقات کا مطلق و قوف بہیں ہے ان بیں محکل سے دوات الی قوت بیدام مسکتی ہے جوان ابتری ڈوالنے والے معدموں اور منا قتنوں کو سے دوات کے لئے ضروری ہوتی ہے جو بیر دنی اراب نیوں اور اندرونی نارا منبوں سے تو بیر دنی اراب نیوں اور اندرونی نارامنبوں سے تو اور اسکی موادر سے کوئی سیاسی معاشرت بیاہے کہ دہ محکم طور پر قائم ہوا در اسکی بیسے بدا ہواکر ہے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی معاشرت بیاہ کہ دہ محکم طور پر قائم ہوا در اسکی

له اگر کون سیای جاعت بی ملکست کومچیو ژکر کسی سرزمین میں آباد سرجائے تو یہ دعوی کیاجا سکاہے کر اس تغیرکے دوران میں ادر اس کے بعدوہ ، د ہی سلانت رہی ہے متی گرمیرا نیال ہے کہ یہ مجست مشتید موگی -

مالت قابل المینان ہوتواس کے ادکان کو اس بات کا علم د منالازی ہے کہ ان میں ہراک المینان ہوتواس کے ادکان کو اس بات کا علم د منالازی ہے کہ اور دہ اسب ایک ہی سمے کے اعضا ہیں ۔ علاوہ الوتینی کے جوادی ہی نظم حکومت کے مطبع دہنے سے پیدا ہوا ہے سما شرت کے ادکان ہی اللہ قسم کا د توف تصور کرنے کے بیر میں "سلطنت" کو ایک توم" ہی کوسٹنا ہوں یہ جودہ باسی شخیل کے مطابق میں کو اسمیر کرنے جا ایک «سلطنت» کو بیٹنا" توم" میں ہونے کی صفت" سلطنت "کا تیما محافرت کے انفاظ سے مطرح کہ مجل دہ تعمل میں از خود سنبط ہوتی ہے ۔ ان انفاظ سے مطرح کہ مجل دہ سنما ہیں از خود سنبط ہوتی ہے ۔ ان انفاظ سے مطرح کہ مجل دہ سنما ہیں از خود سنبط ہوتی ہے ۔ ان انفاظ سے مطرح کہ مجل دہ سنما ہونے کی صفت" سلطنت یا سیاسی محافرت تعمد عمو است باسم اتحاد رکھتا ہے ۔ اگر کمی اور بنا پر تہیں تو اس دا تھ کی بنا پر دہ سمت سامی کرتا ہے اور اس کے کہ ایک میں دوام ہونے کے باعث دہ ایک شبت شامی کرتا ہے اور اس کہ ایک زندگی ماکھت کو سنمی کرتا ہے اور اس کے کہ ایک تعمل میں دوام ہونے کے باعث دہ ایک شبت شامی کرتا ہے اور اس کے کہ ایک تعمل میں دوام ہونے کے باعث دہ ایک شبت شامی کرتا ہے اور اس کے کہ ایک تعمل میں دوام ہونے کے باعث دہ ایک شبت شبت شامی کی دندگی کرتھ کے ایک تعمل می کو میں کرتا ہے اور اس کے اداک کی تعمل کو تعمل کی کرتا ہے کہ اور اس کے اداک کی تعمل کی کرتا ہے کہ اور کی تعمل کی تعمل کی کرتا ہے کہ اور کو کھی سنمی کرتا ہے دہ ان کا میں نہو ہوئے کہ ان کا میں نہوئی کو تعمل کی کرتا ہے کہ اور کرتا گھی کہ میں کہ کہ کا تعمل نہوئی کو تعمل کی تعمل کہ کو تعمل کی کرتا ہوئی کہ کو تعمل کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کو تعمل کو تعمل کہ کو تعمل کی تعمل کو تعمل

یہ صفات اس وقت دریافت ہوتے ہیں۔بہرہم سلطنت کے متعلق ابنے موجودہ الصور کا تجربہ کرنے ہیں۔ لیکن اگر ہم '' طریقات اللہ '' کی مدرسے سیاسی معاشرت کی تاریخ ایکھیے نے اور یہ سلیم کرلیں کی خصطے زیانوں میں تحقیق کرتے ہوئے ارتقا کے میشوں کا بہونج جا میں اور یہ سلیم کرلیں کہ خص معاشرت سے جس میں ارتقا زیا وہ ہوا ہے مقدم ہے تو بھر یہ صفات وصلند ہے ہوتے ہوتے بالکی ہی مو ہوجا میں گے۔ آدمیوں کی مقدم ہے تو بھر یہ صفات وصلند ہے ہوتے ہوتے بالکی ہی مو ہوجا میں گے۔ آدمیوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی میماں تک کہ صف ایک المیسے فیلے تاک نوبت بہو جگی جس میں اور ایک ایک بڑے والی ایک بردائی ایک بردائی

له سلطنت کی مؤمت کیمتعلق عام طور پر سیمها با آ ہے کہ وہ فارجی آقدار سے آزاد ہوتی ہے۔ گرا گریزی زبان میں یہ اصطلاح ان محکوم جماعات کے متعلق بھی ہتمال کی جاتی ہے جیٹی اس خصوص کی کمی ہوتی ہے اور جوکسی دفاتی اتحاد کے ارکان یا کسی دی اقتدار سلطنت کے قوابع ہوتے ہیں ۔

نظرات کے گی کیونح قبیلہ ایک آوارہ گردگروہ فول میں پیجر سے والے گاآبانوں پاکاشتکاروں كا بوكا - ياكم اور حكوم كاتعلى بهي ببت خفيف طور بر در إنت موسكيكا - سردارس كيمرداري ب كىسلىمى بىمايسا بوكا جو توانىن دىن كرسك ـ يرارد د جندا يسدر داجون كايا بذاظ سے ان میں چلے ہوئے میں کو ٹی عال میں ان میں ایسا نہ میں کا جوعد ک علمی برسنرا دینام و -اگرسروار کم سے کمز مانه امن میں احکام جاری کرنا نظرة نیکا تواس کاخال بہت کم ہوگا کہ عام طور پران احکام کی یا نبدی عبی کی ٹی ہوگی ۔ توخ کار ہم کو وہ غول میں بجرنے والمير گروه مليل تخيجن مي كول البي جيزجس كويهم با قاعده سرداري كوسكيس دريا فست نہوسکیگی بیں ان تمام وجوہ کی نبا پرسیاسی معاشرے کے ارتقاکی تحقیقات شروع کرنے میں فاص شکل بیدا ہوجاتی ہے ، کیو بحد اگر سم ابتداسے اس تحقیقات کو شرع کرناچاہی ٔ جساکہ تقصفا کے قدرت ہے تو بھریہ قریب قریب گھپ ایر حیرے میں کسی چیز کا دھو ٹڑنا ہوگا اگر جارا پرنتی نکالنا درست ہے کہ ہمار کے سیاسی معا شرے کے ایک ایسے کیا ہی نونہ سے مب کارتقانهایت ناعمل مقااس طرح براه راست نزول کیا ہے مس طرح اولاد سے پیدا ہوتی ہے (اور بیسوال ایساہے جس پر میں اس و قت غور کرونگا) تو بھر ا ہا رے سلدار تقاکا بہت براصد بی زمانہ میں آجا تا ہے جس کی کوئی تاریخ موجوزین ا ہے۔ حب وقت ایرخ کی بہلی کرن روشنی کی ان معاشرتوں پر بڑتہ ہے جن سے مال کی ور بى سلطىنت كا ماخوذ مونا تطعى طور پختين موتا بي يومعلوم موتاب كه يه تمام معاشريم ب میزدیجید و نظام سیاس رکھی تغیر - اس امری تعیق کدسیاسی معاسّت کی سب بہلی ناکیوں کر ہوں ہم کوملی تاریخ کے اصاطبہ ہے باسر مکا لکر قیاس اور گیان اور ایسے تا رزمين ميں ہونچاد نتی ہے جوازر و ہے متیل ستنبط کئے جاتے ہیں۔ میں بتر من ط تے نزدیک یہ ہے کہ اس پہلے میاسی دستورسے ابتداکی جا کے حس کا علم م ا*ینج سے حاصل ہو*اہے اور اس کی منبت یہ نہ سمجمنا جا ہے کہ و نیا ہی*ں ب* سیاسی دستورد می تتفا بهجرات ناریخی سسیاسی دستور شیم مقام سِسے فیاس دوڑا کم ملوم کرنا چاہئے کہ اس سے بہلے کیا تھا۔ اور میجراس کا بعد کا ار تعاکس طرح جاری رہا ں کو تاریخ کی روشنی میں دریانت کیا جائے ۔

## خطبه دوم

## دورانجي تظم كومت كأبدوواغاز

ا بیں نے اپنے سابقہ خطبے میں اس سلسلے کے طرق وسقا صد کی **تو من**سے کردی ہے مهر سننے کامطالعہ کرناہے وہ ارتقائی وہ رقارہے جو ہمیں زمانہ جدیدہ کی سلطنت تک بہنچاً تی ہے ، زہا مزُ بدیدہ کی سلطنت ایک آئینی سلطنت ہے ، اور اس سلئے ب<del>وری</del> کی تاریخ اس نظرسے تکاوڑا بنے کے لئے کہ اس کی رفتار اس جانب رہبری کرتی ہوا ہار ااولین تعلق دساتمیر سلطنت کی تاریخ سے ہے اور اس محدو دمقصد کوپیش نظر ر تھتے ہوئے ہم نی انجلہ قوموں کی ہندی جرانی گرد ہ کی تین شاخوں کی اربخ کے اندر ہی اندر کر ہ سکتے ہیں ېم اینی توجه منانه ذیل پر مر *کو ز گرسیکتے م*ن (۱<del>۰) یو نان ۱۰) رو مالب</del>س پیشنهنشای اور**مام**کر ، كامغرن حصة شائل ہے ، دس ، وہ جران قبال خبوں نے خروج كر كے مغربي شبنشاي ہِ منقلب کُرویا اور حب ان کی باری آئی توخود ان *کے سیاسی ارتقاء* این سنے حالات سے اٹر پریہے جوان کی فتح سے اس منقلب شدہ شعبنتا ہی میں بیدا ہو گئے تھے اور ان مالات نے ان محربیاسی ارتقا میں بہت کچمتر سیم سی کی ۔ شروع بی میں یہ ظاہر کردیا ضروری و اسم سے کہ یونان اطابوی اور میونان نبذیب کے نشو و نماکی روطین ختلف ہم گرا ہے بدو و آغا زمیں وہ رونوں ایک ووس سے بہت زیادہ مبد انہیں ہیں۔ جب بہترین عنہا د**توں کے امتبار سے ہم <del>یوان اروا</del> ا** ادر حرابیک سیاس نظم ک بتدال شکور کامقا بارکت بی توجم ان کے اہم الحث کا فات ك با وجود ، ان كى عام بميتو سي ايك كون اتخا و و اتفاق يالتيمي و ورحيقت

بقول فرمیں . آریا کی خاندان کی سیاسی زندگی کی جو قدیم تربن جبلک ہمس نظر آتی ہے بسي كم ازكم إوربي اركان فالدان من محم مختلف ترمليات يحت من حكم برِ مِيْكُلُ وه ہے جل مٰنِ ايک إو شاہ يا سردار لم واستا جوزا نهُ ابن مِن مُکران اول ، اورزائۃ بنگ مِن قائد افواج موتا م**غا گروه ابنی بی خود رایا ب**زمر*ضی سے مکومت نَبیس کرتا تھا* بلک سردار وك كم مجلس منورت كايا بندر متا منعا اوربيسروار وه موت ينضح بوعمر، نسب يتحفى المئے نمایاں کی وجہ سے مثناز ہوتے ہتھے ۔ مزید برآپ،حکران تمام فاص کام اہم یں آخری تصدیق کے سئے ہش کر انتا کیں . . . <del>. ہوم</del> کے نغر میں یورین رندگی کی جوہنی نصور خینینی گئی ہے اس میں میں میں حکومت کی میں طکل نظراہ ڈ . حب قدیم ناطبنی دسته رسلطنت سے اولا د واستِ عامه اور بعد از ال رو مان ظبنشایی وجودی آئی، روالیت سے اس کی جو قدیم ترین تک ہاری نظروں کے سامنے آتی ہے اس م بھی محرمت کی بی تکل نظراً نی ہے ۔ تیسینس کے اعتوب نے ہاری سل کی ہو ہے اس میں مھی پیم محکومت کی ہی شکل دیکھتے ہیں ، ا دراس بنسل میں ب اس حربیات میں وارو ہوئی جس میں ( اب ) ہم ۔ ہتے ہو تواس کے ابتدائی ایام کے متعلق خاص جار سے ملی و قاطع میں بولموات نظرات ب ان میں بعی مکوست کی بئی شکل و کھا نی ویتی ہے یوسلمہ میں کئی قدرمیا تنے سے می کام بیا گیا ہے۔ میں ہی موجو دہ اصلیے مُیں میری نجویزیہ ے کہ الترتیب ان تمن مقدم صور تو اس کی جاریج کروں میں بر<del>فریس کی تعبیمر</del>ی بنا تا عُرُب ، وراس میں تشابیات کے ساتھ ہی نیا بھے تخالفات کو بھی دکھاؤں۔ گرسوال یہ ہے کہ کس ترتیب سے ہم ان کی جانے *کریں قر*تین سے بيان پر موبيلي قيدم نگانامام تا مون (يه سوال مجعه اسي طانب ليما ناسهي) وه أ یہ ہے کہ ان میں سے سرسورت کے متعلق میں قد تھ ترین حالت کا آیا رہے اُ میشن موستناہے، جب ہم اس پرنظر کرتے ہیں تو بیسادہ ہوتا ہے کہ ختلف قدیمی قریب

تحطب يدوم

رجوالی کورب ترصفے ۔

آیا ہم اس طرح بقید وصور توں کا بھی تصفید کرسکتے ہیں ہ آیا ہم یہ کہرسکتے ہیں کہ بینا نبوں کے بن سیاسی ادارات کا حال ہیں ہو مرسے معلوم ہوتا ہے اور مرانبوں کی جوکیدیت تیسیٹس سے واضح ہوتی ہے ان دونوں میں سے با عبارارتفا ایم تا ہوں کے قدیم ترکوں ہے ۔ یہاں یہ اولدین اعتراض وار دہوسکتا ہے کہ بیتام مقابد ذائد ان مرورت غیرتیفن بنیا دیرہے ۔ کہا باسکتا ہے کہ ہوتی ہے شاعرانہ بیانات سے سیاسی نظر معاشرت ایا الت تعران کے شکل کی تاریخی ہمتی کی شہرادت نہیں مسکتی کی خور کے ایسے شاعرانہ بیانات کی خور کے دوں کے موسوسیات کی شہا دی نہیں ہی جس زانہ ہیں یہ نظر میں کو تک جس کو تکہ دوں کے تو اس جی تا اس میں کو تو تا مور نے ہمایت کی میں کا اس جی کے اس جیتا اس جیتا اس جیتا اس جیتا اس جیتا اس جیتا ال عالم قدامت کا مبلغ علم شاعری جانب شور بنہ سین کر سکتے ۔ اس جیتا ال عالم رمال میں کو تو توں ، عظر توں اور د نعاموں کا ذکر ہوا ہے ، تا ہم میرا خیال یہ ہے کہ اس اعترام اعلم رمال میں اور انعاموں کا ذکر ہوا ہے ، تا ہم میرا خیال یہ ہے کہ اس اعرام اللے میں امرامی کی تو توں ، عظر توں اور د نعاموں کا ذکر ہوا ہے ، تا ہم میرا خیال یہ ہے کہ اس اعرام اللے میں امرامی کی تو توں ، عظر توں اور د نعاموں کا ذکر ہوا ہے ، تا ہم میرا خیال یہ ہے کہ اس اعرام اللے میں امرامی کی تو توں ، عظر توں اور د نعاموں کا ذکر ہوا ہے ، تا ہم میرا خیال یہ ہے کہ اس اعرام اللے میں ایرانہ کی تو توں ، عظر توں ، و نعامی اور نعاموں کا ذکر ہوا ہے ، تا ہم میرا خیال یہ ہے کہ اس اعرام کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کی کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ

77

۲- پس اب ہم ووا خات ہے ای جز دے سروح رہا جائے ہو ہا اب اس نارِع سب سے موخرے بینی قدیمی جرمانی دستو رسلطنت سے مِسکے متعلق ہماری خاص سند <del>ٹیسٹیس ہے ٹیسٹیس نے ج</del>رمانی قبیلوں کے سیاسی ادار ا ت کا مِس طرح بیان لیاہے ان میں ہم فربیمین کے ہندی جرمانی نظر حکومت سے تینسوں عناصر کو الیقین

پاسکتے میں۔ایک جلعیت آزاد وستلم اشخاص کی ملتی جس کا امبلاس موقت طور پر ہواتھا جن مجموعے انطاع سے قبیلوں کی مملکت بنتی متنی ان کے والی یا سردار موجد تعے

ما میران کا این کے بیان کے بوجب جرا ن اسیران جُلگ کو قربان کرتے سفے۔ وقائع، مداد واضح اللہ میران جُلگ کو قربان کرتے سفے۔ وقائع، مداد واضح اللہ -

جوان انطاع میں عدل وانعاف کا نفاؤکرتے نتے انگامی بالعمرم اپنے خباگ اروں
کی قیادت کرتے شفے دور تو می مبعیت کے اپنے بیش نظر کاموں کے طیار کرنے میں مجلس
مستشار کا کام دیتے شفے یعفی قبیلوں میں ایک اعلی سرداریا با دشاہ بھی ہوتا تھا، قیطبی
ہنیں شاکہ وہ موروثی ہوگراس کا انتخاب بمیشہ کسی نہ کسی امیر کے فاندان سے ہوتا تھا
اور ہم دوسری سنسہا دتوں سے پنتیجہ کال سکتے ہیں کہ اکثر ایاب ہی فاندان کے ارکان
قابی انتخاب ہوئے ہنتے ۔

سین جب ہم میں بیس کے بیانات کا <del>سیزر کے اس فاکہ سے مقابلہ کرتے ہی ہ</del>و اس نے اپنی کتا ب متعالقہ <del>گال می</del>ں دیا ہے تو ہم اس جیب امر و اتحد سے حیرت میں ڈھاتے ہمیں جسے ابو ت باونتا ہی ملق کی میٹلیت سے اس قداری نظیر سلطسنت کے بیان میں نظیرا نداز ر دیا گیاہے جرانی ادار ات کی جوخیف خفیف جھنگ سنیر کی کتاب میں نظر آتی ہے یمی ہمیں قبیل ما و شاہی کا مطلق پتہ نہیں *میتا ۔ <del>سیزر</del> کہتا ہے کہ آمن کے ز*مانہ میں کو کا مش*رک* يا مام نظامت نبير، موق تقى قبالل من اقطاع مين قسمَ موت عقدان تحدمروار اينداين توگول میں عدل وانعیاف کا نفا و کرتے تنے پرشتر کے عکسا م نظامت صرف اس وقت قائم کی جاتی تنمی جب نبیل رسرمنگ ہوتا تھا ڈیر صصدی بعد جمسینیس سے زمایہ میں ہمی باد شاہی مینی کل قبیلہ کی مستقل سرگر و ہی نےصرف معد و دھے جید صور تو ں ہی میں نشوونیا طامل کی تقی ۔ بقول ڈاکٹر <del>اسٹیز "</del> تبیاوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شاہی کو باعل می ساقط کرر کھاتھا جگومتُ جے ( Civitas ) کہتے تھے وہ بجائے خودا کہ مدّلك مركز كاكام ديني تقى اور توسيت كارستندر ابطراتاد كي يخ كاني تما ، ساه بس جرانی نظر سلطسنت کے ارتقامی تغیر کے جس قدیم ترین تحرک کا پتہ حیاتا ہدوہاد شاہی کی جانب ہے، اوٹائی سے مراو تبیلہ کی ستقل سرگردہی سے سے جوموروتی ا ور اِنعموم ایک ہی فاندان میں ہواکر تی مئی ۔ بعد کی تاریخ سے اس کی تصدیق ہو تی سے باد شاہی پوڈا نیوڈارائج ہوتی ماتی تنی، ہم یہ دیکھتے ہم کہ جہاں اس کا وجود ہیلے نہیں تنا

سله . شالاً بَهِ فَى كَانْظُرُ مِسْلطنت مقالَتْ مُ إَسِجْمٌ وَمُثَمَّ دِيُحَامِاتُ عَلَى الْعُلْمُ لِلطنت مقالتُ مُعْمَ و مُعْمَ و مُعَامِلًا Constitutional History -) إب دوم فقره - 10 م

و باں اسے بالارادہ رائج کیا گیا، جو دسیع ترجاعتیں روانی شہنشاہی کے نتے کرنے کاباعث مؤیس ان میں ہم باوشاہی کو معمولی حالت میں پاتے ہیں۔ آخر میں سیکسن اور ال فرز لینیا آ ہی اپنے وطن جوالیے میں ایسی قومیں روگئیں جن میں بادشاہی نہیں تھی اور آگلستان کے سیکسن حلا آور اگر مبر الکلستان میں بغیر بادشاہی سے وارد ہوئے گرا مفول نے اسے بہت حلدا فتیار کر لیا۔ لیہ

جب مورت مال بیہ ہے تو بیر فر<del>مین</del> کی تقلید میں پیغیال کرنا بڑی بیما کی ہوگی له قدیم مهندی جرانی قوم میں معینه طور پراختیار ات کی سرگانهٔ تقییم جوتی تقی، اور بیراس دقت ہے در نفر میں ملی آرہی متی جب یونا ٹن ، روما ٹن اور ٹیوٹن ایاک ساتھ رہتے ہتھے ( وجہ یہ ے کتمبیلہ ریحاظ کرتے رہے) فدیم ترین شہادت سے ہم یریہ ظاہر ہو اے ک<del>رما ن</del> کے اندرجرا نیوں میں باد شاہی مفقو درتھی،ا ور ببر فرض کرنے کا تو بی وجہنیس معام مورکی سبے یا دنتا ہ کا قبیلہ س جیجہ ٹے گرو ہوں مین ننسجہ نندان میں اعضائے صحومت کی معینہ سه گونگی موجو دمتی۔ اس من ٹاک نہیں کہ حن قبیلوں میں او شاہ موجو و تقیے ان میں یہ تینوں عناصرصاف طور برنایاں منظ گر ہرحال میں <del>یکسیس</del> کے بیان سے ب**رنا** ہرہوا ب كرجرا ن تبيلوً ب مين علي ا قتدار آزاد جنگيويو س كي مبيت مين مركوز هو تاسها . لو أكم كم استبرتے اس بیان کا جو خلاصہ یا ہے اس کے ایک اقبنات سے میں اسے سبہولت واضح کرسکتا ہوں، بیسلمہے کہ ڈاکٹر اسٹیزانگر سزوں کے آبا واجدا دیے اوار ات کی عمر می تعبیر کی مانب نالمزاسب نیازنبیس ریجیتے نتھے ۔ وہ تکھتے ہیں کہ ْدُرْنْ نِقْلُمہ رِی کے تحت میں مرکزی اقتدار کا نفا ذقومی مبعثیوں کے ذریعہ سے ہوتا تھا ۔ ان محب تدی كاانعقاد معينه او قات پراور إنعموم غرّة اه يا بدرٍ لاس كے روز ہوّا تھا چیٹیت كاكونُ امتیاز ننہیں بغا، اورسپ سلیح عاصر کہوئے ننے ۔نامہ ٹن اعلان مقتالیان ندہی کی طرف سے ہوتا تھاجنعیں بروقت اس کے نفا ذکا اختیار حانسل ہوتا تھا۔ اس کے بعد مبأحيفكا أفازكس اليسه شمض كي طرف سيه مؤتا تف الجيه خطابت

عنه مقابلت مقابلت المحتلجة أَوْكَرَكَي Dos Deutsche Genossenschaftsrecht Pt. § عنه مقابلت مقابلت المحتلفة المح

کاشخفی می مامل ہوتا مقامثلاً بادشاہ یا کوئی مقامی مسردا دایا کوئی ایساشخص میں کی عمرار کا فوجی عظمت یا دیتی ہو۔ بیشخص توجی عظمت یا دیتی ہو۔ بیشخص ترجی خطابت کے رہتے کا مشی بادیتی ہو۔ بیشخص ترجیب ومشورت کا نداز اختیار کرتا مقا ہم کا انداز مجمی بیدا نہو ہے دیثا تھا مخالفت کا اظہار نیزوں سے ہلانے سے ہوتا تھا پرجوش کا اظہار نیزوں سے ہلانے سے ہوتا تھا پرجوش میں کا اظہار نیزوں سے ہلانے سے ہوتا تھا پرجوش میں کا اظہار نیزوں سے ہوتا تھا پرجوش میں کا اظہار نیزوں سے ہلانے سے ہوتا تھا پرجوش میں کا اظہار نیزوں سے اور ڈھال سے ہوتا ہے ہے۔

مع کا اظہار نیزے اور ڈھال کے بجانے سے ۔

ان کر برخورسائل میں سے زیادہ اسم مسائل کا انصرام پوری جبیت میں ہوتا تھا جس میں کا مقا جس میں کا مقا اور کی تصفیعے کے لئے جس میں کا مقا اور کی ان معالات کو قرمی تصفیعے کے لئے بیش کرنے کے قبل سردار ان کے متعلق لوگوں کو ہموار کر لیتے ہتھے اور وہی ان معالات کا میں کرنے سے میں کرتے ہتھے ۔ کم اہمیت اور عمولی روز مرہ کے معالات حکام کی حدود و مجلسوں میں کرنے ہوئے کہ مجلسوں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے کہ شکایات کی سامت کرتی میں میں اور دیہا توں میں مناذ انصاف کے لئے حکام میں کا انتخاب میں اسے ہوتا تھا ۔

ملہ بھیریٹس، بوانیا" مرافیتین بہت کہ ایا تی بازی لیوس Banileus کا نفظ برگزمراً اللہ میرانیا سی بھیرائی مرافظ برگزمراً اللہ میں ایسے کہ ایا تھی است میں اسے جوکسی مسلا تھے ( دمیوس ) کا سروار نہ ہو آکسی ایسے سے دوار کا بیٹیا نہ ہو۔ یہ ان بحات میں سے ہے ، جنیں الیقی یا اس کے قدیم ترمصص کے سیاسی تعدورات او کا لیسی کے دخیل تصورات سے متح لمف معلوم ہوتے ہیں ۔

المرداره ل كوايك دفوت رد » سله اين يونان حديدادل ياب تم (مبدره منفعات ١٩٠٠٩٠، ٩٠٠ طبعاد ل - ابم

ية فابريوتا كان سعاد تنا وكوسلاح ويني كمواقع بداك باست ستعادروقوم مي باد شاہ مے منٹا کوشا نئے کرنے کا واسطہ ہوتی تقیس نہ کہ باد شا ہ کے اقتدار میں رکا وثمیں ڈالتی نفیق إوشاه ديني رائے شامع كرتا مقا كر مومر كے عليہ كاه مين اله اور نہيں " كي تقيم نہيں ہوتی تقى، نركم ي كوئى إصابطه قرار دا و تبول كى جاتى تقى، اس مبيت كا اجلاس مكالمه، اطلاع، اور می مزنک سرداروں کے مہا حتوں کے لیئے منعقد مہوّا نتاا ور اسی حدیر اس کے ظاہری تفاق ختم او مات ستے ، عامد الناس من بریم معیت مشتل موتی خی او دستند شقد اور رانسی بر زرا رسطته عقر اكثران مي ند بذب نهيس مؤلاتها اورسرتابي نوتمجي موتي جي ندعي -اس کے جواب میں فرمین اور کلیڈسٹن نے نا قابل انکارو لائل کے ساتھ اس امر پر زور دیاہیے که ' إقاصره قرار دادیں''اورتقبیم آرا' یه وه نزاکت آ فرینیا ب ہیں جوسیا سی تهذيب كے بعد تھے مدارج میں بیدا ہوئیں، ہم اس قسم كى قرار دادیں ا ڈیفٹیم آر آ رسلے احرا ر ی اس جرانی حبیت میں بھی نہیں <u>یا تے جس بر</u>صلع وجنگ کے واقعی نی<u>صلے</u> اور دوسر۔ اہم معاملات کاصریجی انحصار تعالیب یٹس کہتا ہے کوداگر و مکسی تبویز کونا پسند کرتے ہیں تو ا نیے ابکار کا اظہار بڑبڑ انے سے کرتے ہیں ،اگر بیند کرتے ہیں تو نیزے آبس مرکم کر ات مِي الله يه قطعًا فل مرجى كر بوم ك يونان يرزورنا يبنديد كى سيرا مبننا ب كرت من مكرا آيا في د نهم ۲۰۱۰ م مین هم به دیکھتے ہیں کدا گاسیم نون کی تجویز کی نابیندیدگی کاموٹر اظہار فاموشی سے ہوا، اور فریق منالف کے مقرر کے لئے زور کا شور تحسین مبند ہوا، ریہ عیاں ہے کہ <del>ہوم آ</del> لی جمعیت میں مقرر ترعیب وہی سے کام بینے تھے اور ترینبی فعاحت ان کے لیے مسے زیادہ اہم تنی ۔ شان وغلست مامسل کرنے کے سئے ا ماحلم رجال کے واسطے مبعیت کا دمیان بغكب سنحيمه كم زخى يله كم حِنْدِيت شخص ببي أكراست لمصاحت دبلاغت كي نعرت ماصل همو تی تقی'' اینی توم کی مبعیت میں آباں و درخشاں بن جا مانتھا ، اور بب وہ شہر میں ہو کرگز تا **متعا تواس پرلوگوں کی نظریں اس طرح بڑتی تئیں گو! وہ دیوتا ہے متیں ہیں اس سے مسست** 

> سله فیرسینس مرد نیا ۱۰-۱۱ سله رادژسی ، مشتم ، صفره ۱۷ ر سله روژسی ۲ ، ۲ ، ۱

ممن ایک وسیلهٔ اعلان ہونے سے کچھوزیا وہ حیثیت رکھتی تقی ا درمبیا کہ گلیڈ سٹل ا ورفر بہیں کیتے ہیں ، جہاں خطابت مامہ روش مامیکا آلۂ کا رہوتی ہے ، ہزاد می اصلی جو ہرو ہیں ہوجود ہو آ مزید بران، به مبی واضح ہے کہ (ایبا ڈہوا) اوس) شاعرے به قرار دیا ہے کہالیڈیم كى عدد ەمىلاح كى بچاك، بچركى اقى راكى كويىندكرنے كى شديد دمردارى تراسے كى جمعیت می برعائدموئی تعی، اور او دُیسی ۱۱،۵، مر، تیلے اکوس کے ارد النے کی سازش کی سرا کے طور پر جیسیلوپ کے خواستمگارول کو ا طبیکات ما برج کر ، بینے کا اخیباً را ٹیکا کی مبیت ہی کی جانب نسوب کیا گیا ہے ۔اگرمیہ یہ کمہنا د شوارہے کہ رواج کے بموجب با د شا ہملس ایم ك صلاح تح بغيرياس كى مىلاح كے خلاف كس مذكاب اپنے فيصلے سے كا م ہے سكتا تا اذكرہ بحر اس میں شاک نہیں کہ نمینوں اعضا کے درسیان فرائفن کی تقبیم غیربیقن اور تغیریذ بیڈیر تنی یه صاف اللم بے کو بعض سرکاری کا م اس کے صدودِ اختیار کے اندر نہیں متھے ریا بخہ ہم ا باریا بیا <u>سنتے بی</u>ن کر کسی بطل اعظم سے ملئے اس کی نیا **یاں خدمت عامد سے صل**ر میں سرکا رہی زمیل میں سے کو کی فطع علیٰ وہ کرتے ایک جاگیرا سے عطا کرد ٹمئی گریے کہیں میں نہیں کہا گیا ہے کہ يه جاگير باد شادك انتدارسك است مطام و آن تني رمشلاً يدكه تيسياً مي بيلير و فون كرمهات ئے بعد! دیشا ہ نے اپنے ''نام شاہی اعزاز کا نصف حصہ استے دے دیا تھا '' گر''انگورستان اور کاشت سے سرسبرو شاداب ماگیر" اسے الم لیسیا ہی نے دی متی ( بادشاہ کو اسے ا کوئی سروکار نه تھا)۔

77

بس اس سے سرا نیال یہ ہے کہ ہم تنہا ہو آبی سے یہ نیخ بکال سکتے ہیں کہ

ہوان کے سیاس نظم معاشق کی جس قدیم ترین شکل کا بند جلتا ہے اس میں احرار کی جیت

ہو و جبیت ماصل تعی بوجوانی جیست سے مثابیت رکھتی تعی اگر جدیم بیٹینی ہے کہ

ہو و جبیت ماصل تعی بوجوانی جیست سے مثابیت رکھتی تعی اگر جدیم بیٹینی ہے کہ

اس سے کم ظاہر ہوتے ہیں جنٹا کہ جیسی نے جوانی نظم معاشرت میں بیان کیاہے ۔

اس عانہ تجربی مزید تائید اس مسلمان ت سے ہو نگتی ہے جو ہو ہو ہے بعد کے او آن ہے تعلق ماصل ہو کہ ہے جس سے کرر تو فیسے اس امر کی ہوتی ہے کہ استقرار اور تقابل کے ذریعیہ ماصل ہو کی ہے جس سے کرر تو فیسے اس امر کی ہوتی ہے کہ استقرار اور تقابل کے ذریعیہ میں ایس اور تقابل کے ذریعیہ میں ایس کا ان کو جن میں طولانی و تقف میرامتھودیہ ہے کہ ہیں تقلیل کی ترتیب کو نظر انداز کر دنیا پڑا ہی میرامتھودیہ ہے کہ ہیں تقلیل کے فیسے سیاسی الات کو جن میں طولانی و تقف میرامتھودیہ ہے کہ ہیں تقلیل کے فیسے سیاسی الات کو جن میں طولانی و تقف

ماُ<sup>ئ</sup>ل ہوتے ہیں متوازی رکھنا پڑتاہے، اور دوسری طرف متلف **ما**لک کے ایسے تیماں عالات پربیک وقت غورکر ناپرُ اسبے خن میں ارتفا کے طولا کی وقصے مائل ہوتے ہیں دیکے یضرورہے که ترتیب تایخ کی اس نظراندازی کوئیس ضرورت سے زیا دہ طول نہ دیاجا ہے کیونحہ بیا غلب ہے کہ ایک قوم مس کی ارتفا ئی حالت بیت ہوا ورکسی زیا وہ مہذب قوم سے ربط ضبط رکھتی ہو '' وہ اس تعلق کی وجہ سے تہذیب و تمدن کے بغض عناصرا خذکر کسیسکی اوراس طرح بعض اعتبارات میں معاشری حیثیت سے اس توم سے بہت برم جائے گی جوعمو ً ارتقا کے اس درجہ پر اس سے بہت قبل ہو گزری ہو لیکن میں تم *مرکے قدیم نظ*سہ معا شرت بِعِفور کررے ہی، اس کی سیاسی قوتوں کے توازن پرمحصر تباذیب و تلدن کے اس ا نرکسے بیار قع دشوار شبے کہ وہ آزاد اشخاص کی عام جسیت کے حق میں اکثرا نداز مذہو کا کیوبکہ یہ اعلب ہے کہ *مردارا نی دولت وحیثیت کے اعتبال سے تہذیب و تعد*ن **میں عامرًا ت**ا پرسبقت کے جابیس کے اور اس طرح ا ہے تعوق کویٹر البیں گئے . یونا فی تاریخ میں مقدونیہ بنمود مامل موئ ہے اس وقت اس کے با دشا ہوں کے معالمہ میں ہی معورت واقع م ون - در حقیقت و با ب شامی خاندان کا دعوی بیر شاکه وه نسلاً اینے زیادہ متدن ہمال سے تعلق رکھتا ہے سی جب اس منبع فوقیت کے یا وجو دہمیں سکنرکے مورضین سے يمعلوم ہوتاہے کہ مقدونی باد شاہو رہے اختیارات ٹمینی طور پرمحد و دستنے اور فاصکر موت کی سنر از ان خاک میں نوج کی دورزمان امن میں حبعیت کی منظوری کے بغیر نہیں مها در موسکتی تنی اور حب مهم به دیکھتے ہیں کد سکندر کے ایسے سربلند وظفر مند باونتاہ کے تحت میں بھی متعدونوی نوج <u>نے آیت آ</u>میں ا ہنے *اس بق کو قائم رکھا ا* در دُ اتعاً ان متعدونی<sup>وں</sup> لوچپورٹر یا جن برخ<del>و دسکندر ن</del>ے فوج *کے روبر والز* ہم عائد کیا تھا تو ہا بیقی<del>ن فریمین</del> کے ہی توازن كى بجه تصديق موجات بعواس مصلح آزا وانتخاص كى ميوشى اوريونا في جمين کے قدیم سیاس گروموں کے درسیان قائم کیاہے سے معلوم ہوتا ہے جومنفرد وا تعات سے ا فذکے گئے ہیں گر کی وہ اسم سنہ ہمیں <del>یونان</del> سے ناریخی دساً تیرمیں سے ایک سب سے زیادہ دلحیپ دستورسلطان سے مامل ہو ان ہے۔ یہ دستور سلطسنت وہ ہے جسے اسپیار قا کا کُرِکس والا پینور

لیتے ہ*ی میرے نز دیاب یہ فرمن کیا جاسکتاہے کہ (۱) ڈوریس کے ج*ن قبا کی <u>نے بیلو یو نی</u>ز کو فتح کیا و معاشری دسیاسی دو نو*ں گروہوں سے بس قوم کی ب*رنسبت ز ا بتدائی فانت میں تقے جسے ایمنوں نے مغلوب کر لیا تھا ۔ اور ۲۷ ) م<del>رککس</del> کی ما نر شده دستور سلطست میں ایک بڑی مذاک مہیں یہ ابتدائی مالت مصنوعی طور مِحفوظ اور بےنظیرطور رُستُکولتی ہے ۔ ایسے سلسار تغیر کے ذریعہ سے مِس کااب بتر نہیں جل سکتا، ایک حل آور نکول کی اکتر افی طبعی کیفیت زندگی اوراس کے بنگجریانه عادات کسی نیکسی طرح سے با میون ک ایک نهایت ترتیب داده مهامت کی مصنوعی سادگی و جفاکشی اور دوایتی لی فن کے اندرنتش کا لجر کردی گئی تھی (روایات قدیمیہ نے اسی سلسٹر تغیر کو تھیا کی طوریر رکس کے نام سے دالب تیکر دیاہے) اب اگر ہم اسپارٹا کے قدیمے دستور سُلطست کو ں ، ( اور ' ایفون '' یعنی نا ظروں کی اس مجلس کو نظرا نداز کردیں صبے مبترین استاد نے بالاتفاق اضافة ابعد قرار دياسي) توجم اس ك اسم مئيننو ركو ديما مي إين كي سطي مياكه فرسین نے قدی ہندی جران نظم کومٹ کی نسبت بیان کیاہے ، اور بالحضوم حبیت کے اختیار ات سے اعتبار ات سے اس کوئسیٹس کے بیان کردہ نظر حکومت کے ساتھ اس سے زیادہ نمایاب مشابہت مامس ہے مبتی ہومر سے بیان میں کہیں مل سکتی ہو با، شاہ کا یہ فرمن متعاکہ و مجیمینے میں کم از کم ایک مرتبہ بدر کا ال کے دن شہر بویں کو <del>رود اس</del> ک وادی میں ایک مقررہ ملکہ یرمع کراے ، دمیں نے بیا ب اسبار آلی دہری او شامت خصومیت کی تجرید کر آب ہے ، کیونکہ اس وقت ہیں اس محت میں امجھنا یہ جاہے گ ان مبیت کے طرح بیمیت مبی مسلم آزاد لوگوں کے فوجی اجتماع کی حیثیت رکھتی متی ملح و جُاك ك نيسك ، موا بهد ، اورسلطنت كى دوسرك الميم معا الات تصفيد ك كاس کے سامنے ایک سیطرے بیش ہوئے تقے مس طرح تسینٹس کی بیان کردہ جرا فی میت کے سلسنے بیش ہوتے متھے ۔ دو نوں میں سے کسی صورت میں معی معمول آزاد انشخاص مبلتہ میں مصنبس سینے منعے گرمبھیت کو یہ اختیار ہوا تھاکہ میش شدہ تباہ پز کو تبول کرے یا ر دکر د ہے، ورتغیو<del>سیڈانڈنس کے</del> زمایۃ ناب د جیساکہ فوواس مورخ نے بیان کاہے) جران مبیت کی طرح اسار اگر مبیت کا نیسایمی با نما بطه اظهار رائے کے دریوسے بنیں بکرشور کمے دربوسے نلا ہر ہوتا تھا۔

خطبئبوم

مراخال ہے کہ تام مہا و توں کو کم اکرنے کے بعد ہم معقول مذکا یہ فرض رسکتے میں کہ سرد اروں اور عام آزاد اشخاص کے درمیان رواجًا اخیتا رکی جنتھ بیم تھی و <del>موہزان</del> كے محتلف مصوب میں مبت مجھے مُتلف تنی اور جہاں نسبتاً زیادہ ابتدا ک معاشری مالات باقی رھ گئے تنے رجیا کہ اس کومہتا ن قطعہ میں ستے جہاں سے فاتح دوریا اُن قوم آ اُن تقی )، وہاں عام آزاد اشفاص کی خود متاری اور مبیت احوار کی مجموعی قوت زیا ده متحدن مصص کے برنسبت برجی ہوئی متی اس السامی بیلموظ رکھنامی اہم ہے کہ سرداروں کا فوجی سازوسالان اوران کا طری خباک کیا تھا، کیو کمة قدیم این میں از لقا کا جس قدر دور شال ہے اس تمام دور میں ا نومي تباز دسامان درتنظهم كے المثلا فات كاسياسى اختلا فات پر رسم تزيرٌ امتعا برجيا نجريم یہ فر*من کرسکتے ہی کہ ہومرتکے* اعاظم رجال کے ۱ نندجہاں کہیں یونان سردار وامراجگی گافروں یربیچه کرار تے متھے، وہاں ان کی کیاسی فوقیت علیل الارتباط عام غول برقطها اس سے زیاده تنی ان نیوشی سردارون کو ماصل تنی جواست به قبسیله استفاض کے ساتھ میدا ن جَنُك كو بيدل مانے منے ، ليكن ميرايه خيال نہيں ہے كہ خاک كا يطريقه يورب كے يوانيوں ر کمبی زیادہ وسعت کے معاتقہ شائع رہا ہو<sup>ا</sup> 4 کیوبحہ مبلّی گاڑیاں اس تسم*رے کو بہ*شان لاک ھے لئے مبیا کہ <del>یونان فاس کا بینیز حصہ ہے</del> انکل ہی ناموز و *ن*عیب ۔ ہبرمورت کیم یفر*ش کرسکتے ہی* ڈوریامیوں نے <del>سیلولونیز</del>میں اپنے فتومات زیا دو *تراس ب*یدل نوج کے ذریعہ سے حاصل کئے جَوازشّنهٔ تاریخی میں ان کی مختاک سا زی کا ایک فاص با زومقا ، اور اس طرح عام <sup>دور با</sup>ئی آزاد اشخاص کے سامقر جو وجی اہمیت وابستہ ہوجاتی ہے اس کامیلان یہ را ہوگا گہ ان کی ساسی حیثیت برقرار رہے۔ د ومسری طرف بڑسے بڑسے تیم وں کی عظیم التان د بواروں ہونے كے خزائن و دفائن سے برشاندار قبروں اور میکے الی اور ٹرننز سے محلات محکمنڈروں کوہم سعقول مدّناک اس امرکی شہادت قرار د سے *سکتے ہیں کہ ڈوریا نیوں کے م*لو*ں کے قبل <del>ب*لوانی<sup>ا</sup></del> کے یونانی سردار وقار وطاقت <del>میں بیٹس کے جرانیہ آور یونان کے ز</del>یا وہ درشت تحدثی قیم کے سرداروں کی بنسبت بہت بڑستے ہوسے تھے۔ عدالتی فرائفن کی نسبت، قدیمی حران نظم حکومت اور قدیم ترین سلومه بونانی نظم

مله . اس كة أرموجودي كزامُ قديم مي يطريقه بوقيا اور بوبايس رائح شا -

حکومت کے درمیان ضعی تخالف معلم ہوتا ہے ہرانی نظم حکومت میں ایسا معلم ہوتا ہے کہ

تناز عات حقوق اگر آبس کی جدال ہمعالیت با ثالتی سے طے نہ ہوجائیں توانفیاف کے مطان

کاحق فاصتہ آزاد اشخانس کو مانسل ہوتا خواہ وہ قومی طور پر عبتہ ہوں یا ہتا ہی طور پر باد تا ہ

یا مقامی سردار کا فرض بیہ ہوتا تھا کہ وہ سماعت مقدر کے وقت صدارت کرسے اور شعید کا نفاذ

کر ہے لیکن ہو قرکے بیان کر دو ہو تا آن می ضعید عام اہل شہر کے درمیان اگور آمیں ہوتا تھا گر

اس کی شہا دت نہیں ہے کہ معمولی مقدات میں آزاد اشخاص عام طور پر ضعید میں ترکت کرتے

تقے تا ہم، مقدونیہ کے شعل ہو کچھ او پر کہا گیا ہے اس سے ہم پند تبخیکال سکتے ہیں کہ ہوت میں اس و تت ہوتا

عرب مزایا فتہ شخص مرافعہ کر انتھا ۔ عام بناؤں ہو خری نیصل کرنے مقد صبیا کہ روما میں اس و تت ہوتا

عاج بر مزایا فتہ شخص مرافعہ کر انتھا ۔ عام بناؤں پر اغلب ہی ہے کہ اور مجمول کی طرح ہوتا ان میں میں مسلح لوگوں کا وہ قدی احتماع میں سے سیاسی مبعیت بنتی تھی ، فوجداری کے اہم معاملات کے لئے مسلح لوگوں کا وہ قدی احتماع میں سے سیاسی مبعیت بنتی تھی ، فوجداری کے اہم معاملات کے لئے اول اول عدائی جاعت میں ہوتا تھا ۔

موس نے قدیمی روانی دستورسلط نت کا نقید مبر طرح کھینیا ہے۔ بہم اس بیختر نظر ڈرائتے ہیں تو دہاں سی ہم آزاد استخاص کے قدیمی نظر خراستے ہیں تو دہاں سی ہم آزاد استخاص کے قدیمی نظر محد سے جاس ہم آزاد استخاص کے قدیمی نظر محد سے جاس ہم آزاد استخاص کے قدیمی نظر محد سے جار شاہ کو اسلام دسے اور بب بادشاہ کو انتقال ہو جائے تو شاہی اختیار کی آخری امانت و ارو ہی مجلس ہو، تبیر سے مبعیت ، جسے قدیمی ٹیوٹنی یا سبار ٹوجی بیت کی آخری استخار ہو تا تھا۔ در موجہ قاعد سے کے تعزیر وغیرہ کے ایسے زیا وہ اہم رہ بارس کا انتقاد میں کی منظوری لی جاتی تھی۔ دسی مبعیت کو صرف ہی اس ہم بیت ہوتی تھی۔ جو انتقار موجہ تا تا مہدیت کو صرف ہی اس کی منظوری لی جاتی تھی۔ دسی مبعیت کو صرف ہی اس ہوتی تھی۔ ہوتا تھا، جو تجاویز جن ہوتے تی می اس کی منظوری لی جاتی تا می مبدیت کو صرف ہی بار کی ہوتی تھی۔ ہوتا تھا، جو تجاویز جن ہوتے تی دس کی منظوری لی جاتی تا می ہوتا تھا ، جو تجاویز جن ہوتے تی دس کی منظوری لی جاتی تھی۔ دسی کی تقریر کی اجاز زمین ہوتی تھی۔ ہوتا تھا، جو تجاویز جن ہوتے تی دس کی منظوری لی جاتی تا میں ہوتا تھا۔ ہوتھ کی تعریل اجاز تربیا ہوتی تھی۔ دسی کی تقریر کی اجاز زمین ہوتی تھی۔ دسی کی تقریر کی اجاز زمین ہوتی تھی۔ دسی کی تعریل کی تو تو تی دسی ہوتا تھا ، جو تجاویز جن ہوتی تھی دسی ہوتا تھا، جو تجاویز جن ہوتی تھی دسی کی تعریل کی تعریل

سه روانی اور بیانی او شاہوں کے درمیان تعبی نمایاں اختلافات ہوجو دہیں۔ روانی باد شاہ کو دیوناؤں کی منس میں ہونے کا کوئی دعوئی ہنیں مقاریس کی نامزدگی یا تو ہس کا بیشروکرتا تھایا میںنات کا مقرر کردہ ہنگامی یادشا کرتا تھا کر بیھلوم ہموتا ہے کہ روا کے بادشاہ کا انتظامی امتیا روان کے دیوائی ادخاہوں سے ہت بھواہوا تھا اور پر دمایوں کی صلت کے دم فرید تشدد دوانشیا ماکے میں ہوائی تھاجی کا نبون جی بدی بنیتار کے فائی قانون کی بھی میں جی متراہے۔ یسی خال کرنے کی بات ہے کہ جن مقدمات میں موت کی سزا تبویز ہوتی تھی ان کی بابت روا ہا گا جیسے خال کرنے کی بابت روا نی جیست کے رو رو مرافعہ ہوتا تھا۔

یہ خوال میں پہلے ہی ظاہر کرکیا ہوں کہ جنظم حکومت کا پیرسری فاکھینجا گیاہے ،

دہ خصوصیت کے سامقہ ہندی جمانی تھا۔ در بقیقت ہم فراسینسر کی اورے کے برجب پر مکرائی کی ایک ایسی کی جے ہم بیض الآل طایا آور پالینستیا، شال آمریجہ کے سرخ رنگ باتندوں ،

ہمندوستان کے بہاڑوں کے دڑا وڈی تبدیوں اور آسٹریل کے اسلی باشندوں ، میں مبی باتے ہیں ،

سافہ کہا ہے کہ محامی تنظیم کا اس کے سواکسی اور طرح شروع ہونا مکن بنہ ہے میں کو کی مقدر قوت اس مجروعی مرضی کے سوانہیں ہوتی میں کا اظہا رصع شدہ غول ہیں ہوتا ہے کہ ہم سامی تھا میں اس کے سوانہیں ہوتی میں کا اظہا رصع شدہ غول ہیں ہوتا ہے کہ ہم سامی تھا کی مارت کی موالت معلوم ہوتی ہے۔ بیرا مقدود قوت کے ہم سامی تھا معا شرت کے بدود آنا ذرکے معلی است معلوم ہوتی ہے۔ بیرا مقدود نظر نئر اُرقت میں اس مقام ہوتی ہے۔ بیرا مقدود نظر نئر اُرقت میں اس مقدار کی اطاعت کا موجب ہوتی ہے۔ بیرا مقدود نظر نئر اُرقت کے بیرا مقدود نظر نئر اُرت میں جا ہم اس مقدار کی اطاعت کا موجب ہوتی ہے۔ بیرا مقدود نظر نئر اُرقت کی بیا ہوں کہ آبید و کی میں میں اور آگے بل کر بھی عادت اس سردار کی اطاعت کا موجب ہوتی ہے۔ بیرا مقدود کی موالت میں جا ہما ہوں کہ آبید و کی خطر میں اس نظر کے کی جانے کی کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی کی جانے کی جانے کی کی کی جانے کی کی کی کی کی کی کر کی کر کی کی کو کو کی کی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی

عنه مردرات ساسيه (Political Institutions) بابنج بنقره ۱۲۲۸ عنه

خطئه سُوم نظرئة أبوّت

- مي بيان خطئه سابقه كم تتامج كاضلام يختصراً بيان كرامون، سابق ترين شوابتجري ے قدیم قوم کی جوکیفیت یونان دروامی اور (کسی شترک سردار کے بہونے کی مدیک ) جرانی قبال می ظاہر ہُون ہے، اس سے بیملوم ہوتا ہے کہ سیاسی فرائف ترمنح کف الترکیب اعضام منتقبے تھے، یا دنٹاہ ماسردار املیٰ، انتحت زعماٰ یا اکا بر کی محلیس اور کا ک انحقوق متمہر بوں کی مبعیت جس کی ت من که محکاموں که ده آ زاد رُسلع شخاص کا فوحی اجتماع موّا تھا مِن مُخلَّف صورتوں کا ے ان میں یتینوں اعضاکم ربیش کیماں پاکھ جاتے ہیں، اور انتینوں فأفرائض كينقسيم حس طرح كسي ابأر ہے الہم جُزمیات میں میں اہم اختلافات نظر آتے ہیں اور یہ می ضروری ہے کہ اس بتدائی درج من بہاں انظم بالتے معانی رہے کے سابقہ تعلیم فرائفن کی وہ تطفیت ویلین خطبات کے اس سلسلے کا فاص کام یہ ہے کہ ینظم حکومت جس ارتقامے ہو کر گزراہے اس کے بدی رفتار کا قدم بقدم بتہ چلائے انجس قدر ترزی آگے برصنا جاتا ہے رقتار صاف موق مات ہے ، اور گرست المعاشری وسیاسی حالات سے جوستوا ہرتحریری ہماسے یاس ہم وه زبادة تطعی دقال اعتماد موتے ماتے من ظراس موجوره خطیمی آمے نظر والنے کے بجائے اس ناریک ترزانه برنظرؤ ایناا وربه دیجینا ہے کہ ہم قیاسات کی مددے کس صریک ایک فلم بان س ز قار کامرتنب کرسکتے ہم حس سے قدیمانظم حکوست تک رسائی ہوئی ۔ زا میمدید کے سیاسی خیال کے سابق ترموار جا میں نظم معاشرت کے بدووہ فازکے سكربهبت عن مول م كيون حريها يا ما الماك اس سع كول على الميت بدا مولى

نگراب کوئی میں بیراہمیت، ا<sub>ک</sub>ر کی جانب بنسوب ہنیں کرنا ۔ لوگوں نے اسپنے کو ایک نظم مواخرت میں یاکرا ورعا ذنا گئی حکومت کی اطاعت کرتھے تھے باعث سوال یہ کیا کہ یہ اطا<sup>ع</sup>ت کیوں وہ بول اورتوقع يركى كراس كاجواب كسى اليسي نظريفي من ال جائي كا رض يديد واضع موا م و) کہ اس اطاحت کی بتدائیو تکر ہوئی میں بررائے قائم کرلی کھوئتی اقتدار کی ابتدا کا علم ہو مانے سے متعین ہومائے کا کرنی فرع انسان کے خاص فاص صعبی سے مرانوں کو اور وقت جصول اطاعت کا جودعوی ہے اس کا جواز ناست ہو بائے گا ، گر مکومت سے اس کا خلافی نسع ا ورموجودہ خرص اطاعت کے درمبیان تعلق کا به گمان اب عام طور برمردور قرار یا گیاہے<sup>۔</sup> اس امر پرغور کرنے وقت کہ کروں ہم کسی قائم سندہ حکومت کی اطاعت کرنے ہیں، ہم مام طور يراطأ عمت ومتفادمت كيمه اغلب نتائج كي جانح كرتيهم ليني ايك قائمُ مقد فظمُ وَلُولِيْك ل برائیو*ں کو جور*وزیادتی کی برائیو*ں کے متفا*لی رکھنگر و نور کا موازنہ کرتے ہیں ہیں امراطح <u>۔ اور ملم کا نازع ہارے لئے تاریخی دئیسی سے زائدنہیں رہ گیاہے۔ لاک کا جوی</u> ىيىتھاكىمكومت كانقىدا رسالتى الحرىية ، خراد كى أزادا نەمرىنى سەھ انوز بهوا مە اورقلىم بىد دعوى كرامقاكه بدا قنداراك فطرى اقتدارسيما فوذب بوباب كوابن لركول اوردكو را کول برمونا میت بین است مهارے کے اسان ہے کہ ہمان مباول قیا سات کی اعلبيت كوعلمي سيداد أي كررا خد جانجين -

٢- ليكن، تيا مات كه اس د مندك كوشيمين قدم ر كمن سي قبل يهتر بهو كاك اریمیسکاییستعلق (جهال تک که وهٔ اینج کلحےز معلوم ہوسکتا ہے) جو تھے بھی علم حاصل ہو سکتے ہمارے دہن میں مفوظ موہ ہماں اس ات قیاس دور انے کی ضرورت بنے کہ از مندقبل اتبا ریخ میں سیاسی نظم معاشرت کی ابتدا<sup>ر</sup> طرح سے ہوئی اس مے میرم قیاس کا بترین موقع مامسل کرنے کے لیے پہتر ہوگا کہ ازمت تاریخی میں نے ساسی ظمہ اے معاشرت کے بنانے حوطریقے و انعی معلوم ہیں، وہ

ہارے میں نظر ہو ل ۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کداز منہ ۃاریخی میں نئی سلطنتیں کہی **ۃ** اجتماع سے بنی ہیں یم سے ،اوران دونول مور تول می تجمی رضا مندی سیے ایسام واسے،اور کہی حبرسے ۔ ازمنق ارنجی میں تقسیم مجمد کم کثرت سے واقع نہیں ہو کی ہے۔ خام کر اتفاکے ان سابق تر مدارج میں جبکہ و ہ کارروا لی حیں سے بعد میں استعاریت کی سورت اختیا رکی ، ایک بمبدی خکل میں اس طرح مباری مہو ن کہ نسٹے مستقر*د ک*ی <sup>ت</sup>لاش میں جہا *س گر وغول کے غو*ل روانہ کھئے ماتے متے گر حب کوئی نیا نظمہر حاشرت تقسیم کے ذریعہ سے بنتا ہے توظا ہراً یہ اس سم کے کسی سابق الوحو دُنظم معاشرت سے ماخوذ مہوّنا ہے ، اس سلئے بیرصا نب ظاہرہے کے تقسیم وہ طم یقہ ہنیں موسکا مبرطریقہ سے سیاسی نظامہائے معاشرت ابتد اُغیریا ی طریقہ ل سے بنے اُ ا جماع کی صورت و دسری ہے اور اس کیے اس برزیادہ نما سُرنظر و اسنے کی ضرورت ہے۔ فانع یامغتوح جاعث کوجب ہمذیب کا ایک فاص درجہ عامل ہوجکتا ۔ بنے تُو اس کے میدئی سیاسی ماعتوں (کے وجو دمیں آنے ) کا ایک نہایت ہی اسم سبب قوت یا فتی کے دریایے سے ہوتا سے ، سکن ارتقا کے اونی تزین مدارج کے وعلی قبائل اگر مبربارایک ووسرے سے برسر جنگ را کرتے ہی گروہ تھن تے ذریعے سے ارتباط (یا امتراج) ہمں بیداکرتے مفتوصین کا یا فاتمہ کر دیاجا تاہے یادہ بھگا دئے جائے ہم مگر انھیں مذہب مہس کیاجا تا ، کم از کم اثنا توضرورہی ہوتاہے کہ جو مرد گرفنا رہوتے ہیں ، ان کا خاتمہ کردیاجاتا ہے ، درعو تیں عالباً نوندیاں نبائی مائی یا گھرکا کام کرنے کے بیٹے بیالی جاتی ہیں۔ بیس میں یه نیمال کرنے کی کول وج نہیں متی کہ سیاسی نظمہ ہائے سلطینت کی بنایت ہی تدیم تحوین میں فتح عي اكيب عنصر كي ميتيت ركمتي تعي اوراس امر كانضور كرنا بهي ملك سع كه غيرمياسي عنام سيرسياس علمهائك سلطنت اس طراتي فنحسب وجودم المراسي مول -دوسری الرف مهم ازمنة اریخی میں متعد دصور تیں ایسی یا تے ہیں جن میں زیا دہ تر رنسامنداندانباع سے ایک نیاسیاسی محبوعه ان عناصرسے بن گیا جن میں پہلے سے ایک قسم کی سائنظيم وجودتني أكرجه اكنز ينظيم كمرترتي يافية بهوتي تقي يهم س كارروالي كاوقوع نايخ كط اول زین تصییب می دنیجیته میں اور اُ خرترین مصیمیں میں۔ اُکٹرو بینیٹر ارتقاکیے ابتد الکا مواج میں، ٹن محرکا تحاد حبّاً کے مقصد مصدوقوع نیریر م**وّاہے اور اولاً آ**ستے ہی زما **ہ کا** رہنیا ہے جب آل کر جنگ باری رہتی ہے ۔ خِنا پنجہ، (بعیا کیں ذکر کر حکا ہوں) سیم رسے ہیں ینه علیم ہوتا ہے کہ اس کے زائے میں جرانی قبائل میں شتر کہ سردار مٹرف جنگ کے زمانے میں مواکرتے تھے۔ امن کے زبانے میں جیمو کے حجیو سفتے گروہ اسینے علیارہ علیارہ سردار مکتے تتع جوعدل وانعاف كالتظام كرت اورا ختلافات كوسط كرت ينفي اوراس مورت

عالات بح تشابهات بهت آمان كرمانة برصيم من ملكة تعريف لیکن اس مرسط میں خاک اس قدر سندت اور کرات ومرات سے واقع ہوتی ہتنی اور اسقدرستنديدمون تنى كدا تخاد كانفع اس كے دوام كاباعث بن جا انتحابيبيش نے جن جران قِباً كل كا ذكركيات ان سب كي تعلق يظاهر موتلي كد اخون ف اندروني ارتباط كي اس كال ورجے کو ماصل کرلیا تھا) اور مبیاکہ ہم دیجہ مطے ہیں ان میں قومی میتیس ہوتی تعیں جن میں جمو ثمة قطعات كيسردارون كانتخاب بركة انتفاء اس كير بعرجب بهم ان حرما نيول سے گزركر جنعبی<del>ں تبرز آ رتب میس</del> جانتے تھے ان حرا نیوں تک پہنچتے ہیں طبخوں نے عار*میدی بع*د زوال پذرشِهٰمنامی کوروندو الاتوهم تغیرکے اس جانب میں مزید ترقی دیکھتے ہیں۔ ليكن يرتقيني بهج كهصرف حباك اورغهر توتو رسيحه تغاليليمس مدانعت مي كي غرمتر مج (بەلغاظ آئېيىنسى) يە تومد بەقەغ ئىن تانتھا ـ اگرجاعتىن زبان دورسىم در داج مىرىجياك موتي متيب توتبذميب ونندن كي وجه سيرجب طبائع وحسيات كي بجساني كلامساس برمفته انفا تومجهوعی حاعتون شنے اندرونی تعلقات می*ں ز*یا دہ عمل نظیم قائم کرنے کی خواہش ہی ا*س ضروت* کے گئے کا فی ہوتی تنتی ۔ براس وقت معلوم ہو تاہیے جب ہم ان غیر عمولی صور توں **برغور کرتے** ہم جن میں مالات نے غیر ملکی جنگ کو لنبتاً ایک شا ذوناور و اتعہ بنادیا تھا پنجا بخد ہم یہ ويحيته بي كه تميلانينه من خرب مي قرب مختلف معتبين تقيس ا وربر مجمَّ مبدا صردار تق ال هم حوارسردار در، در ان کے حوالی می تنا زمان بریار سبتے تنے اور قانو*ن غیرمیقن تھ*اہی بعث بواكه ووس ايك جاءت من ميدل ببو<u>گئ</u>ے اور<del>نستان ع</del>ن ال<del>فيوٽ</del> كا دستو سلطنت" وجودمی آیا جس سے کل جزیرے کے لئے ایک مرکزی مبعیت ( Thing ) یعنی مبعیت عا ( Althing ) قائم ہوگئی اور ایک سفتی قانون مقرر ہوگیا جوایک ہی قانون کا اجرا کرے۔ ٣ . پسر کسی نئی سلطسنت کی تموین سے متعلق تمام تاریخی طریقوں میں سے رضا مندا بند ارتباطهی وه طریقه معلوم بوزای جواس صورت پر قابل اللاق موکد کسی ایسی شی سیروسامی نظر معاشرت نه بروایک میاسی نظم معاسترت کی ابتدائی تئوین و قوع میں آئے ملہذا، لاک کے پارووں اور ان کے تحالفین کے ادسیا ف جو نہایت ہی اہم اربخی سلوز پر عب ہے اسے

سله. مقابله کیمیر ، اسپنسر ، مدادارات سیاسسید Political Institutions نقره ، او معفی ا

ہی طرح بیان کر سکتے ہیں کہ آیا سیائ ظمبائے معاشرت ابتداً اس طرح بنے تھے کہ نظری ظاند انوں کے ایسے سرگر دہوں نے جواجہاع ہاہمی کے قبل ایک دوسرے برحکومت کا حی تسلیم نہیں کرتے تھے ،اضوں نے برضامندی ابتہاع قائم کر دیا تھایا یہ کہ بہ نظامہائے سما شرت اس طرح بنے تھے کہ ایک ایک فاندان اپنے قرابتدا دوں کی بزرگ ترجاعتوں میں وہیع ہوتا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان افرادیا فاندا نوں کی فوقیت مسلم ہوتی گئی جو ضومیت کے ساتھ ایس احداد کی نمائندگی کرتے تھے ۔

اس سنكے يركي روشنى اس طرح برسكتى سے كہم اس قديم ترين ظرمعا شرت كى الدون بئیست کی مانح کرس، مِس کا هال بہس بو نان ، روا اور جو انیہ بس اریخ سط معا بس میں اس بیان کی طرف متومہ ہوتا ہوں جواس مئیسٹ محصقعلق میں نعے اس تمہاوت کی نبا پرمیش کیاہے جومقا بتی معول قانون اورخام کرقانون <del>روما کے مطابعے بسے</del> ا<del>عو</del>ذہے مین نے تو ک کے مبوجب ابتدائی زیانوں میں نظم سما شرت دا تھا اور نیز ان لوگوں کی نظروں میں من سے دونظم مرکب ہوتا تھا، خاندانوں کامم وعد نشا زکہ افراد کا ،، بہذ ا مقدمے قانون ا اس طرح بنا ياكيا بي كد ومتحفيات كدايك نظم كي الله موزول موسكه و ومن الجروات ين من آبان يا خاندان كرومول سي بخت كرا بي النيب ودوائي دا قاب فالبحراب الميد خيال ركمنا جائي كروا كي تديم ترين قانون كاحب مداك جمير تاريخي علم اسمي يرمجه وعات نهايت قطعي مفهوم مي فاندانوب كي مينيت مين سام مي بزرك فاندان كا اقتدار صرف اسکی بیوی اس مح بجول کی در را ن بیونی او لا د تک وسیع موتبا تعلیات لوگوں بدوه ورصیقت يسامطلق العنا ندافيد ايمل مي لا القاكداس كعسواكسي اوركن فاندان كي تعلق يدنبي بها مباسکتا نتهاکه ده کسی تسمیمایی آنونی وجو و رکمتها منها ، وه نه صرف اطاک کا (حب میں اس کی ا ولا د کی بید اکرده والاک می شال متی ) الک طلق ہوتا تھا بلکہ اپنے لڑ کو د کرمنزا د میکتا تمایهان ک که اخین تش می کرسکا شا، اخین فروخت کرسکا با تبنیت کے در یعے سے نشقل ترسكتا متيا ورمس طرح بإسب ان كا كاح كرسكتا أمدطلات ولاسكتا مقيارخاندا ن كے اندر اس کا ال اقتداد کے دوش بروش الی ہی رسیع دمدداری مبی تنی ۔ بزرگ فاندان اب

ادر کو اسکے نقدا ن کے لئے جوابدہ تھا گروہ اس جوابدہی سے اس طرح ملامی مامس کرسکا تھا منتعان کے بور اکر نے کے مئے فود اس زبان کارکو والد کردے حس طرح زندگی میں ایک روما نی باب کے اختیار کی به وسعت زما نژمدید کے والدین کے اختیا رکے برنسبت ایک فوہنمتا مکران کے اختیا رسے زیادہ مثابہت رکھتی ہے ای طرح مرنے کے بعدا بنی ما کداد پر اس کے اختیاری نایال کی کی مجی ایک شال بیس مل عتی ہے ، وہ ابتدا پہنیں کرستا تا لہ وصیت کے دریعے سے اپنی جا 'داد ایٹے اورکوں کے سواکسی اور کے لئے جمو ر جائے) و ه مرنے کے بعدا بنی ما کدا د کے متعلق فیصلہ کرنے کا ختیبا راس سے زیا دہنہیں رکھتا تھا جننا زانا بدیده کی سلطنت کاکونی با د شاه اینے زیر حکومت مک کے مست و نبیست کا اختیار رکھتاہے لیکن جب ہم برسوال کرنے میں کہ باب کے مرنے کے بعد کیا وقوع میں آتا متعالق ہم بددیکھتے ہیں کہ شہا دکت سے اس سکتے کے دوجوابات خیال میں ہتے ہیں تہمیر میں قدیم ترین روان قانون کا علم ہے اس میں باب محصر نے کے بعد جو تالیج متعبور ہیں ، جب ان برسم غور کرتے ہی توہمیں میں ہے۔ ناما ہے کے اب کے انتقال کے بعد فاندان کیکسٹ موجا التماس كے وہ لاكے اوروہ بے باب كے بوتے جومباني طور پرخا ندان قائم كرنے کے قابل ہوتے سے بنی فاغران کے وہ مرد جو مد ابوغ کو پہنچ ملے ہوتے سے وہ خورس ار در بهو مات تقط ادرعورتب جوشو مرول كے زیرا قدارنہیں ہوتی متنیں، وہ اپنی عدم قالمیت کی وجہ سے ا بنے قریب ترین مردرسٹ تد وار وں کے تحت میں ہو ت تعتبی<sup>ن</sup> کے لیکن وراغت کے قدیم ترین روان قانون کی جانے سے ہم یہ نیتجہ کا لتے ہیں کہ ارتقامي ايك درجه وه أياب أب كم انتقال كع بعد خاندان فنكت مو مان كربائ بالهم مربوط ربتنا تعامين كربوجب وراثث كاقديمي روان تخيل ومتوني كي عبر فانوني مِتْیت کُ مِانْضِی م کا تما روان قانون می درانت سے تعلق تمام سروک وقد بم فقرو سے

عله - بدیں جب که رمیتوں نے رسنے داروں کے ابتدائی مقوق کو إطل کر دیا تو باب کے انتقال کے مدفیر منکو صورتی ان متولیوں کی مفاظست میں دیدی جاتی تعیی جن کا تقرر ومیت کی روستے ہوتا تھا۔

عله قانون قديم، ( Anoient Law ) بات شم صفحات ١٩١١، ١٩٠

ئوفا ندانو*ں کا مجموعہ قرار دیا ہے ہی میں بہ*ٹ اہم ترمیم کی جائے ہم یہ دیجھتے ہم کہ <del>آرو ما ً</del> ہیچھنز ، سپارتا، غرض ہراس مجھ جہاں کی قدیم قوم دلت کا ہمیں میجہ علم ہے ، امعلی فاندانوں کی درجہ نبدی بڑی بڑی جاعتوں میں ہوتی تھی اور فاندان سے ان کی مشابہت مہف ہی مودک

ک درجه بندی بزی بزی جا عتوب مین ہوئی هی اور ماندان سے ان میں ابہت سرف ہی مدہ۔ ہوتی تھی کہ ان کا ارتباط باہمی شنتر کہ قرابتداری کے مفرد منہ خیال سے ہونا نخا،ہم سہولت کی غرم سے بغییں روانی نفظ مد Gentes » دعشایر ) سے میزکر سکتے ہیں۔

اس فرم کے ( Gens )عفیرے کو مین فائدان کی خیالی دست کہتیا ہے میلیہ

متیرے کے ارکان مثیرے کی مثیت سے خون کے قعلق ( مدی رسنت داری) اقطعی سراغ ہنیں نگاسکتے سے کر د والگ مثیرک نام انتھال کرتے تھے اور آبس میں ایک دوسرے

الع على بدا بردث وحديدهم بابنهم مي )اس وسعت إفته اوراكي كرنه فالى بدادى كالمعتنيت سية وكركرا ب

ایک می مورث اعلی کے افلاف یا نشاخ اخلاف سمجھتے تھے اور ایک ہی سی نیم فانگی تسم کے رسوم قربانی اور کرنے سے وہ ایک بنہی مرشتے کے ور سے سے بھی شخد ہوتے تھے اور دبندائی زائل ہیں با ہمی حقوق وفر ایعن کے ایک بچید ہوتھتے ہیں می مرکز ہے ہوتے تھے اور دبندائی زائل ہیں ہوتے تھے میں میں مرکز گرائی رہے ہیں ہوتے تھے میں مصری قرا بنداری سے بیدا ہوتے ہوں ۔ خیا نجرہم دیکھتے ہیں کہ ایک رکھن رہے کئے ارکان بڑت الماک کے باہمی حقوق سے مربوط تھے ، ارداد ، مدا فعت ، اور خلائی نقصا ناست میں ، یک دوسرے الماک کے باہمی حقوق سے مربوط تھے ، ارداد ، مدا فعت ، اور خلائی نقصا ناست میں ، یک دوسرے میں وارینہ میں ، یک دوسرے سے مقدکر نے کے باہمی حقوق و فرائف تھے ، درسفی صور نوب میں شرکہ جا کدا دکی کلیت و سرے سے مقدکر نے کے باہمی حقوق و فرائف تھے ، درسفی صور نوب میں شرکہ جا کدا دکی کلیت میں ہوت تھی ۔

ك نظم ك مثل مقدم تدريج ايك بي نقط سي تعيلت موسي بن محكم موس، مشايد كراوي

غاندان اترقی بدیر مهوکر اور با جمم بوط ر موکوشیره بن جا آنفا اور اس طرح عثیرت تبسیلے کے

عنه. الاخطه مؤكروث ، مسب إلا

عمد - تديم كانون ( Ancient Law ) بابنيم صفور ١٥١ وبا بينيم صنعة ٢٣٨

دسیع تراتل دیں تر تی کر ماتے نتے اور اگر جہ میمض ایک تیاس ہے گرمین کا خیال ہے کہ پیمف ہوائی تیاس ہیں ہے ہدکہ ابوی خاندان سیے ترتی کرکے جو خود مختارگروہ اس طرح بن ما تا تعااس برعلی انعموم" قدیم ترین سلسلہ کے بزرگترین مرد" کی مکرانی ہوتی تنی جود تمام آزاد قرابتدار ہو کے مشترک مورث اعلی ہی نیائیدگی کرتا تھا پیلٹ

سم- اس رائے کی جانچ کرنے میں تین سوالات کا ایک دوسرے سے میز کرنا نماس موگا، ایکسی قدیم جا مت (مت ) کے ارکان جس رابطرسے والبت ہوستے تھے آبا وہ را بطہ ابتداً خاندان بنی داشتہ قرابت اور شترک نسب کا آب تھا۔ ۲ ۔ مفر ضه قرابتداروں کا دہ گروہ جس سے ہماری حد علولات کے اندر نہایت ہی ابندائی سیاسی نظر ہما غرت مرکب ہوتا تھا، ہما و دایک ایسے نئا ندان سے وسعت نیدیہ ہوا تھا جوایک ہی مردک اولا دسے بنا ہو سا۔ ۲ یاس تم کے گرود کا سروا رعلی العموم! بندائی خاندان کے سورت اول کے نمائندسے کی

میشیت کسیدا ندار علی میں اتا تھا۔

سرجی بیک نہیں ہوسکا کہ آری سے جس قدیم ترین دورکا نفور ہارے دہمن میں اس بیں بیک نہیں ہوسکا کہ آری سے جس قدیم ترین دورکا نفور ہارے دہمن میں بیدا ہو تاہیں ان دوری انسان کر دموں میں رصا تھا جن کا اکمل رابطہ اتحاد ہم نوع و بیدا ہو تاہیں انسان کر دموں میں رصا تھا جن کا اکمل رابطہ اتحاد ہم دیجھ کے میں جن قرابت ہی تھا۔ نی ابواقع میں جن کر دہ انداز کر دہ سے میں گروہ کو بی محمومی اس کر تی محمد ظاہر ہوں کے درمیان ، روایتی محمد ظاہر ہوں کے درمیان کی درمیان کی نسبت بیموم ہوتا ہے کہ دہ ایک متعد کہ دہ ایک متعد کہ دہ ایک کی نسبت بیموم ہوتا ہے کہ درمیان کی نسبت بیموم ہوتا ہے کہ درمیان کی نسبت بیموم ہوتا کہ دو سب قرا بندار ہمیں ، دوایت کے درمیان کی نسبت بیموم ہوتا کہ دو سب قرا بندار ہمیں واری کے دوایم ہم بیاسی انتخاد ہمیں مقد درمیں ہوتا تھا کہ اس کی جا میں انتخاد ہمیں ہوتا ہم بیاسی انتخاد ہمیں مقد درمیں سے دورت ایک کی سبت بیموم ہوتا ہم بیاسی انتخاد ہمیں مقد درمیں سے دورت ایک کی سبت میموم کی دو ایم میں انتخاد ہمیں مقد درمیں سے دورت ایک کی سبت میموم کا دورہ کی سبت کیموم کی دورہ ہم بیاسی انتخاد ہمیں مقد درمیں سے دورہ ہمیں انتخاد ہمیں مقد درمیں میں میں مقد کے دورہ ہمی بیاسی انتخاد ہمیں مقد درمیں مقد درمیں مقد کی سبت کیمورک کے دورہ ہمی ہوتا ہمی سبت دورت ایک کی دورہ ہمی سبت دورت ایک کی دورہ ہمیں دورہ کی مقدل میں مقد کی سبت کی دورہ کی سبت کی دورہ کیمورک کے دورہ کی میں مقد کی دورہ کی میں مقد کی دورہ کی میں مقد کی دورہ کی سبت کی دورہ کی میں مقد کی دورہ کیمورک کے دورہ کی میں مقد کی دورہ کی میں مقد کی مقد کی دورہ کی میں مقد کی مقد کی دورہ کیمورک کے دورہ کی میں کی دورہ کی میں کی دورہ کی میں کی دورہ کی کیمورک کی کیمورک کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کیمورک کی دورہ کی کیمورک کی کی دورہ کی کیمورک کی کیمورک کی دورہ کی کیمورک کی دورہ کی کی دورہ کیمورک کی کیمورک کیمورک کیمو

عله " قديم ادارات كي تاييخ Early History of Institutions خطيرهم صفحهم

خطبر يهوم

سمی کوئی شکر نبیب که اس تصور کے موثر سونے میں اس طرح پر زور مدد طجاتی تھی کہ ابنجالی قرابندارو*ل کواس گر*و می خانگی سیستش میں شال کرلیا جایا تھا۔ قرابنداری کی اس قسم کی وی *دسعت کی کو بار مثال میں قدیم جر*انیوں *میں بھی تا میں ترکتے ب*یان میں جب ان کی بہلی تعلکسے ہمیں نظر ہتی ہے تو ہم دیکھتے ہمی کہ وہ حباب اور زمین کی کاشت وتصرف کے لئے ہم جنس گر دہوں میں تتحد نتھے ، اوراگر میدان تمام مور توں میں ان ہم تنس تقییم وں کی شہنی ے اس وقت کم ہوتی مار بی تقی جب کہ ان برتا این کی روشنی پُر تی ہے تا ہم اس ام طور برخل مرکرنے کے لئے کانی شہا دت موجود ہے کہ قدیمی سیاسی ظلم موا شرت کا اندر و اتحاد خاندان ی کے مرنے برخیال کیا جانا تھا، اس کے قدیم ترین عنا صروه گروه نے جوای طرنق برنبتے سنتے اوران جا عتول کا جواولیں علم مہیں ہوتا کہے ان سے یہ ظا ہر ہو آ ہے کہ ان میں سے ہراکیب جاعت کو زیا دہ وسیع افیانہ وارقرابت کا اصابی وادراک تھا جو اسے خرب د جوارکی جاعتی کے ساتھ متھ کر تن بھی۔ اگر چیم ینہیں **کو سکتے کہ قدیمی قبائل کے مت**ھ ليئ شرط وليس كيطوريرا كاستشترك مورث أعلى كاسلسل ضرورى تفاءتا بمربهال ِ بھی بنیا نِ اتحاد کے طَور بِرِقرابہت کا خِیال اس قَدر فائق وغالب **علوم ہوتا ہے کہ اتحا دے بع** ايك شترك مورث كارعتفا ديدوسي موماتا تفايه هٔ به بین هم به فرنس کرسکتے ہیں کہ سیاسی نظم سعا شرت کی فدیم نزین بسورت نستنا اک بِهِ إِنْ جِاعِيتِ السِيطِيعُ مِن كَامِعَى جِواسِينَ كُوقرا بَندا يَجِيعَة سَعَة ، اور يمكن بسي كرفي مورتوا ں ہی تھر کا لنظم معاضرت ایک ہی خاندا ن کے **توسے بیدا ہوا ہو گر** *میک لین***ن ا** در <del>وحر</del> مفوں اند ہوتا ہا دہیں ہیا گئیں کے غیر تندن وگوں میں اسی قرابتداری عام طور میر ایج ہے جس کاسل صرف عور تول کی طرف سے متاب<sub> ش</sub>ے اور شاوی کے ایسے رواج ہی جوابوی طرانی سے بہت ہی خمکف ہیں الواب اسی شہادت سے بعد میں اسٹے قطعی اغلیب ہی نہیں بھے سکنا کہ کوئی سیاسی نظر مس ما علم بیس تاریخی طور پر ہواس نے واقعاً اس طرح برتر آن کی ہو-اتنا کم از کم براغلب نبس سے کرمس کل نواکروہ یا گروہوں سے پیطم معاشرت پیدا ہوا ہوا میں ہ<del>ی</del> وتقسيم كى درسيان كارروا ميال كتني بي كو كون نبوش مول محروه ايك ايسه ورج يست بوكركزرا تصاجس میں مور توں کے وسیلے سے قرابت تسلیم کی جاتی تھی، در اگر الیا تھا نو بدرجا تل یومی فیر اظلبنہیں ہے کہ مب ینظم س درجے پر پہنچا لمیں میں خاندانی اتحا دے رابطے کے طور پر اپ

خطبسيهوم

کی دبانب سے قرابت رائح ہوئی تواس وفٹ وہ ظم ستعد دخا نہ انوں سے مرکب تھا جو طلی طور پر یناسلساینسپ کسی ایک ہی مردمورث اعلی سے نہاں لائسکتے تقے ،اگر جمرد وک کے ذریعے سے ترابت كے مدیدانغلہ خوال نے افرى وجہ مسیقین كرئے ملحتے تنے كدان كاكو أن ابسا سورت الملي ريا موگا .عرب تبالل می، م*ضمه کے نغیر کی شه*ادت را برنس استحد نے اپنی کتاب" مذیبی عرب میں قرانبدادی ومنا کحت ی Kinship and marriage in Early Arabia بین دی ہے۔ بہاں مجھے بینیال ظاہر کر د ناہیے کہت<u>ی</u>ں نے اپنی ایک بعد کی تناہیمیں میا<del>ک بین کی نما</del>ڈ کے ایک بڑسے حصے کی اہمیت کو قبول کر لیا تھا اور اپنے نظر کیے کو ہیں شہا دت کا نما ظ کرتے ہوئے دوبارہ بیان کیا تھا۔اس نے بہتسلیم کیا کہ پی امرائن غالب سے زیادہ سے کدرو سے زمین برنبی ہوانیا کے طہور ندیر ہونے کے بعدسے ،نسل نسان کے مبینا رصوں کو مخلف او قات میں مردوں کیے مقامیے مب عور توب کی تعدا دکی شدید قلت سے تکلیف اعما نایری ہے یہ اس نے پہلیم کیا ہے اُس سے اول میں جانب جامیں گے کہ و ونوں منسول کے اس تناسب کی مناسبت سے ادارات تَّا تُمُ كرين» اور" اس تشحيرَك : وارات كاميلان به جو كاكهمروون ا ورعور تون كوابيسے گرومون ميں ترتیب دیا جائے ہوان گرو مول سے محملف ہول میں میں نظری ابوت کے بوجب ابتدا ان کا اتھا د موا تھا گا اس نے بہ می تسلیم کیا ہے کہ" یہ کہنا غیر مکن م**وگا ک**رنی نوع انسان کے کس صفح کو دونوں نبوں کے ہی مدم تناسب سے نقصا ن بہنجا کہے ، لیکر بچیر بھی وہ اس برصرے ک نُظر ﷺ اورمیک <del>سین</del> نے *میں گر*وہ بندی کا اظہار ٹہو تاہیے" اورمیک <del>سینن نے مرعجیب</del> وانفع کی طرف تو جہ دلا کی ہے اس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ایک عارضی خلاف عمول امر سخنا جوا بلی<sub>س</sub> گروه نبدی اور ببدی ایس بوی خاندان *کے درمیا*ن حائل ہوگیا تم*قاحس کا پن*ر فیلا<del>ل</del>گا تانون سے بذاہب، اور اس نے نہایت موشاری کے سابغیر کم کینن کے امول کو دارون ئی مندنی در سبایت و ایے گر دار دِن نے اس منے کی جانب علم الحیوان کی نظرسے تو ہہ ک سیطے

عند تُندِي نَالُون ورواج Early Law and custom بالمُنتِم صَفَحات ٢١٥٠ - جولوگ اس موجوده تحقیقات برگیده می توجد کراچا بسته میں امنیاب کو برطنا باہے معلوم بوتا ہے کہ مِنَ بر مُنتِ کرتے دتت اسبِنسر کواس إب سے آگا ہی ندشی ۔ علق میمبوط انسان " (Descent of man ) معظیموم بالب تم ۔

بندروں کے جو علوات میں میں موم میں، وار ون نے ہفیں سے یہ استدلال کیا ہے کے قدیم انسان کی سنبت جبکه وه بندرول سے قریب ترین درجه میں مقا، پیجمنا چاہیے که وه رم مم کے تعلقات مقدر کمتا تھا جوان تعلقات کی برمنبہت جنگی مانب میک کی تین نے توجہ دلائیہا ابوی فاندان سے زیادہ مشاہبت رکھتا تھا بینی شخف کی ایک بیوی ہوتی تھی ادرآگردہ قوی سزا تفاتوشعددىيويان بهوتى تغير ضبين وه تمام دوسرے بوگون سے رقيبا مطور برجيفوظ ركمتنا تما ادراس الرك نخت مي زندگي بسر كالتفاج تمام شعور مي سب سے زيا ده قوي اورتنام اون چوانات مي شرك سے اليني كور كى مجت ليان لك وجوه موجودي كيين صور تول میں ابعد میونیت کی س فدیم ترین مالت می مشقلاً ایک بیوی کے ساخد زندگی سرکرنے کو اس کی جانب منسوب کیا جالئے۔ و آرون کے استدلال کی قوت سے اکارکرنے کے بغیر میری را سے میں، ہمریہ ظا ہر کرسکتے ہم کے میا<del>ک انتی</del>ن اور ڈ<del>ارون نے میں کو چشاوا</del> ں زندگی کے مقابلے کی مانب جورہبری کی اس تھے اٹرسے میں کے نظریُہ ابوے کی آخری کل ىيى متدرىتىز بوگياسىي ـ بىيساك با دېوگاكتاب" قانون قدىم" ميى ابوى خاندان كى دىك مىلى سومیت یہ بیان کی گئے ہے کہ بزرگ فاندان کے سب کسے زیادہ معرم دکی نسبت میمھا مِنَا يَعَالَدوه ا بنے بانغ الركوں براى طرح مطلق انغانى كے سائھ مكومت كرا تعاص طرح که وه گھر کی عور توں اور حجو شے بچول پر ما مکوست کر انتظا ادر اس نصور سے ان ان غیر متمد ل وگوں پر اچنے والدین کی جو فاموش اطاعت لازم آتی ہے اس کا ذکر ایک الدین وا تعد الکے طوریر کیا گیا ہے ہے گرمین نے دبی تناب مقدمیم فالون در داج میں سرطرح کے ابوی فائدان کود کھلا سبے اس مں اس ادلین دا تعہ کا تصور د طوار علوم ہوا اے ۔اس فائدان کے تعلق وہ (مفخہ 9 لشاسه كر" نيم دحشيون سے برمعام وابكر انتها درملے كا وحشى تعاليد صفحه ٢٠٩٪ مبنى رقابت، وت کے زور اسے یوری ہوتی تنی، اور میں وصف اس کی تعربیت کا کام دے سکتا ہے" زېردست شخف کې قوت اس کې محوين کې و مېد فاص تني» (منعنچه ۱۷) ميکن سوال پينې که ائ سم کے گردہ میں بس کی نیامینسی ر قابت اور حبیانی قوت پر ہو، کولنسی وجہ ہوسکتی تفی کہ ایک جوان بیلیا جو پوری جو انی کے زور میں مو، باب کے اقترار کا ل کا مطبع رہے ۔ <del>میں یو خیال ظام</del>

عله - تافون قديم ( Aneient Law ) بابنيم منعي اس -

٧.

زاہے کے باپ کی داما اُن کے احترام کی وجہ سے بیمتوا تھاکہ سب سے زیادہ توی اورسب سے ز عاقل مردمکرن کرا متما ۴ معقوره ۱۹) سکین اگرچه نیم وحشی س درما ن کا جوعلی موم عمر محرسا موبیدا موماتی ہے، اس سے زیادہ احترام کرتے ہی متنا تلدن کے زیادہ ترقی افتہ مارے کے واک كرتقيب تاهم أفرفرس كيا مامي كأنهابت توى حيوان فواهنس كميموته موئ يراحرام *بوگوں کو اقتدار طلق کا ابع بنا دے کا تویہ خیال ہیں اصاس کی جانب اس سے کچھ ز*یا، **م**نوب ار یتاہے میں کی تا ٹیرشادت سے ہوتی ہے ا در مجھے بندروں اور دوسرے مانوروں کی سنبت جوکیوعلوات میں ان سے اس کی مطلق ما بُدنہیں ہوتی ۔ دمشلاً مجمعے بیر عمام ہے ک "گوریے (نسناس بھے ایک مجسند میں ایک ہی زرکھائی دینا ہے،جب زبچ برا ہوما آہے تواقتدار کے لئے جنگ ہمین ہے اور موسب سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ یاتی تمام زوں کومار لرا بمكاكرخ دوس غول كا سردار بن جا تاہے" به تنام با تمن بہت غیر پدرا نه معلوم جوتی ہی میختہ یہ کہ اگریسلیم کرایا جا کے کو عفریتی خاندان حس میں ایک مردسرگرہ واپنی ہوبوں اور کم عربوں ر مکوست کرا کمو، بی انسانی ظهر سما شرت کی وه ابتدائی اور قدیم مالت نفی صب کا تصور نهزرا، لىف م*ې كرىكىتى بن،* توم*ى بىل نيال گەكون و مەنبېپ دىجىتاڭلەر قدىم قانون "كابيان كۆر<sup>ك</sup>ە* ابوی فاندان تدامت کے اعتبارسے اس درجہ پر متا اور ند بدفرض کرانے کی کو ر) وجد ایجت ۔ اس صمر کا خاندات عفریتی فاندان " سے سنز ل کر سے فرا آبی پیدا مولیا متعا۔ یہ دونوں ہرایک خصوصت کے اعتبار سے جوار تقار سلطنت محصقلتی ہاری موجودہ تحقیقات کے سے سب سے اہم ہے۔ فیرمتا بہر، تحقیقات ہمیں یہ کرنا ہے کئس وجہ سے بانغ شخاص ایک شخص دامله کی اطاعت کرتے ہیں۔ ، - 'بس، سطرے بیعلوم ہوتا ہے کہ سائل سنذکرہ یا لا بی سے اختلاف آرا کامرکز بسرامندسے مین سیاسی اکترار کا تعلق بدری اختیارہے جمین کی رائے کے بروجب ایس یا اس مے مانٹین کا فیٹار قدیم نظم معاشرت کی ہیئت ترکیبی کے سفے ایک، ایسا ضر ولابدى امرب كدجا متول كوابهم داب تدكرن كربط كرمينيت سي قرابتداري كي سبت يهجما جاف محماب كرقل لدارى ادر مام اقتراركى اطامت دونوس ايك بى جيزي ہیں ۔ اقتدار اور یک مبری موسنے کا نیال باہم ممزوج موگیا سیطھ اگرچہ یہ دونوں امورکسی عله واكر برج حب اقباس وُلدون، مبوط منان (Descent of man) معوَّموم بالبّ

تحلبث بروم

سے ایک، دسرے کومغلوب نہیں کرتے ۔ خِما بخدسب سے جبوٹے گرہ دینی فاندان کے تنعلق بيكمنا ومقوارسيه كدا ياجولوك اس مي شال مي المغين زياده ميزطور برفرا بتدار مجناجات إسمعنا واست كرده استحف كرجواس قرابت كالميع متعاغلامانه إنبم غلامة توابع بيراية اخیتار کے ساتند قرابنداری کا بیفلط المط ان وسیع ترکر دموں بی بی نایال ہے جوفاندان کی بہت سے بیدا ہونے می معن مور قول می تنبیلے کی تعربیت اس کے سواا در کھے نہیں موسکری کدو وا ن وگوں کا گروہ ہے جرکسی ایک سردار کے نابع ہوں میس یہ اغلب ہے کہ جہاں کہیں بھی ذیم سرداری مضبوط میستخکومتی، و بار خیالاًت کایه امتر ارج بدیدا به وجاً منا گر سردار انه اقتدار کی به گ وسعت ك سبت يرخيال كرنے كى كوئى وجرانبى بے كەقدىم سياسى ظمائے معاشرت كى يمي مولى حالت تقي ، اور اگر سم يه فرمن مي كرلس كه كو يې قبيله (اعفريتي فا ندان سينېم بركه) سی واقعی پرری فاندان سے تر<sup>ا</sup>ق کرے نباعقاً، تومبی اس سے بنیٹی نہ بکلے کا کہ اس کے سردار لواس كا منتبا رمض اس وجهس طامل مقاكه اس كى نسبت تيمجها ما نا مقاكه برحيتيت ملف كم کے وہ اس ما ندان کے ماپ کی نمائندگی "کراہیے حب نے بڑھتے بڑھتے جمیلے کی مورت امتیا ا رل تقی نمائندگی کا پرتصور مجھے اس سے زیادہ مصنوعی دازک معلوم ہوتا ہے کہ ارتقاء کے ایے قديم زا زمي اسسے اتن تطعي توت مامسل موگئ جو، اور په توبقيني سيے که از مندکا بندکي جن مورث علم بنیں اربخی طور پر حامسل ہے اور جن کی جانب میں نے اخبارہ کیاہے جاں قرابتداروں ره ای مومیش ابری خاندانوں سے ترقی کر یکے مشتر کدا الاک رکھتے ہتنے (خواہ یہ اللک خود مُثمَّالُ کُومِ ت اسے نہو مکرکسی وسیع ترسلطسنت کے جز وکے طور پرمو)، وال مم بدری اختیار کا مِ مَهُ كَا انتقال نَهِي ديجيعة - يرجِع سے كه ان بيسے اكثر مور وّ سي (مُعْلَّا مِندوُ لِ مُحَمَّد مسرکه خاندان میں)، یه رتا اُد تحاکرسب سے قدیم سلسار کا سب سے ریا دہ معرمرد اگر کا ل توائے دا في رحمتا مرود مي على العرم كل معاولات كاسر كرده بناديا ما تا تما تكرجيها كرين في تبول كيا ہے و مصن شنگر بڑا تھا مگران بررگ نہیں ہوتا تھا اور اگروہ ابنے فرائض کے لائق نہیں سجیا ما انتا توالی فاندان میں سے کوئی زیادہ لائق شمض انتخاب کے کور پیھے سے اس کم مِكمونفرمهما تا تحادية تخاب كابعينيه وسى امول بسي جود بدرجدًا قل شابى فانداك

عله - "فانون قديم ( Anoient Law ) بالمستجم مفحد ١٣١ م

تے مدود کے اندر) ٹیوٹنی بادشاہ یا سردار اعلی کے تقرر کی نسبت (جہاں اس مم کے سروار اعلی کاوج د میں عام طور رتبول سند ومعلوم ہوناہے۔ رمن جها ركيس مهار مع تفسور كرموجب ما ندان كااداره إب دادا كي مكوست کے تحت میں تھی طور نظم مانٹرت کے اندر فائم ہے وہاں ہی بہیں یہ نظراً آ سے کے سرداری کے تعین کے کئے شفعی قالمیات کی نیا پر نتخاب کا مول مردوں کی ورانٹ کے امبول کے ساتھ الم مواہیے على ندا، اس ك ابت كرنے كى بہت سى شہا دس موجو دير كداس محركے نظمها ك معاشرت ميں جسان باد ماغی با دونو*ن تسم کانشخفی تعنوق سردار کے همدسے کی برقراری کے تعیی*ن میں زبردست بنصر تمفا چنا بخد<del>ا ہومر</del> کے بیان کردہ <del>یو آن</del> میں لیٹریس دربیکیوس نے کہرنی کے باعث مردای ترک کردی ہی، ۱ درہم بوجہ موجہ پینچال کرسکتے ہیں کہ اس شیم کی شخفی فرقیت َ فاصکر فوجی قابلیّت بيشار صور نوا مي ئى سردارى كى الل ومربواكر تى تى يىسىنى سى يىسى يىعلوم بولاسى كمواني میں قائر نبائب دیں بیا دری کی وجہ سیفتخب ہونا تھا ، اور ہمیں ہس میں شاک نہایں ہوسکتا کہ قائير سيا عنول ميں اکثريهي صورت را مج متعي اورا يک کامياب خلي سردار *شاک کے ختم موجا*نے ئے بغدا بی سرداری قائم رکعتا متا . نوجی شجاعت د منگی مهارت کے علادہ اور نوقیتوں برجمی كاظركيا جأثا تتا منتلأ منفرران مناميت يا ديوتان برانز فو المنك ذرائع ماصل موسنه كا نیال، بقول اسینسر بتیارے دوا تانے دائے عفی کوسرداری کر ترق کر مانے کا ادرموقع مامل موانعا ۔ تدیم روان ارم میں قوا کے قصے سے اس شمر کی زق کا خال زمن میں پر ہن کل الوج و،میرا خیال بہ ہے کہ ہمیں تیمجنا جاسٹے کدار تقار کی رفتار سسکے ەربىي<u>ىسەنىڭ ئىس سورونى بادىشا بىي قائلم موڭ سىر نقارىم يەرجىا كېيىن جىي پرزوردامېل</u>ىغ تا دست كاشرورت خسوسيت معلوس مولى مى تري مخص كيسندكرا كامول مخلف امترارات سے بیٹے کو باپ کالمبھی مانٹین تسلیم کرنے کے میلان سے متحد ومتعالیم *سونگیا شاه در اس می*لان کا ان مجھو**ں میں زیادہ توی ہون**ا اُغلب شا، جہاں واتی اطاک کی وراثیط تعلی طور برا خلاف کوئتی تھی۔ سیمھنے کی کوئی وجہنہیں ہے کہ ابوی خاندان میں باپ کا اختیاریا ہ اخیتا رکا دنسی نوز تما گراس می فک نبی که فا ندان کے ابوی طرز کے تماس سے قبالی سرداری

كالسنقرار والتحام يرببت برىدولى -

خطئه بجهارم خطاصهٔ نظریوال تقلیب از ثابی ابت الی

اس اجتاع ساس کنظر کیر اوق کے متعلق مخالف موافق شیا دوں کا مطالعہ کرنے کے بودیس جن انتا کیج کہ بہونیا ہوں، انتیب میں نے اپنیے آخری خطبے میں آپ کے روبر وہیش کر دیا ہیں جن کامجل سا خلاصہ حسب زیل سے ۔

من سب دیره سبه ایستان اقابل انکار اور انهم حقیقت سے کہ ہمیں جن مہندی جرانی قوموں سے انتخدیص اور دور سطام سبے ، انجی سیاسی جماعت حب دنی ارنجی صنیت سے ہبی بار ہمار سے سامنے آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کر وہوں کی صورت میں نشظم حمیس حن کی نباطقیتی یا فرندی قرابت برخوی کم از کم اتنا تو ضرور ہی نتا کہ جماعت کاملی عضراری طریقہ رمرانب فینظم ہوائے انواہ اس عضرات کی کر داور دوسرے عناصر مجتمع ہوکرا سے جس قدر چاہئے کر معا دیتے میا

ی کا ہم میرا خیال رہیں کہ است مرکہ جاعث کو (بین کی دائے کے موافق)مب سے معمرزگر ناندان کی طلق الغانہ گرانی میں فاندانوں کا مجموعہ ہونے کے بچائے ایسے عشیرات کا مجموعہ مجھنا زیا دہ مناسب بڑگاجن میں سے ہرایک عشیرے میں کئی گئی خاندان شامل ہوں نیشایہ ہے کہ

علہ ۔ یہ امرپہ نتسبہ کرنا پڑا ہے کہ اگر چہ ہم وہ کل ارتباطی کی بنا قرابت ہی برتمی ،گراسی و جداد تباط (بالفسوس جنگ کے وقت میں) اتحا کا فران خرورت و آسمان پر اس ورجبنی ہوتی تھی کہ اس زائن میں اس کا بوری طرح مجمداً کل ہے ۔ علی بندا قدیمہ زمانوں میں جو گروہ اس طرح مخرج ہوکر ایک ہم وجاتے تھے وہ اس استرائے کے ال اکترومیشیر خرابت وارسی مو گئے تھے ، جیسا کہ رو آ کے رہنے والوں اور و دسری اللینی قوموں کے دربیان و اقع ہوا دیکن اس کے سابقہ ہی جمیں اس کا بی اعراف کرنا چاہئے کہ بیٹیا رو اقعات ایسے میں بیٹے جنسی جبنی گروہ جذب کر لئے جاتے اس کے سابقہ جن جنسی جبنی گروہ جذب کر لئے جاتے اس کے سابقہ جن بیس جبنی گروہ جذب کر لئے جاتے ہی جس کے اس کی دو خوالی اس کر کا فی زور جنہیں و یا ہے ۔

(۳) نیکن بچرجی برایه خالانهیں ہے کہ مخترے کی سرداری کی نسبت ہی بہاں کا افذالار میدوری کا اندالار میدوری یا اوق ندان کے خاندان کی خانی گرانی پربنی تھا ) اور خاندان تھیں کا کا خذالار میدوری کا خاندان کی خانی گرانی پربنی تھا ) اور خاندان تھیں کر عثیہ ہے کہ عرفیہ ہیں کہ خاندان کی جائے کی طرف تھی ہوں کہ خاندان کی جائے کی طرف تھی ہوں کہ خاندان کی جائے پر رسری یا ابوق صورت ازمنہ قدیم میں ہمینے مسلسل قائم رسی تھی ۔ خانچہ میں کہ ساتھ کی اور ویرے افراد کے یہ واضح کر دیاہے کہ ایک فورت کے شعد وسٹو سر مونا اور خیر میقت و حاربی تعلقات از دوائی کی جستے صرف مورت ازمنہ قدیم ہی ایک فورت کے شعد وسٹو سر مونا اور خیر میقی کے ماربی تعلقات از دوائی کی جائے دوائی ہیں اور یہ صورت کے شعد کے بند میلا نے کا روائ کی بیدوؤں اپنی میں اور یہ مورت کے شعد کی جند میں میں میں ہی جائے کا دوائی کی دواؤں ایک کا خورت کے تعلقات کی تعلقات کی تعلقات کی تعلقات کی خاندان کی خان

الطاعت كرنتے ہمیں جو عبهما ن طور پران سے زیا دہ توئ نہیں ہوتا جن صور توں ہیں۔ ابوتی خاندان ِ قائم ہوگئے ) اور پیچیل کرعشیرے بن محکے ہوں ان صور توں میں بی بسیے کے اب کانما یندہ مبنیکا و نەرمىنىوى دىنازك خِيال بىس اَمَركى تىشىر تى*چىكە*كئے كانى تېيىن علوم : د اك خاندان مېسىئىس*ىل را*كە اروہ کی صورت اختیار کرلیتا ہے تواس میں سُور د ٹی سرواری کیوں قائم مہوجاتی ہے ، خاصکر سی حم کے ان *گردہوں میر خفیس ہم ز*یا وہ ترقی یا فتہ سلطنتوں کے اجز اکی *حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ*اں <sup>ا</sup> توباليقين سرَّره بملطنيت كي طرف نيم بدرا نه افتيارات نسلًا لعدنسًا منتقل نهين موت وه توايك نتتظم کار ہوتا ہے ۔برزگ فاندان نہیں ہوتا ۔میں یتسلیم کرتا ہوں کہ عثیرے کو ص مفہم میں میں نے سری خاندان کا قیام منصب طرداری کومورو تی بنا دیناسی ضروربالفرد ب اسم عنصر مہوتا تھا۔ سردار کی کوشش بہ مہوتی ہوگی کہ اپنی جائیراد کی طرح اپنی چیئیت کو بھی اپنے آ اخلاف کی ظر نت تقل کردہے ، اور اس کا یبغل دوسروں کی نظر میں ایک طبعی امر علیم ہوتا ہوگا۔اگراس کا بیٹا اس کام کے لئے موزوں ہوتا ہوگا توسب ہوگ اس پررنیا سند بہوجائے ہونگئے صب سرداری فاندان کے اندرانتخابی ہوا ہوگا ، حیبا کدایک گونہ آپرستانی تبائل کا مال ہے ، گراس سے مینتوکسی طرح نہیں تکتاکہ سردار کا افیتار "اقتدار پدری" کا کا انسلس تھا) اور أكرم ابيا خال كرنا قرين على ب كرعير الماسر دارتام شرك الأك ك الخنظم كي حبثيت ر کھتا ہوا محراس کے ساتھ ہی اس خیال کی کوئی وجہ ہارہے یا سنہیں ہے کہ اسے ان طاک بریا عثیرے کے دوسے ارکان پر اختیار مطلق بھی حاصل ہونا ہو۔ اگرسم اس امر پرزیا دہمی نظرسے غور کریں کہ من میں قوموں کے معاشری ارتفاک

 ہواکر تی نئی ہمکین صیباکہ تین کا کھوی ہے خدیم ترین قانون اور رسوم قانون کے جو آٹار ہاتی رہ گئے ہیں، ن سے یہ بتیہ مبتا ہے کہ منصف کا معمولی کام (پنیایتی اوعیت کام والتھا، اسے خاندانوں کے این تنا زمات کا فیمیلاً کا اِرْ آیتا حفیس وه خود ابنی مرضی سے اس کے سامنے بیش کرتے تھے اور خاصک خوریز فیا دات کاملے وہمشنی کے سامتہ طے کردنیا آسی کا کام ہوا تھا۔ یہ ظاہرے کہ حرب وعراتی خرابین تے لئے بہت می محلف اوصاف کی ضرورت ہے۔ عام طور پر کوئی سن ربیدہ مخف جوعثیرے کے رسم درواج کا اہر ، وہترین منعف البت ہوگا ، گرخاک کی رہری کے سئے مجی وی سب سے زیاد ہ موز ون خص نہوگا ۔ اس لیے سرداری کا مخصار جہاں تاک خوبی کاربر . ویمیں اس تدریہ توقع رکھنا جا میئے کہ بر دونوں فرایفن اکٹر ایک درسرے میں الگ ہومائینگ اورمبيا كم منر نام عليمينة بي واقعاً بعي ايسا بي مؤاعماً كه وحشي ملكو ب مرمحكسي سردارا وحتكي سردار ایک دوسرے کے سابقہ سابغہ یا سے جاتے ہیں۔ اگر جیداس میں بھی شک نہیں کہ نیزہ وسنان ى فوت جب اكب مرتبة قائم ہوجاتى ہے تو تيجروه برمتى ہى جاتى - سے يا م . ان مفروضوں کو چیور کر جمیں اب اس ان بتدائ نظمہ حکیمت "کی طرف متوجہ و نا جاہئے جیسے میں دیئے مقررہ شروط و قیو دمے سا غدیجتیا ہوں کہ وہ مکومٹ کے اس عام طرز کے لحور پر قبول کر بی جائے گئی حس کا تعلق ہونا نیوں، روما نیوں اور جرانیوں کے اس را انڈ ک تبانی مانت سے بیے جینے علوات اریخی میں مبت ہی ابتدا کی منزل قرار دیا جا آ ہے الیکن یہ منروری سبے کدان وسین منرتی کومرعی رکھا جائے جوا ختلاف ازمندوا کرنہ کے باعث پیدا ہوجاتے بجب بهماس كفرح اراتقائب سبأسيدك برايك جبتنه كاعقب كي طرف يتدلكات عِلْمِها كَيْظُي توا خراكب مدرينيكي مير، بيعلوم وكاكه برب جشف ايك درسه عصيب ي على خياواقع مِن بين اب مبين أنه راكب چند كم علىمده علىمده بها وكي طرف مبينا جا سينه خطبه موجوده ا ورآية سے پانے خطبوں میں ہیں رہ وہ تر ہونان نظم حکومت کے ارتقاسے واسطہ بڑے گا بگر اس ریحت شروع كرف كقبل مي يدها بهرو نيامناس بمجفنا مول كدازمنه مديده في سلطنتول كي الربخ کے القابل یو ان کے ارتقا کے سیامیہ کے ہیولوں برغور کرتے ہی ایک خیالی نفع اور ایک

> عله قانون قدیم. باپ دېم عنه . ناخطه واکیر کی تصنیف علم الانسان باب نیاندزویم معنور ۲۱ م

46

حقیقی نفصان بیش آ اسے رنفع تو یہ ہے کہ عمومی نیتجہ ا خذکرنے کے لئے شالیں کترت سے موجو ر ہیں ،البتہ وا تعنیت درکارہے ، کبکن ہیإں یہ یا ددلانیا جاحتا ہوں کہ ہمیں صرف یو آن خامس ہی کا خِیال نیکزاچاہیئے کیو بحتمدن یو نانی مے مرحلہ ابتدائی سے زمانہ میں یونانی تارکان ولس بحرا<del>جیس</del> مے جزیروں میں بھرگئے تھے ، جن میں کرسٹ کا سا بڑا جزیرہ عی ٹال بھا اور آیٹیا کے ویک يمغرن سوامل پرڪي ميل گئے تقے -ان مقالت ميں انفول نے اپني حجيد في جيو في آزاد حاميّ ر قائم كركى تغيير جور قارتدن تحرما تقرما توشهرى للطنتيس بن كين زرانه ابعدين يونا ني نوآبادیا نظم منکومت کے اس طرز کو اور عمی و ورور از مقا مات تک لیگئیں ، انفوں سے دامل تک بھنچایا ، اور <del>جنون اطالی</del>ہ کو تونان کبیر بنادیا <del>، مسل</del>ی کے بہت ب<sup>ا</sup>ید، حصد بيسل كئ يشال مي كريمية كي بنع كئ مضرق من بحراكيسين (بحرة اسود) كسواحل كولميرايا-جنوب ہیں تبید (طرابلس) میں داخل مو گئے ۔ انتہا یہ سبے کہ مغرب میں آرسکنز کاب جا پینچے ۔ اس سے بآسانی بیعلوم موجا باً ہے کہ آز اوشہری لطنتیں سینکڑوں کی تعداد میں وجود نیریر موکئی نفیس، اور ان سے نظمہا کے حکومت کا ہائمی مقاتلہ ، عام نیجہ انذکرنے کے لئے زرخیز زمین مہیا کردیتا ہے ر پشمنی به سهے که ان میں سے اکثر و بیٹیٹر سلطنتوں سے تتعلق ہمارے معلومات بہت ہی خفیضہ ِ وی تشم *کے ہیں* جن دسانیر کا ہمیں کسی قدر کا ماعلم حاصل ہے وہ صرف ا<del>سپیار آآآ</del> ورا<del>یٹھفر</del> سا تیہ ہیں۔ ووسری سلطنتوں کے متعلق میرے خیال میں زیا وہ سے زیادہ بہ کہا جا سکتاہے ً یہم غالبًاان کے نہایت ہی اہم آئینی تغیرات سے آگا وہیں انکین اکثر طالتوں میں ہم اتنا بھی نہیں لوسکتے ۔ اِسی دجہ سے میرا خیال کیہ ہے کہ یَو نان شہری سلفنتوں کی حکومت کی صورتوں میں جو تخرا ہوئے ان کی بابت قابل آطینان طور پرصرف چندی وئیس میمات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعدیہ اسم سوال بید اسونا کسے کہ اس<del>یار فا</del> و انتیجنز کونمونہ قرار دسے کرسم کہا ل بک آن سے عام تباغ اخذا سكتے من ميرانيال بيا ہے كہ سم قديم ارتخ كے متعلق كى مداك أيسا كرسكتے بس كه اسار <sup>ال</sup> كوايك اليي لمت كانمونه قرار دين من أيك فاتح قبيله ايك نفتوح لت يربهمه دجوه ما وي بوگيا ہو، اور فاتح ایک اسی حکراک جاعت بن گئے ہوں سب نے تام بیابی حقوق کو اپنے قبضیر كرليا مو اور دوسرى طرف أنيكاكو ايب إيسى مت كانمو يتجعين جو قبالي طالت سے أزر كرتهرى لمطنت كى صورت أفينا ركرنے وقت عجتمع بهوگئ بهوا وفتح كے كسى انز كا اس ميں بيته نه جياتا ہو -میرایه می خیال ہے کہ آئیضر کو ایک ایسا نمو نہ سمجنا جا ہئے جس سے ایک بڑی گ

پانچوں اور و متی صدی آب شیخ کی بونانی عمومیت کا نظما رم و اسے ، اوریہ ایک حذاک طبعی علی آبھیں کے انزسے مواب کائے خود اور نیتی متااس کا کرمیٹی مدی کے اوا خر ربینی سام سے میں فورس مکرانوں کے بحال دینے اور خام کر یانچویں صدی کے رہے اول میں ایرانی حلوں کے کامیابی کے سا تُعُروک دینے کے بعد اتیمنز کی ٹیٹیت و منزلت ہیں روز افغ دن ترتی ہوتی ماتی تھی۔ دوسری لمرف يبي لموظ فاطرر منا پاسنے كرىجرى ئىنىتا ئىكى ، جەسے اتيمىز ، كوايك گونە دار اھىدر كەيىتىت حامل ہوگئی غی جس نے دسے دوسرے ضہروں سے بہت کچے میزکر دیا تھا۔ انتیجیز کی ثنا ن وٹوکٹ لی ٹری وصداس کی ہی تبنشا ہی حیثت تھی۔اوراس کی سیاسی زندگی ہے کمال کا بیزروراس نیار تماكه است این شنبتنا ئی پرحگران کا کام انجام دینا بژا اتبا) ا در پیر درمه ی طرف مالی لموریر اسے اپنے محکوم شہروں کی ارداد سے تقویات پہنی انتی انتی کرمیا کہ میں پہلے کا امرکر حیا کہوں اسے بش نظر رکھتے ہوئے بی مراطرے پر اغلب ہی ہے کہ پانچویں اور جوئتی صدیوں میں جن يوناني سللتون نے مومیت کی طرف قدم برسائے ،ن پربہت توی افزاتی تھنز کی شال کا تعا اوران کامیلان سی تخاکہ ایتھنز کی تقل کی ابائے الیکن اس طرح یہ فرض کرلینا بڑی ملطی ہوگی ر آسِیآر الیونانی عدیدیات کانموز نخا را آسِیارا کے دستو رکو بیمجنیا جاہے کو وہ آپ دبی نظیرتنا ا دراگر جدای اسار آندوسے مقابات میں موسیت کے مقابلیمی عدیدیات کی پشت بنا ہی گئے نے بگروہ ان دیا تیرسلسنت کی مایت نہیں کرتے تھے جو خود انہیں کے دستو سلطست کے

خطبئ جبام

جس سے اختیار سردار ان اتحت بی سے امراکے اِنترین آجا گاتھا۔ اور جب اپنی باری میں جین اتخاص کی یحکومت می مردم آزاری پر اثر آ آئتی توای طرح متغیر دو کومکومت بین ریا دوعمومیت پيداموجاتي تني ـ دوسری میدی با مسی کے مورخ بولی بیوس نے دما تیرملطنت کی مسی ترتیب کے متعلق جررائے فائم کی ہے وہ درحقیقت ہی ہے <del>بولی ہوس نے یونان</del> پرروانبوں کے تسلط ئر قائم ہوتے دیجھا تقا اور اس وجہ سے ان ہونا نی صنعفوں کی طرح فبضیں آزا د<del>یونان س</del>ے تعف رِلحِي تني اس کن کا ہيں التقني*ص رو آل طرف نگی ہو ئی قتیں رو آنے* (مسلم کی عرب ) <del>ہوات</del> ب بهای مرتبه زیر *گیا ہے، ای*ں دا قعہ کو اس ہے کچیٹم خو د دیجھا تھا اور اس سے قبل **مجا**لت طاق کی ومسترہ برس کا زا نہ اطالیہ میں بسر کر حیایتا ، اس لیے ارسطوے برعکس اجس کی رائے کا ذکر میں بدیر کروانگا ابر نی بیوس نے نظر حکومت کے ارتقا کے تعلق جوعام بیٹنے ا فذکتے ہیں وہ روما ي اب عليه ي الماروا ويونان دونون م تجرب كي بنا برقا عرك تخفي بي-اس کی تعمیم کے مطابق انظم حکومت سے تعلق میں مجنا جامیئے کہ وطبعی طور پرمدارج ذیل سے رزاہیے . کتابی میں جب خرابیاں رونما ہو تی ہیں تو وہ اسے خودسری کے غارمی گراتی ہے۔ مجعرات خود سرتکران کی عیش برستی ا درہے حجا إنه بداطواری اسے بدنا م و بغوس نبا دیتی ہے۔ اوراعیان مکومت قائم ہوجات ہے۔ بھیرجب یہ حکمران جاعت ال ووول کی طمع اور بیستی وميش برستي مي عرق بوجات اورو د نول صور تول ميلام دستم براتر آتی ہے تو يہ احياني مکومت اپنی باری میں عدیدیت کی ذلیل سطح برا جاتی ہے ، اورعوالم میل اس جور و تم کے خلاف مقاومت وأستقام كا جوش بيدا موجاً كاب ادراس سي عمو في سلطنت فأنم موما ت ب، أجرجب عوم مبي انی اری س ست وب قید موج قیری تو موسیت اون و طبیت کی صورت انتمار لیتی ہے ، بیاں گا۔ کریورکو آب اوشا و قوم پرسلط ہوما اے اور دی دور بھیر شروع ہوا ہے۔ ا بندونی مرامل ا درنا سحرما <sup>برا</sup> ا د شاه ا دراه عیا نیت کے درمیانی زمانے می**م م**ق اُونا با د شاه مے علمہ کی ابت یہ خاکہ رو آگی ارتخ سے طبی مطابقت رکھتاہے ، اور پولی بیوس في من ف تفظون مي اسے ظام كريائے كوروايات مي برطر م كا عدم تنفيس ب پرموج بیمان پینظر *اسکتا ہے کہ روا* میں زانہ ابعد کی باوشا ہی سابق باوشا کی کی بہنست زياه جابرادرزيا ده مردم اکرزار طفي، اور باو شام ون سے جب ايک مرتبه موضلامي ماصل و کئي تو بیعروہ وابس نہیں آئے۔ میں شدت وغضب کے ماتھ باد شائ کا فائمہ ہوا تھا اس کی دجہ سے عورم کے دلوں میں تغیف ونفرت کی جوار قائم ہوگئی تنبی اسے ان بیٹر کرنینئروں نے جوار شاہ کا کے بدر حکمران رہے ہے کا بیاں کے ساتھ برقرار رکھا۔ بقول ہوم سن رومانی عوام پر با دشاہ گا نفظ وہی اثر رکھا اُ تھا جو با بائیت کے نفظ کا اگرینری عوام پر پڑتا ہے بیلطست رومانی عوام بر بائے سنفری سلطست رہی، باوشای کا کہیں ذکر بھی سننے میں نہیں آ تا تھا۔ روما جب بڑھ کرایاب شکھری سلطست بن گیا اور ایک شہنشا ہی اس کے ابعے ہوگئی اس ونت بادشاہی بھیر قائم ہوئی کئی سلطست بن گیا اور ایک شہنشا ہی اس کے ابعے ہوگئی اس ونت بادشاہی بھیر قائم ہوئی ہوئی میں ونت بادشاہی بھیر قائم ہوئی بھی سلام میں اور ایک شہنسا ہی ساتھ کے بنظا ہرائی ایسے ہی کارکن کا مونا لاز جی معلوم بھی تھا ہے۔ بڑا تھا ۔

عله البيخ يولى بوس علد دم الم-

اسی مم کے ردوبدل کی دوا کیب اور مثالیں بھی سننے ہیں آتی ہم ملے لیکن اگر جہابی ُنامکس دا تفنیت کی وجہ سے ہم تبقین سم<u>ے میا تھ مجون</u>ہیں کھوسکتے ہ<sup>ی</sup>ا ہم میرا فیال ہے کہ ان مثما **او**ں کو نى إلكم يستثنيات سے سجھنا جاہئے . تبھنز بمينبسن ور ارگونن کل بن شاہی طاقت کا انتزاز بالیقین باامن طریق پر بیان کیا ما ایب، اورمیرے خیال میں ہم اس سے یہ نیتجہ کال سکتے که به تغیر کم دمیش براس می مقایا کم از کم به که عدید بیت میں بدل دانے کے بعد عبی حکومت شاہی خاندان کی سے اندررہی و با اططلق الغانی سے ضلاف مینغیر جبروز اِ دق کے ساتھ ہنیں ہوا تھا اس کی متعد دستالدیں ہیں معلوم ہیں ۔ کو رہنچھ میں کمیا کی خاندان ، ایکی سوس اورا برجھرائے (داتع ای<u>شا کسے کو جات</u> ) ہیں بازیلیا کی فاند ان تی لنہ ( واقع ب<del>سسیس م</del>یں ہنیتی پیا کی فائداک ر درلاریک ، ( دافع تبسلی میں ) الیوما کی خاندان کی شہر رعدید ات کا تقا لید کرنا چاہیے۔ ان تمام ، صورتوں میں جب مدت در ازکی شامی کا خاتمہ ہوا ہے تو حکومت کے ابھے جمدے بدستور شامی خاندان ى كے اندر مىرود رسے يەن كامقالدرو آسے فاندان اكيون شے اخراج كے ساتند یجے تو ما ف نظر آ جا آ ہے کہ دو نو ل میں جوفرق ہے اس سے امتبار سے اول الذكر كوشا ہى ے مدیریت میں برک جانے کی اس صورت محنا جائے۔

بس بيراخيال بيب كيمان منوابدست بننخه كالسكتي بس كديونان مي شاي كا عدیدبیت میں بدل جانا اکنز تدریجاً واقع مترا تھا۔ اور اس میں انقلابی زیاء تیوںسے کوئی بڑا صدر نہیں ہنجا نظا ، اور حقیقت تو بہہے کہ یونا نی نظم سیاسی کا جو بہلای نذکرہ سننے میں آئے اس سے بیسعلوم ہوتا ہے کہ تدبی طرز کی بار شاہی رفتہ زفتہ زوال نید پر ہوکر استحقاق خاص کی میں ا ختیار کرتی جاتی مختی . « ابتدائی طرز کی بادی شامی میں بادیشاہ کے فرائیش فانون دروج مسے محدود تقے

عله وساموس، ببوارك ، باعث، شائير مكارا ، يوسانياس ملداول باب ٣٧٣ ، اور آركيد ما ، بوسانياس ، شتم با بہنجم ۱۱ ) اگرچہ ارکیڈیا کے ان باو شاہوں "کے افتیار کی وسعت وزعیت بہت ہی مشکوک ہے ۔ عنه مي يوسانياس ملدنهم إب يخمر ١١ م عتله - بِحُوسا نیاس مبلد در کم اِب نواره بهم -سعه - ثنا می فاندان کے تفظ کو دمیع مفہوم میں انتخال کیب آگیب اہے -

دوسو سے زائد لوگو کا ریٹ بیع خاندان ۔

اوردو بناعلس خاص اور مبعیت می ان فرائنس می شرکید بخیس ای موم کے تحریات میں جب
ہم ایسان سے گزرکر اولو سے بر مینجے ہیں تو یہ قدیمی باد شاہی زوال پر ینظر آتی ہے ، اور صیباکہ
میں کو پہلیموں اس مدیم بھی باد شاہ کے لئے " ہازی لیوس "کالفت، نبی استعال مواہب ، مالا کا
یہ بنظ الیا ڈیس ہمینہ بزرگ قوم ہااس کے بیٹوں کے لئے استعال ہوا ہے گرجب ہم اور دسی
تک بہنچ ہیں تو بازی لیوس میں باد شاہ کے بجائے سردار کا مفہوم بیدا ہوجا آہے ۔ یہ طالت
نظم کے ابتدا ہی میں ظاہر ہوگئی ہے ، اور اس فقر مکاء الربیط ہی دیا جا جا اس سیا کو سیا کہ
نظم کے ابتدا ہی میں ظاہر ہوگئی ہے ، اور اس فقر مکاء الربیط ہی دیا جا جا اس سیا کو بیش اللہ میں اللہ بی خاندان
خاہر ہوا ) اس جزیرے ہی میں میں نظم ہو تعالی دیا ہی ہوں اور دی سیاں اسے بی میں اور میں کے بدر بھی جب اور دی سیوس اسے مقر میں گئی ہوں کے بدر بھی جب اور دی سیاس میں میں ہواں ہو میں میں دار اعلی انٹی نواز کی زبان سے بر سنتے ہوئی اس میں مواں ہو میں مواں ہو میں مواں ہو میں اور میں خود تیر ہواں ہول میں بیاں بارہ وی مالی سی برائی ہوں کی دیا اور میں خود تیر ہواں ہول میں موام میں کرتے ہیں ، اور میں خود تیر ہواں ہول میں موام میں کرتے ہیں ، اور میں خود تیر ہواں ہول میں جواس قوم برطومت کرتے ہیں ، اور میں خود تیر ہواں ہول میں ہول میں ہول میں ہول میں برائی ہول ہول ہول ہول ہول میں ہول میں

اس سے بہ ظاہر ہے کہ باؤٹا ہی مدیدیت کی طرف تبدیل ہو رہی تھی عیکھ اگرچہ روما کی بہ نسبت یو آن میں بہت ہی کم کوئی ایسا ثبوت طماہے جس سے بیر وہنے ہو کہ عدیدیت کا وقوع پذیر ہنوا شاہی طافت کی ظالما نہ تو بسع کے بالمقابل تحرکیب کا نیتجہ نفا ناہم رہانی نظم سکومت کے ارتقامیں شاہی طلق العنان کو اہم منزلت حاصل تھی ، ٹیکن وہ ہو میں پیٹ

سله وخطبه دوع معضيه ا

عله" اوڈرین مُبازِشتر اوم۔ یہ ما ف ملوم ہوتا ہے کفینقیہ میں ازی لیوس اتحت اوٹا ہ تصرح مدامدا انسلاع بر مکومٹ کرتے نعیدا در ان ہم کسی تدر آ کا دیا ہی کی صورت وقوع نیر برموکئی تنیء۔

يته ديمي تبغير كي موترين سب زين علوم بموتي بي -

(الف کیمی زایب بی سردار العمرم اُلیب برسمیلیئے نتخب ہونا تھا) ادر اس کے فہائن مام کرزاہی فراُفس گھٹا کے ماتے نتے۔ درخال کیمیئے ارتبطی کی نیسا سات سے وہ م

د کے جاتے نئے ۔ (مغالبہ لیمیے ارحلو کی میاسات سوم ۲۰۰۹ ( ب ) ہمی رواروں کا لبس ہوتی تیس مقالبہ کیے کا تم د بلوارک مغورہ ۲۳ ) میں دکارہ ۲۵ مثلین (کائر۲۲٪) میں کہ کو برگ کمن ے میرہ برخیال نہیں ہے کہ اس میں سرواری بچاری سے فرائفن تک محدود تی ۔ کے بعد داقع ہونی ہے نکہ اس کے بل اور متبی صور تیں ہمیں نی ابوا تع معلوم ہیں ان سب میں یہ شاہی طریق ایک دیے قاعدہ وغیر آئینی طاق العنان ہی کی حالت میں پایا با تا ہے ۔ اس کی نوعیت اس کے لویونانی لفظ تیرانس ( فورسری ) سے ہی تعبیر کرناز بارہ مناسب ہے ۔ اس کی نوعیت اس کے اسباب ) اور اس کے ارتقا برمیں زیا دہ تعبیل کے سابھ بعد کے ایک خطبر میں ہجٹ کروں گا۔ سروست صرف اس خیال سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیانی اور روانی وس ایپر سروست صرف اس خیال سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیانی اور روانی وس ایپر ارتقا کی ترتیب میں جو نہا بیت اسم فرق ہے وہ واضح ہو جائے میں مورمد یہ بیت کے اہمین ارتقا کی ترتیب میں طاق انعمان بادشا ہی کا درجہ کم رواج قدیم شاہی اور معدید بیت کے اہمین نہیں بھونا تھا جو قدیم فافن ورواج کی صربے تجاوز کرئے اپنے اختیار کو آزاد طیق تدیم مسلم کی با کیدوا ہداد سے شاہی براستعمال کرا ہو علی ورکوں کی طرف انتقا ہو عامت انباس کی تا کیدوا ہداد سے شاہی براستعمال کرا ہو علی کو در کو کے اعتقال سے کا کری مدید پروں کے ہا مقوں سے کال بیتا تھا ۔ براستعمال کرا ہو علی کو در کو کے الی میں انتقال کرتا ہوں کہ کا مقوں سے کال بیتا تھا ۔ براستعمال کرا ہو علی کرد مدید پروں کے ہا مقوں سے کال بیتا تھا ۔ براستعمال کرا ہو علی کی در براستال کیا تیا کہ دورہ کی کو میں کرا سے کال بیتا تھا ۔ براستال کو مقالات مدید پروں کے ہا مقوں سے کال بیتا تھا ۔ براستال کو مقالات مدید پروں کے ہا مقوں سے کال بیتا تھا ۔

بین رو بعد ارتفاک سیاس نے یو نان اروا فی وجرانی انداز پر چوبین مختلف را ہیں اختیا کی ہیں ان کے عام تبصرے کی کمیل ہم اس طرح کرسکتے ہیں کہ یونان و جربی میں جو نمایاں فرق ہے اب اپنی توجداس کی طرف معطف کریں ۔

ہے اب ہی وجان ہی سرک معلق رہے۔ ۔
ہم دیجھ چے ہیں کہ قدیم جرمانی تاریخ میں یہ تحریک شامی کی طرف ما کی تھی ہجولیہ تنصفہ کے بیسے نیم دیجریان تبال کی جوتسو پر بھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہنو زان میں با دشاہی کی منظیم نہیں ہوئی تھی گر تبدیر بجان کارواج ہر جگہ ہوگیا، اورایک مرجہ مقبول ہوجانے کے بعداسے حیرت ایکڑ استقامت حاصل ہوگئی، کیونکہ وہ ازمنہ وسطی سے گزر کر دورجد پر تک ہی رابرقائم سے، برخلا ف اس کے بوتان میں اس کے متعلق جو کچھ حالات معلوم ہوئے ہیں اس کی رفت ار سب ، برخس سے ، برخس سے ، برخس کے رائے واتی ، عدیم ترین تاریخی دورہ کے ابین ہے واتی ، تاریخی زار نے کہ دیں ہوئی ہے واتی ، تاریخی زار نے کہ برن ہوئی تھی۔ پر اس کی معرب کی مساب ہی کہ ہوئی تھی۔ پر اس کی دیا ہی ہے واتی ، بدل کئی تھی۔ پر نہیں ہوئی تاریخی دور پر محفوظ رہے گئے شنے ، کیکن بہاں بھی باوشاہ پر کہ ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ ؟ کی جیشیت مورد فی سب سالا داغطم کی سی موجو تو یہ تھی کی جس زمانہ کا یہ فرکزے اس وقت اہل کی جی بیسی کہ اس کی وجہ کیا ہوں کہ اس میں شاک بنہیں کہ اس کی وجہ کھے تو یہ تھی کہ جس زمانہ کا یہ فرکزے اس وقت اہل اس میں شاک بنہیں کہ اس کی وجہ کھے تو یہ تھی کہ جس زمانہ کا یہ فرکزے اس وقت اہل اس میں شاک بنہیں کہ اس کی وجہ کھے تو یہ تھی کہ جس زمانہ کا یہ فرکزے اس وقت اہل اس میں شاک بنہیں کہ اس کی وجہ کھے تو یہ تھی کہ جس زمانہ کا یہ فرکزے اس وقت اہل اس میں شاک بنہیں کہ اس کی وجہ کھے تو یہ تھی کہ جس زمانہ کا یہ فرکزے اس وقت اہل ا

جرسی مبور ارتفالی زیاده اتبدائی حالت بین عقے الیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ یو آت بوئی ہیں۔
جس روش برجل رہی عتی اس کا قتضا یہ تفاکہ جبو ٹی جبو ٹی مربوط سلطنتوں کو ترقی حاصل ہو
اور آخرالامراعلی درسعے کی متدن سلطنتوں میں اس روش نے شہری خسوسیت بسیدا کر لی ۔
اور شہروسلطنت کا مفہوم ایک ہوگیا۔ برخلاف اس کے جب جوانیوں نے رومانی شہنشا ہی کے
افر شہروسلطنت کا مفہوم ایک ہوئیا۔ برخلاف اس کے جب جوانیوں نے رومانی شہنشا ہی کے
افر میں آگر تہذیب و تدن کی طرف قدم بڑھا کے تو اس وقت ایک وہذب و ستور "کا سفہوم
اجس سے دہ اس طرح روست خاس ہو کے جنے ) یہ شاکہ سلطمت ایک وہید کے خوار پر داکل
بھوں اور جب شہنشا ہی روماکا طیرازہ تھو جالا اور نئی سلطمت ایس کے خواصر ما ستون کے طور پر داکل
ہموں اور حب شہنشا ہی روماکا طیرازہ تھو جالا اور نئی سلطمت سے تکھیں جن میں شہنشا ہی کے
مفتوح و نیم وحشی اجرا مرتب و مربوط قوسوں کی شکل اختیار کرتے جانے شے تو ان صدیوں بی

از منہ جدید کی سلطنت کے غاصر کی عینی سے سٹر سے دریہ "کے فرق کے جراہم اثرات ہیں ہم اُس کے خوگر ہو گئے ہیں ، گرہم اس فرق کی دسٹر تاریخی اہمیت پر ہمینہ بوری طرح نورنہیں کرتے ، قدیم ورت کے تدن کی تفاعین کل کر مفعلات و دیمیات پر وصند لاسا عکس ڈالتی مرکز شہرتھا ، اور جہاں سے تحدن کی شفاعین کل کر مفعلات و دیمیات پر وصند لاسا عکس ڈالتی تغیب ۔ برنلاف اس کے ،ازمنہ جدید کے ورت کی قردن رسلی (نشاقہ جدیدہ) کی تاریخ سے یہ ظاہر ہم تاہے کہ ایک ایسی فاتے نسل کے عادات نے اس تعدن میں بہت کچے فرق کردیا تھا ہو اہتفیق ویہاتی زندگی بسر کرنے کے شائیق تمی ، اور شہر ن ہو جانے کے بعد میں اس نے مدتوں اپنی ضوحیت کو تا کھر کھا بیتا ۔

اعلی سیاسی نظم دستی قائم کرسکتی ہے ، یہ مرور ہے کدان میں شہرے حدود سے متجا وز ایک طرح حماس مُوجِ د مِثنا اوٰه ان روابط کو ما نسخه غفه جو ایک دوریائی کو د دمرے و وریا ٹی ہے یا ایک" ہیلنی"کو دوسرے" میلنی"سے والب تنه کرتے تقے الین ایک ایجھے تُمبری میں فاص ا ہے شہر کے متعلق حب الوطنی کے جو جذبات موجز ن مہوئے تھے، ن کے مقابلے میں بیر حبات بالعموم كمز وربسے ہوتنے تقتے اتفیں حسات كابيدا نز تخاكدوہ مذہمی رسوم د تفاریب ہیں دوبسرے یونا نیوں (Hollenes) ، سے *را خ*د متحد م**ہ م**اتے تنقے ، اور خباک کے موقع برغیر ملکی تمنول ك مقابل مي ان كى مدوكرتے تقے اور تا أيد السيم عافد عنى قائم كريكتے تتے جن مي دوم د تیام منظر ہوا تھا گر با ہیں ہمہ پنہیں ہوسکتا تھاکہ دو کو ٹی ایسا کیا سی متحاد قائم کریس جس میں خام ایتے شہر کی تفرہ ی جیٹیت کے قراب کردینے کااحتمال ہو۔ اس عام بیان ے خلاف سنٹنیات اگر چہ تہت سے بی لیکن زیا دہ تروہ وو مال سے خالی نہیں یاتو وہ ان یونانیوں میں بائے جاتے تھے جوسیاسی و معاشری ارتقابی سربر آور دہ لطنتوں سے يتيجه يتقهه ، يا شنر ابُدز ما نه نے مجبور کردیا تھاکہ ول خوئش کن خیا لات کو خیر ہا دکھ کروہ قوات رِ كَار بند مُونِ، ايك طرف (بقول فريميني "سامل أكانيَّه كه تا لِ فعت كَرُكُنا أَفْسِيات اليُّولَيِّية کے قزاق اور ال اکارنا تیہ، نوکس وغیرہ کے ایسے ہیلینی جاعث کے بعض کھرٹر تی یا فتہ ارکان ا یسے پائے جاتے ہیں حبن سے بخو ہی انہیں اس امرکاستی سبحیا جا لکتیا ہے کہ ان کا شار تنفعی دولت عامد میں کیا جائے۔ ووسری طرف، یونانی ناریخ سے بہت سے ایسے شھروں کے مالات لوم ہوتے ہیں جن میں یو نان تہذیب بوری طرح دایر و سابر تھی۔ بھیر بھی دہ ووسرے تھون كى مكومت كيم عليع موڭئے منتھے اليكن بيدا طاعت زيادہ تر َبادل نَحْوَ اسْتِيتُه مَنَّى اور اس مِيُ ا کی طرح کی بیتی کا د صاس پایا جاتا مقار بحرمال یونان کے عوجے ور تبال کے زمانے بیٹ تدن یونا نیوں کی سنبت عام طور پرنہی کھنا صبح سنے کہ ان میں کا کوئی فرز قرمیت کے دہیں حلقوں کا

عله واگرجرایک امتبارسے اتبار آلاایک شهر تبیی ملکه پانج متصل دیبات کامجموعه تفاتا بهم اس بی ایک بی شهر پونے کے سیاسی خصسوصیات موجود ستے اسکی ایک بی ختر ک جمعیت می تنی اور آئیں میں بہت گھرا ربط صبوط قائم نتھا عملیه یُرُایخ حکومت دفاتیہ "باب دوم صفحہ ۱۲ (طبع نانی )

کیابی کچه احاس کیوں نه رکھتا ہوگر اس کا شہر ہی و میای کائنات نفی حس کی نسبت وہ ہینہ پر زورطور پر پیمجشا تغا کہ وہ فوداس کا ایک جزوجے ۔خواہ اس کا پیشہروا قعنا ایجھنزیا اسپارا ا کے ابع ہوگیا ہو؛ گراپنے اس شہری کی آزادی اس کا دین دایان تنی ۔

ے الیع ہوکیا ہو اس اس اس سر بی از اوی اس کا دین دایان می ۔

یونان کے منتہائے فیال کے معلق ہیں دائے کا پر زوراظہار افلا کون وارسطوک
ایسے فلاسفہ کی تخریروں میں پایا جا آ ہے۔ یہ دونوں لیل انقدرارباب کراورسائل میں ایک
دوسرے سے کتے ہی خلف الرائے کیوں بنہوں گراس ایک فیال پر دونوں تفق میں کرمیای
میست کا منتہائے فیال ایک واحد شہرہی ہے جس کے ساتھ مفا فات کا آنا معد شال ہو
جس سے اس سے اس کے باشدوں کے مادی منروسیات پورے ہوجا میں۔ ان کے زہین میں پہنیں
آنا تھاکہ ایک آزاد و تمثر ن لت پراگر فی الواقع الجمی کرانی کی ضروست ہے تو میسے اس کا انتظام
ایک شہر سے زیا دہ طبقے میں کیوں کہ ہو مکتا ہے۔

، خرنم تمکف اسباب کے جمع ہوجانے سے یہ نیٹیہ پیدا ہوا انہیں ہم ایمی طرح سے بر سکت پر

م يزكر سكتے ہيں -

(۱) و پہات سے ملی ہ ہوکر تصبے یا شہر کے نشو ونما کا اولین سبب اِلضرورا تقادی جینیت رکھتا ہے۔ اس کی نبایبی ہے کہ محبوطة ' دیہات کی به نسبت زیاوہ لوگ جواکی جواکی سے سے تقال طارات میں رہنتے اور تجارت وضعت میں شغول ہوتے میں ان میں مبا دلے کی سے ان سے میں ان میں ع

آسانی بیدا ہوجاتہ ہے گر (مل ) قبے کے اندر جس طرح عاد تا ایک دوسرے کے تجربہ وخیالات سے افادہ واستفادہ کے طرح طرح کے ہوا تع عاصل ہوتے ہیں۔ فنون تطبیفہ ، وسعت معاسمت اور باقاعد و تقاریب سے دل کھول کر تطف او معانے کی عام خواہش جس خوبی سے پوری ہوئی ہے وہ بات دیبات میں نہیں عاصل ہوسکتی ۔ اس کا اٹر یہ ہونا ہے کہ شہری تہذریب دیبانی تبذریب سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے، فاسکر جہاہے کی دریافت کے قبل تو یہ عالمت بہت قری تھی میں لامحالہ یونانی ہی سمجھتے تھے کہ تہوں کے سابھ مہذب زندگی کا بول دائن کا سابھ ہے ، کیو کہ شہری میں وہ بازار ، واقع سے جہاں لوگ روزانہ جمع ہوتے تھے ، دہی نعش و نگار سے آراسسند مندراور طاق ورواق تھے ، وہی ہوسیتی اور نظم خوانی کے لئے ہمیٹر سے اور دہیں ورز سٹوں کے لئے اکھا رہے ہے ۔

کیس جس ٹومینے و تشزیح کی ضرورت ہے ، یہ سب اِئیں ہی کا اِک جزوں ساری دنیایس میں ہوا ہے کہ تہندئیب نے شہروں ہی سے اندر منٹو و نمایا ک ہے۔ یو آت یں میاف یہ سے کرو ان شہر (اکیک دومرے سے) آزاد تھے اوراعی تومی زندگی ٹرزور دم لوط مقی ، اورطبعی حا لات کے متعلق میں ہیں سے پہلے ہی توجہ دلا بيكاموں كداس آزادى كے بيداكرنے ميں اس كائبى برادفل تضا، يلىمى مالت كياتنى ا یہ بینان کی ساخت ارضی حقی بنشلی کے راسٹنے سے مختلف مقاما ہے جدا کردیاتنا ،اورسمندر کی طرف سیعوسائل آمدورفت میں آیانی پیداِ کردی تنی۔ اس کا پینجہ بیم واکہ این ان قبال کی طبیعتوں میں و وصلتیں ایک ووسرے میں کھل ل گئی تقيس . اياب طرف تو ده غيروب سيع آزا در مناجا منه عقدا وردوسري طرف خودا بني قوم اندرا عاسنت باسمی اورمجهوعی عزت وبرنزی کا پاس ولحاظ قائم رکعنا ماستے نفے۔یہ دی خِصائل مِی جوان تمام کومتنا نیوں میں اِسے جانتے ہیں ، مِن مِن دمنی سیداری پیدا ہوگئی ہوا در بحرتہ شنا اقوم کے انواع وا تبام کے نجرا بٹ انٹیل ماصل ہو گئے ہو گ۔ (مع) ) . یونا نیوں میں سیاسی ارتقا کوٹلہری رندل کے ساتھ مسوب کرنے کا جو میلان تھا ہیں سے لئے ( اس آزادی کے ان لینے کے بعد) ہم ایک لتے ہیں کہ جار دیواری سے گھرے ہوئے ننبا، وسنمنو سے حمار ئے بڑا کام دیتے ہتے اس سے شہری زندگی، دیبانی زندگی کے مقالع با ده برلطف ادر زبا ده لبندېوما تې تقي مېکې ز يا ده محفوظ محي بوما تې تقي په ۔ واسے حب کسی حلہ آور دشمن سے میدان میں مجر لڑ نہیں سلتے تھے نومنیں یا تروشوارگزار بها ژوں میں بناہ لینا پڑتی تنی ، ایجیوٹے حجیو مے حسار وں میں ابتری کے ماتھ بندېرومانا پرانغا،جاب،ن کې عمولي زندگې کے کارو بارنېپ موسکتے متے، سکين شهرې جوش وخروش *کے ما تد ماری تی* ، خواویہ ریجینا کتنا ی اگوارکبوک نرمعکوم موتا نہو کہ ، ومیون ، واسے کسی کے جرکے کمیت اور معیلوں کے درخت کاٹے ڈالٹے موں ، اور مُعندُ ٹری را توں میں کل کر بھیانی کا کام انجام وینا ہوتا ہوئے عله دلیکن برخو فار کھنا چاہیے کہ تام برسے برسے طہروں کا دبواروں۔ محقوظ محرات کا مامرواج

اس کے بعدجب یونا نیوں کے دلوں میں تبدر پرسلطنت کی مجبوعی تینبت کا وہ تصور قائم ہوا جس میں افراد بمنزلہ اجزا کے ہوں اورجس کے مقاصد کے لئے ہرا ہیں۔ فردوا حد کے مقاصد و اور بن خار ایر ایک خردوا حد کے مقاصد و اور بن حار بن الرکئے جاسکتے ہوں اورجس کی مرضی کے مقاطبے میں الاجس کا اظہر سالطنت قوانین کے فرایو ہے ہوں اورجس کی مرضی ہوت کا مقام کی مرضی بہت فررتہ ہو، اس را محل کا خالم می فرای فرائل کے فررتہ ہو، اس کی المنی سیاسی فلم کا ظاہری ڈبانچہ خرور ہوں اور بن حال کا میں میں یہ المیت نہیں معلوم ہوئی تھی کہ وہ ان مدنی فرائل کی کوموٹر طور کر ایجام دسے سے کہ کور کا میں میں میں اور ایک نقیب کے املان سب سن کمیل جوزیا وہ مباید ہوا اور ایک فرائل کے دور اور کا جو سکتے سمتے ماطالا کو خرور کا دور کا دور کا دور کا کہ اس کی معاملا کا میں معاملات کے نسخیوں اور حسب لیا نت عہدوں کے نقیجہ کرنے کے لئے اس کی معاملات کے نسخیوں اور حسب لیا نت عہدوں کے نقیجہ کرنے کے لئے اس کی صدور سے بینے میا

ر میں جہاں ایک طرف ننہر کے ماقتی اتحاد اور اس کی وجہ سے ہرطرح کے شغل میں بیت جہاں ایک طرف ننہر کے ماقتی معیشت کا جہا تھا عہد طرف کے نفور کے ارتفا اور اس کے طزومہ عاوات وجہ جبدالوطنی کورتی و بتا تھا، دہیں دوسری طرف نہری زندگی کے ساتھ سیاسی زندگی کہ آئی سی فائیند کے طرف سے والب تہ ہوجا نے مے شہری طریت کی نتبت اس بونا نی خیال کی تھی کر دی تھی کران ان احتماع کی ہی سب سے اعلی و اس موزی میں رہ سے مالی و اس موزی دوہ لوگ منت

جواکی نتانی سے اندر رہتے ہوں میں کا مرکز ایک شہر ہو۔

بر بیسے کی صفحہ اور ہے۔ اور بیسے کا در بہاتوں سے تقسبوں اور جبو کے تقسبوں سے بڑے ۔ قسبوں (شہروں) کی طرف نشقل ہونے کی کا رروائی اکثر نبیم لازمی سی ہوتی تھی ۔ چنا بینیہ الیفٹرز ور و ماکے حالات میں نشوں اورا فسالوں کے فبار میں کچو و معند سے سے نشانات نظرات نے میں ان سے میں پڑتہ مبلتا ہے۔ یعبی لمحوظ خاطر رہے کہ ابتدائی با د شاہوں کی گرائی طمع سے اس کا رروائی میں پرزور مدو ملی کیونکہ اس سے ان کے اعز از ووولت میں اضافہ تباتیا (بغنید ماسٹ یصغور گرسٹ نہ ) بندر کج ہوا۔ چنا بخد خود انتھاز کا اکرد پرتس، پی سستراتوس کے تحت میں حسار نہ نا گا۔

عله يرارط اسياسيات معدم ام ١٠١١ انتره ١٠٠٠ -

اس کے ساتھ ہی میں یہ می محتماموں کہ جیوٹی حیوٹی متفرق جاعتوں کے اندر جستم می سلطنت بن جانے کی طرف اکل موں تندنی زندگی کا بھی ارتقازیا وہ تراس امر کا موجب موا کہ کو آت کے بیاسی اوار ات میں شاہی کا تبدل ہواور ائس سلسلے کے دوسرے مدّارج نھی کھے ہوتے رہی۔ حرانی قبائل کے حالات کا جہاں تاک بہیں علم ہے ان سے بیعلوم ہونا ہے کہ ا تبدا کی چندصدیوں میں باد شاہی کا شیوع وارتقا زیارہ انز اس و صسے ہوا کہ اسے قوی اتخا دے واسطہ و علامت کے طور پرکا رآ مرسمجیا جا ّا نفا ، اس*ے برعکس ہ*لینی ( بونا نی ہجا<del>وی</del> ک ملت اور اجتماعی مائے تیام ہے اس واسطہ کو بیکا را در اس علامت کو ہے اگر نیا ویا ہوگا۔ یرنان می عدیدست کی ابرداکے سعنی گروٹ نے جودم بیان کی ہے اس کا احسل ہی ہے جم ینا پخہ وہ کہتا ہے کہ جب موروق با دشاہ کی تعنی کر دریا محسوس ہونے لگیں" تو پُھرتوم کے حالات گردومش میں کو نُ امرا پیا نہیں تھاکہ مرئی ومو تزاتجا دیے لئے اس اعزاز کا قالم کر کھنا صروری متوتا۔ ایک دا حدظتم اور ایک حیو ٹی سی خریب قرمیب رہنے والی قوم کے لئے تیجا کی بحث ومها حتہ اورعام صنوا بطیر د مس کے ساتھ مہنگا ہی و دار حکام مجیمقر موں ، بغیر کسی د قرت کے عمل کر امکن بخیا " بیں اس طرح ان ایخت سروار ول كوحو او لاً إ دَشَاه كي ملبس سنوري ك فه مآت اسجام ديسة تقع بيهو قع ملكيا كهوه او نناه کوزیرکرکے اُتیفامی فرائعن کوخود اسنے درمیان مرتبقگیمرکسی۔البتہ حبعیت مام کا انعقا دمثل سابق کمبری کرتے رہے ہوں ؛ اورعلی اعتبار اسے بیملیس سابق ہی كى طرح بيكاررى مو- يونا ن سلطنتوں ميں استيار ٹا تھے سوا مام طور پرجو تغيروا قع فوقا ر ااس کی حقیقت نس نهی تقی - بارشا ہی منسو خے کردی ما تی ؛اس کے سجانے عدیدت فائم ہوجاتی اکیس محلب محمّبوعی طور پر بحبث ومیاحتہ کرتی ، عام معاملات کا کنزت رہے ۔ سے فیصلہ کرتی اورا نی ہی جا عت میں ہے جند انشخاص کو مارنلی و حوالہ وہشظمہ ک کی چینیت سے متعب کردیتی عی - قدیم اد شاہی کے معدوم ہوجا نے کے بور ہمینہ عدید سے ی کوعروج حاصل موتا بنها الحمومی تحرکاب کا زمایه انعجی بیرت دورنشا اور اس انقلاب سے : نُوم دِ بِنِي آنِدا و اشْغَام كَ جاعت مامّ ) كي مالت مِي فور مي طور بر اجيحا يا بُر اكو نُي تغير نبي مو"انتفايً عنه و النظر مؤاريح يوان" حعد دوم إب سم -

ں پہلے ہی کھر چکا ہوگ کے کمیرے خیال می گروٹ آبندا نی زمانہ کی مجلس کی کی اہمیت کوکٹی قدر کھٹا کر طاہر کرنا ہے اور اس کا یہ کہنا کہ قدیم یا وشاہی کے ینه عدیدیت سی قائم ہو جاتی غالبًا صرورت بسے زیا دہ وسیع ہے ۔ ہم ابھی ایمی پیہ د چکے ہس کہ بو <del>ل بیوس</del> یہ کہتاہے کہ اکا <del>یک</del>ے سکے تہروں میں ثابی کے برور ارطرف کردیے ے بعد فوراً ہی عمرمیت تا تکم ہوگئی اور پینجال بآ سانی ذہمن میں ہسکتا ہے کہ جیمو کے جیو گئے ملاکہ جن میں نتوصایت نے 'برہمی نہ پیدا کی مہوا ورجوح فتی وتبحارتی نرتی کی عام شاہراہ سے ملٹی وہوں ان میں اور مکھوں کی برنسبت اِ شندوں *کے انڈر* و ولت وطرز ما ندر ٰ ہو دمیں ممال<sup>ق</sup> زياره مدت تک قائم رستی تقی حس کانبتچه به تضاکه جب باد شامی کوزوال موما تھا توازخودایک معقول عموميت قائم مهوما تا تني مرر الكان بيج كرار كية باك بعض تصبول مي مي مي مي مورت بیش آن ہوگی الین طب عمومی میٹنیٹ سے مفتگو کی جائے تو ہے تا مل بر کہا جا انگیا ہے کہ یوَآن میںسےاسی نظم معاشرت جب قدیم باد نثا ہی کی منزل سے گزرکر آگئے بڑھا تو میم ے نے ابتدائ عدید سیاسی کی منزل میں قدم رکھا ۔ اس امر پرنظر کرنا چاہئے کہ بہ ارتعت بانحلیف سلطنتوں میں بہت ہی مختلف ا د قات میں واقع ہوا) نہیو بھرا گیش کے وقت می کسی شہری سلطینت کیے اندر ص مہسلنی ( یونان) تمدن پورسے زوروں برہوناکو لُ یا د شاہ آتی ہئیں رنگیا تھا، گریہی مور خ ٔ د اپنی تاریخ مبلداول باب سوم میں) وسط بانچو ہی صدی می<del>ن بنی ک</del>ے باد شاہر*ن کا ذکر ک*راہی اور ہبرد ڈوٹنٹ (ملد مفتم وہما) سے ہم یہ نیننے نکال سکتے ہیں کہ ایرانی خبگ کے وقت ار گوس کیں مورو ٹی با دشاہ موجود تھے ، حالا نکداس سے بہت ہی قبل ایٹھنٹر میں بینام نہ ياد ثنا ه تكام املي كي مملس كامحض ايك نتخب مثنده ركن ره كيا تضا-كورتهته اوركالله جونتجارنی مرکز خفے اور منبعوں نے ہ<sup>ہ</sup> تھویں میدی کے نصف آخ میں اپنے لوگوں کو نو ہواد<mark>یا</mark> قائم کر شنے کے لئے بھیجا تھا ان کی سنت پیعلوم ہوتاہے کہ ان کی بھیمبنے والی ایک بجارتی عدیدلیت تی روابیت کے مطابق ا انجھنز میں ملی اسی صدی کے وسطمب بہی کارروالی ماری موطلی تقی ۔

عله فطبه دوم

اس تغیر کا بندسب سے زیادہ تطعیت کے ساتھ ایتھنز میں تل سکتا ہے ، اور وہاں ہم یہ دیجھتے ہیں کہ میکا رروا ک بہت ہی تدریجی طریق سے انجام یا تی تئی۔ پہلے تو شاہی مغیب سے ایک جزوات طرح علمدہ کیا گیا کہ بادیثا ہے علمدہ ایک پونیارخ یا سبہ سالار عظم تقرر کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بیسر آذنون یا حاکم مقرر مہوا ، جو اَ خر کا رحکومت کے واضلی معاملات يه ينظ خاص عامل بنه حاكم موكيا وا وروب نتأيم منيسب مورو تى بذر لم- اس كي بعدون وں کے عہد سے کی مبعا و دس برس کی مقرر ہو گئی ۔ تھجرحا کم اعلی کا عہدہ جو ۱ اتباک۔ ٹا ہی خاندان کے لیے مخصوص تھا) تام یوبا تر آب یا امرا کے لیے عام ہوگیا ام خسسہ کا م (سیمانی قرائص الله فرائض نوما کول کے درمیا تنسیم کرد سے محصے حن کی میاد اياب برس كن مو تى تنى - يەنطا ئېرىپ كەان نغيرات كالىبعى نىتجە لىيىتو ئاتھا كەاس ائنا، مېراكا بر كى للس نے جوقدىم نوزمانە مېساد شا ء نے ساہر فرائض حكومت ميں شراي نفى ، رفته رفته اپنے اختیبارات بڑھا کئے ، کبونکہ مب حاکم اعلی کا عُہدہ انتخابی ہوگیا تواس انتخاب میں اِنطیع رمی جاعت کے لوگ منتخب مو نے مگئے اس کے قورجب عبدے کی معاد ایک رس کی ہوئئ اور طبس کی خالی شدو جلمعیں با بطبع اسمنیں بوگوں سے بڑکی جانے ملکیں جو حاکم روقط مو*ں تو بیے میمجنا آسان ہے کہ کی*و کر ہسٹر متقل حاعث نے اپنے حقوق واخیتار الت و سال بساً ل کے مقرر شدہ حکام سے بلرھا اپیا ہوگا۔جب تغیر کی برگارروا نُ مکسل ہو حکی ہوگی نومیرمکوست سے با دِیّا ہی کے بجائے نطعی طور ریندیہ بیت کی صورت اختیا دکرلی ہوگئی۔ اس میں نشاک بنہیں کہ تعیر کی اس کا رروا نی کی نوعیت اور ایس کا اسخری نیخبہ تلف متوں مرختلف ریا ہوگائلیں او نتا ہی کمرومیٹں ہر ملَّہ غائب ہوگئی تھی۔ غالباً یہ تیزاک جاعث سے دومری جاعت میں قتل د تشاریسے شائع ہوا تھا۔ جب ایک سم نے اسٹے او شاہ کو مٹاریا تو اس کے سمیا بد کوہمی ایسا ہی کرنے کا سٹوق پیدا ہوا ہو گا۔ بضرار ے کہ کہیں ! و نثا ہوں سے کبر ظلم ا ور کمز دری نے عجلت برر اکردی ہوگا اور کہیں ان کی قالمبیت ا ور حکر النی نے اس میں نا خیر کردی ہوگا نگرنینچه اس ندرمام دیمهان ہے کہ بربنیں ہوسکتا کہ اسکے زیا دہ ، منترک اسسال کی طرف منوب نه کیا جائے ، اورمیرا خال پیچ له اس کی وجه زیا وه تراش سیدی ساوی اعتقا دکوتر ارد میکنے

ارتقائب نظر مكومت يورب خطيريج ٣ يونانشهرى مملكتون مي ابتدا ل عديبيت

سابد خلبہ بیہ ہم بوآن کے اندر مدیدی کی رفتا ر برخور کررہ سے سنے اور باد شاہ کے ساتھ امرائے تعلقات کو ابنی تو جام کر زبا کے ہوئے سنے انکین یہ میں کھ چکا ہوں کہ باد شاہ کے بعد جو عدیدیت کی تی بیف باد شاہ کے بعد جو عدیدیت کا تی بیف صور توں میں حکومت کے خاص اختیار است شای فاندان یا عشرے ہی کے اندر باق روسے تا آئی متبرانس ( فورسری ) کا دور آگیا۔ (بر ببیا تمثیل ) کو رفتھ میں بہی صورت روسے تا آئی میں کے متعلق بر کہا جا آ اسے کہ بکیا گی فاند ان نے و بار آئی تعلق میں موروق فیل میں آئی جس کے متعلق بر کہا جا آ اسے کہ بکیا گی فاند ان نے و بار آئی کی موروق فیل میں کے نشان کی حکومت کو اندان میں سے ہرسال ایک شخص متعلق ہم بیسنتے ہیں کہ باد شاہ کی حکم بیان کا کہ تیرانس میں مورس کے نشان کی کرتے تھے بیان کا کہ تیرانس میں مکومت کا زمانہ آگیا ،

ہور سری کو سے بات ہوں ہے۔ دوسری صور توں میں جاں تک ہمیں علم سے شامی کے زوال پذیر ہمونے کے بعداختیار حکومت جند فاندانوں کے اندرنقشیم ہوجا تا تھا مثلاً ابتحقیٰ میں ویا تیری فاندان کالکس اور ابرتیریا (یو بیر) میں ہمیہوتا تے اس قسم کے فاندان سے ۔ اب ہمیں اس امر پر توجہ کرنا جا ہے کہ ابتدائی دستور کے تعیسے فضم تین اس سے بیٹر صنورت یہ ہے کہ مدیدیت کے تعلق جوکسی فدر وہوم و

بر بیٹان سے خیالات قائم ہو گئے ہیں انعیس صاف کردیا جائے ۔ ارسطونے مدیدیت

کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ چند دولتمندوں کی حکومت ہے ۔ ادداس میں فتاک بھی ہیں با

کہ ارسانی کے قریب زمانہ میں عدیدیت و عمومیت کے درمیان ابر الزاع مسلاہی تقا

کہ کران آیا چند دولتمندوں کو حاصل ہو یا آزا و منہر لویں کی جاعت عام کو الکین صرف

یہ ایک طریقہ نہیں ہے میس کے وسیلہ سے عدید میت بینے قلت کی جگوت، بیدا ہوگئی

میں ایک طریقہ نہیں ہے میں کے وسیلہ سے عدید میت بینے قلت کی جو بھی الزمین الرحق کے جو بھی الرمین الرحق کے حدید میں الرحق کی کراوں کی کل

جاعت ایک علیل التعداد ارب بہت ہی فلیل البعداد جاعت ہو۔

مریکی کاب و سرانفیوراس بونان ملکت کی حالت سے بہت اجی طرح سے

علے فریکن نے ابتدائی نظم طومت کے تین خامر پر مہاں مجٹ کی ہے وہاں مدیدیت کا یہ دہراتھوں ہس کی نظرسے رہ گیا ہے۔ اس نے ابتدائی دسستو رکی مورت بیتخرار دی ہے کہ۔ واضح ہوسکتاہے جس کا دستور قدیم ترین علومہ دور کے خصوصیات کا بہترین نمویہ ہے، یم ملکت ارسیارا کی ملکت ہے جو ہو آت میں مدیدیت کی بیٹت پنا و تقی ال ایمارا میں بیٹیہ ورجنگمویوں کی ایک جاعث تھی ایر انی حباک سے وقت ہر دو ونش ان کی تعدا والمختبرار تا اب اورا رسطوكا بيان الحكدروايات سي يمعلوم مؤناسك ی رتن میں ان کا شار دس نمرا رتک مخا۔ نی**ک**و باایک جنگیونبیله تضا جوا <del>سیار آ</del>میں فتوحات حاصل کرنے کے اِ عث لَقُونَہ و <del>سین</del>یہ میں الکان ارامی کی بیٹیت سے دائمی طور بر قائم موگما تفاران می سخت نقلیم و تربیت ، قواعدادر نیمراشترا کا مذابط كاايا مختفن نظم قائم تنفاء تاكه ان مي معاشت كي ساّ دگي ادر فوي غياعك و مهارت برقراررے وال کا گذاره زمین کی پیدا وار پرتفاحس کی کا بیت اسلوت (غلافان والبسته ارامنی ) کے ذریعہ سے ہوتی تنی اور من کی تعداد ان جنگی بوں سے بہت نہاوہ تھی۔ جانجہ ایرانی خاک سے دوران میں حرکہ بلا تیہ سے وقت ایک ایک اسپارٹی کی فدشكرى كے لئے سات ساست" ميلوت" متف - بيفلام زمين سے والبسند ستھے مران سے طلوب مرف بر تفاکه وہ زمین کی بیدا وارسے ایک معینہ مقدار وامل رد پاکریں، اور اسی ارانبی کے اور با شنِدے ہوشنھی طور برہ زا د ہوتے منے اور من کی نعداد ان غلاموں سے سرمیند تاک انداز مک جاتی نفی وہ مھی نسیاسی حیشیت سے اضیب اہل استبارٹا کے نفٹ میں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے تشریح کر حکا ہوئی یہ 'ابتدا کی ظم مکومت ہی اُن کا دولیس دستور

تعا- اس میں صرف خطیف کئی ترمنم کرلی گئی تھی۔ دوبالو نثاہ موتے تھے۔ اس دو نی لاسب محقق نهبس بهونا محرو غلب وصدالم في يبعلوم بهوتي بي كيا بندأ روح عتيس

ىتىرىموئى مېول گى ان با د شاموں كى سبت ہم بەخيال كرسكتے ہيں كەابىداً راھىيں دى

(بفنه حاست صفحه گزشته) باد ناه [ تنای غام کے برابر معض عديدان فامرر مملس داران آزادنگوول کی بس

علىيە - نىطبەدوم

خطئه يجبسه

فرائض تعو*لین فقع جو مومرکے بیان کر*دہ با د شام ہو*ں کے مواکرتے تقے اجس زما نہ کا حال تہیں س*ب سے زیاد ہ علوم ہے اس میں، ن کی اہمیت زیادہ تر اس وجہ سے عی کہ وہ مورو ٹی سے برالار تقصه اگرچه خام که زنبی اتبیاز ات اورنیا یا محضوس عزا زا در بعض عدالتی فرانض می خبیب مامل تقے۔ دوسرے اکا برکی ایک محلس سینبات تھی ،جس میں سا ہوستے اویر کی عمر کے لوگ شانل ہوتے تھے، جن کا نتخاب عمر بھرے لئے انتہر یوں کم محلس کی طرف سے مِوّا تِمَا مِنْفِينِ رِوا ئِے دِبِینِ کا کا مل مِنْ ماسل نِفا و بِهِ انتخابُ اباَ عَجِیبِ طرح کے ہمّاب ندربیه آوازسے مقرما عقام س کا رواج ند بم سے حلاآ یا خفا اور جس سے طبیکا انداز ہ<sup>ا</sup> وہ عہدہ دا، اکرتے تھے جواس غرمن سیے تندین ہو تنے تلے مگروہ ایسے موقع برموتے نئے کہ افلیب یہ بندینیں جِلْتًا مَقَا كُسُ سِے بِنِے بِيشُورْتَعْبِن لِبَ بِهِور لِم ہے ۔ تيسرے ، تيس برس سے زائد عرکے کا ل انحقوق شہر ہوں کی عام محلیس متی جنسیں سینا تیوں اور اعلی حکام کے انتخاب کا حق *حامل بينا اور شا دُو نا در مبل مبي كو ئ نيا قا نون بنا نايرٌ نا بخا تو ان كېلنظوري در كارېو قايني* علیٰ بنہ ا جٰنگ ،ملح اورمعا بدوں کی توتیق تھی ان کی منظوری پرمشروط تنفی سِلے ہم طور پریہ اوسکتے ہیں کہ کامل انحقوق شہر ہوں کی میملس ا تبدا ، فاتح قبیلے نے نمام اخلاف برشل منی ، نرفییا نتبائے مام کے احزامات کے لئے دحس میں ہرایک کامل انحقواق رسیار ٹی کے لئے شرکت لازی متی ) لمبنده و یف کی شرط ایسی متی حس کی و جرسے زیا وہ غرب لوگ اس سے خارج موسكئ تنه اورمس قدرو تت كزرا كيابه اخراج زياده الم مواكباب جمعیت لی کے اختیارات کی ایک نمایاں تنمدید کا بیان کرانا ضروری ہے کہا ہاتا ہے کہ بیتحدید لاگرکش کے ایک صدی بعد ہوئی متی ، دہ سخدید بیا متی کہ جس مبورت میں کہ توم نے کئی علط روش پر چیلنے کا فیسل کیا ہو تو مجلسس سینیا ن کونشول عمرانان بیماہے

مله - بہرووقی اعلام الا بر کہنا کہ باد تناموں کو بیقی حاصل تعاکد دومیں کاسے جاہیں جگ کریں در کوئی دوسردا سیا رئی اس برکی طرح سے ماج نہیں ہوسک تھائی سرے خیال میں سے یحب نا پائے کہ اس کا نشایہ نی سے کہ بادشا ہوں کو اعلان جنگ کا حق حاصل تھا جکہ اعلان خباک سے بعدم کی کا رروائی کو وہ سطرے چاہیں جاری رکھ سکتے تھے کیا یہ کو برووو تن سے ایک عمول غلطی موکئی ۔ مقا لیہ پینے بہویٹد دیس مبارادل ، مزیز برووی فی معارسوم ۲۷ ، بنجم ۱۲۴ وشسستم ۲۰۱ ظله بخبسه

کہ وہ ان کے فیصلہ کو بدل دے ہے ہے ہیں سے یہ نیخہ اخذکیا گیا علیمی اس تحدید نے خلس کے فیصلہ کو بدل دے خلس کے فیصلہ کو خط کرائی است کی تجویز کے متعلق منظوری دینے سے انکا دراس سے کسی تجویز کے متعلق منظوری دینے سے انکا در رویئے کے اختیار پر کوئی انز ہندیں پڑتا تھا اور اس تطرح وہ ہر محوزہ تغیر کوردک سکتے منظے کا بیس مصل یہ مہواکہ سینیا ہت کو بھی مبلس کی کا دروا ڈی کے دوک دینے کا مسادی اختیار حاصل ہو گیا تھا ؟

ہ ہمادی اسپیاری کی بولیا تھا۔

یہ تواسلی وا بندائی دستور تفاگراس کے بعدی 'ایفور'' یا گرانکاروں کی ایک جاعت کا اضافہ ہوگیا تفاءان کا انتخاب سال ببال کسی ایسے طرق سے ہوتا تھا جس کا ہمیں ضیح علم نہیں ہے۔ لیکن افلا طون اس کے تعلق یہ کھتا ہے کہ یہ انتخاب قریب قریب قرمہ اندازی کی حد کہ برائی جانا تھا یعلوم ہوتا ہے کہ ابتدا ران لوگوں کا تفر کو توالی کی خدمات بجا لا نے کے لئے ہوا تھا اور دوسرے حکام اپنے اور کے فرائس ہم غفلت خدمات بجا لا نے بیا ستعمال کریں تو اس کار دکتا ہی ان کا کام شخاگر تبدر برج ایفوروں نے اپنے اختیارات کو بیجا ہتعمال کریں تو اس کار دکتا ہی ان کا کام شخاگر تبدر برج ایفوروں نے اپنے اختیارات کو بیجا ہتعمال کریں تو اس کار کہ میں راز داری اور بے رحانہ می الیا در اندرون معاملات کے سب سے اعلیٰ عالمانہ و گیا۔ ان کے مقابلہ میں بھی ہفتیں ایک معمول حدیک انتقار حاصل 'و گیا۔ ان کے رفانہ رکھیں ایک معمول حدیک انتقار حاصل 'و گیا۔ ان کے رفانہ می کو رفانہ کو بات سے کچھ تحب متا بہت رکھئی ہے۔ ان کا کام پر تھا کہ دول میں اس کے رفانہ کو بات کے برخ و فرانہ کے بات کے برخ و خات کے برخ و خات کے برخ و خات کے برخ و خات شہروں کے باخت شہروں کے باخد و ک کی زندگی و مورت تا در بی افلاد می اور لاقونے کے باخت شہروں کے باخد و ک کی زندگی و مورت تا کہ کا تھیں اختیار ماصل تھا۔

مجبو دیتے ، اور کا شکار ان دابستہ ارمامیل تھا۔

کی زندگی و مورت تا کہ کا تعلی ان مقار ماصل تھا۔

اس موجوده د ور مبدید می کسی کو تعبی اس امرمب شبه بنهیں ہوسکتا کہ اسپار تی

عله . بَوْمَارَكَ مِكُرِضَ حصروم ٥٠٠

سته - لافظم و، رسینسری اوادات سیاسسید مدم افز از گردتے معددم باش مرسکی روست کی دار کردتے معددم باش مرسکی روست کی دائے دہی ہے دہا ہے دہ

خلاجسس

حکومت مدیدی یا عیانی حکومت تغی (بیردو نوب اصب طلاحیس تغریباً میم منی متھ ہیں ، ا فلا حوت وار معلق نے ان میں جو ہیں فرق تا بھے کیا ہے کہ اول الذکر مخید وا ل حکومت "غنی، اودتان الذكروی لیاقت اصحائب کی حکومت" و میب کس شعصود نبیر ہے) میکن ایسا کیوں تھا اس کی وجہ میان کرنے میں بڑا اختلاف را گئے ہے (۱) ایکر م نبہ بیر ہے کہ، اِس سیار<sup>ا</sup> آ اپنے کنیز انتعداد غلامان زرعی اور رعایا مے متفا بلہ م*یں بہ*ت تعداد میں <u>ستھاری</u> و ومری وجہ بیاہے کہ خود ایل اس<del>یار آیا ہ</del>ی ایسے متھےکہ ان کی کیٹر نغدا ان کی قلیل تعداد حکمران بھی 9 مبرے خیال میں بہلا جواب توابیا ہے کہ معمولی طور پر لون بِرِنان بِرِجِابِ زَدِبْنا۔ اہل ہِنان اہنے بہاں کے مہیلوت "کو اِنعوم ایسا ہی سجھتے تحقے جیسا ورسرے شہروں میں فلام ہونے تقے ، اور ارتسطونے نو اسیار ا کے بیاسی نظام پرسم نے کرتے دفئت تقونیہ کے غیرامیال ٹی با شارد کو کی کلم نظرانداز کر دباہے ) اوراکل ہم ہرسیار ٹی ملت کے محض اندر و نی سیاسی تعلقات کو دیکیجیں کو آن میں معاف عدید انڈ نظر آنے کے بھائے ایک گونہ مشکوک ومتلون کیفیت نظر آتی ہے ۔ کوٹی وقت ایسا ہی ر ہا ہوگا جب حقیقی طاقت محلس نبیایت کے انتوں میں رمی ہوگی ہے لیکن ارسطوکے وقتا میں میرصان میاں تفاکہ اسل اختیار گرا کار اس کی مجلس بنی ایفور دں سمے ہائے میں جلاگیا تھا بیٹاک ارتیکے سینیا تی عہدے کو بڑی عزن و وفعت کا منصب بیان کرتا ا و ر اسٹے قابیت کا انعام " فزار دیتا ہے گراس کی مقیقت اس سے زیاد و نہیں طام آیا کہ اس کے سابخ مِدالتی فرائنس شامل ستھے۔ اس کے برخلا فیلمجلس ایفوران الکاڈ ان انفاظ میں کرتا ہے ک<sup>ور</sup> منبا بیئت ہی اہم معالات کا نبیبار اس کے باعظ میں مغا اور ہے بہت ہی دسبع اور مطلق العنّا یہ طاقت حائسل عقی ''اور اگر جہ اسی موخرالذ کرخیال کی بنا پر گرنت اسیار بی حکومت کواکی البی تنگ، ہے اِک عدیدیت فرار دیتا ہے جا مکس افا عن لازم ہوتی ہو "کیس ہم ارسطو کے بیان سے پیٹیجہ افذ کرسکتے ہیں کہ والی ے میاسی ارباب دانش کی نظرمیں اس اقی*دارے مغلق جوا بیفوروں کوا ہل اسپبار ٹاپر* ما صل متما تنديدانيكونت "كا تفظ استثمال كرنا كم از كم مشكوك ضرور معلوم بهونا تقا -انفوركا

سنه و دیجی بنجلی ، نظریه المنت کتاب شم باب ۱۱،

عبده تمام کا لیمقوق تهر دیس کے لئے کھلاموا تھا۔ اتناب کے طریقے کا حال اگر چنطعی طور
پر علوم نہیں ہے لیکن بیشیقن ہے کہ اس بیں اس تذرعو میت نتی کہ دولت اور معاشر تی
حیثیت سے اس معالمیں کچیوفائد و نہیں ہوتا تھا۔ (ارسطوکو پر شکایت ہے کہ اس بی تغریب و
ایمان فروش امیدداد کا بنول کر لئے جانے تھے )اد کا مخلس کی میعا و صرف ایک برس
کی ہوتی تی اور میب وہ اپنے عبدوں سے علی ہوتے تھے تو دوسرے حکام کی طرح وہ
جی جوابد ہی کے ذرمہ وار تھے ۔ اسی دجہ سے ارسطوکی دا کے یہ ہے کہ جب انفوروں کو غلبہ
حاصل ہوگیا، تو 'فستورسلطنت آ ہمتہ آ ہمتہ اعیانیت سے بدل کر عموست کی صورت میں
ماکن علی جو ایک کا ل انحقوق اسیار ٹی تئیر لویں سے حکرانی کا نعلق تھا ہوس کی ہیئیت
فی الوا تع ہی جو گئی ۔

بن میں جو گئی ۔

اله العظم السطوكي مياسبات كاب مسابنهم نيزمقالركيم كاستبشم (حيارم) باب نهم م

م كي تنے مرف اسى نقط نظر سے تمام وور اكے ارتخى من اميار أن مكومت ما ف طور پر مدیدا نظر آئی ہے۔ اگر میں بعد کے زمالنہ میں خود الی اسیار الے اندر کامل انحقوق شہر ہوں کئیشیت قلت کی ہوگئی تفکیفی کی وجہ میں ہوائی کہ با قا عدہ ترسیت کی تنز طرکے کیلے حمٰن وسائیل ك خرورت نقى وه ضائع ہوگئے تنقے اور اس سئے خو د كائل الحقوق تنہرى كل الل اسپار آگ مفاطي من ليل التغداد موكي تق م ب ۲ - اگرچه اسیار آیا کے لائی کرکس وائے اوارات بحا کے خوونا در تھے ، گر اس تعمرکی مدیدست حس میں ایک فاتح تبیلے تے سلے آزا د اشخام کی ابتدا کی محلس کشراننداز مفتوصین کے درمیان'معدہ دے جند' کی صورت اختیار کرنے ، یہ صورت نادرونایاب ہنس تقی اس کی ایک صاف مثال یہ ہے کہ ار گوش میں ووریا نیوں نے مفتوح اہل کا کیر کے راتھ حونعلق قائم کما وہ اس تعلق سے بہت مثنا بر نفاج اسبار ٹا کے دوریا نیوں میں رائج نخابه بيان تعيى التمين ينه غلامان ررغي كوابني لكب بناليا نفا ، فرف صرف ائنا تعاك ان كو" مِلْوت "كے سِما كے كمنيتيس كتے تھے، انتحت تقبوں ياديباتوں كے گروہ اس طرح پر تھے اگ دیبا توں کے با شدوں کو مدنی آ زادی تو ماصل ہوتی تفی کر سیاسی آزادگا سے وہ محروم متے علی ند اکرسٹ کے تصبوں میں ہی مہم نظم معاشرت کے ہی تینوں مداج طنے ہ*یں، دور*یا نی فاتح ، غلامان زرعی ، از ۱ و د گرما تحت اہل صوبہ ۔ ا سپارٹا کی طرح کرسے کے اوارات میں میں اہم سالات کے لئے ازاد کھوار کم ملس کی منظوری منروری تقی گزار سلویه کهشاہے کہ اس کے افت میں اسمحلس کو مجھ متیتی اختیار نہیں ما مل متعاادر اس می مجھ می استبعاد نہیں ہے کہ دوسرے مقامات میں معی دوریا نیوں کے فتو مات کے تاہم اولاً سے ہی مواب ہوں گے ۔ یونان کے درس مص می جہاں کے سیاسی ظم معاشرت کی انتہائی صفتح رکیفضنی ہوئی نتی (اور منکا مال اربی طور رسهمیم علوم ہے ، وال ہمی جہاں اک ہمیں علم ہے ، اول میں منہیں تو آخر بیب ہیں ہواکہ ایسی ہی مکومت تا نم ہوگئی جو بالکلیہ، مربّر آوردہ خاندانو ک یا خانداوٰ

ك الكِيب يَعْوِثْ سَنْ حَبُوع كم إنظامي أَنَى تَصْلَى كابِي مال تَعَا ، جها مِعْلَف تَهرون مِر

عله . الخطيخ مير تعليق (النس) -

اقتداروافتیاران امراکے فاندانوں کے ہاتھ میں تھا جوا نیاسلسانسب ہر قبل سے لاتے ہے۔ بھتے ہیں سے بیاتے ہے۔ بھتے ہی ان کے تعلق ہم جو کچو سنتے ہیں اس سے بین طاہر ہزناہے کہ وروق جاعت اس سے بین طاہر ہزناہے کہ وروق جاعت کے اندرختی کے سائند اور نیا کہ دروق جاعت استداد زیا نہ کے سائند اور نئاک و صحدود ہم بینے ہیں کہ وار با نیوں کی سنت ہیں ہم بینتے ہیں کہ وہی سیاسی اختیار اپنے وری اور بیا میوں کی سنت ہیں کہ وہی ساتھ ہیں کہ وہی ہیں ہی بیائی این جو ایک سیاسی اختیار اسی شم کی تحدید المیس میں جی بائی جاتی ہے۔ اور اور ایک در سیاس محدود بھا ۔ اسی شم کی تحدید المیس میں جی بائی جاتی ہے۔ اور ایک میں بیان کے در سیاس محدود بھا۔ اسی شم کی تحدید المیس میں جی بائی جاتی ہے۔ ا

جای ہے ۔ گرمرف نتو مات ہی ایک ذریعینہیں تھا جس سے وہ جاعت ہوتی ہی کا درا نہ جیلے کے کا درا نہ جیلے کے کا درا نہ جیلے کے کا در بیا نیوں کی شہری سلطنتوں ہی میں شہریت کا تحصار بالعمرم ہرا نمت کی وکہ عام طور بریزا نیوں کی شہری سلطنتوں ہی می شہریت کا تحصار بالعمرم ہرا نمت کی در بیدا ہوتے ہے دہ بالعمرم غیر ملکی ی برہنوا تھا ، غیر کلیوں سے ہوتا تھا ۔ ہجو اسطے اندر بیدا ہوتے ہے دہ بالعمرم میں ہرایک یونائی رہنے کے نازک و فتوں میں اس کا کھا ظرائی جائے ہے ہیں اس خہر می میں ہرایک یونائی ماوت جب وہ ایا سے خصری ابندائی حالت سے ترقی کر کے ایک فراح ومرف کا لی مفہر می میں ہوتی تھی ۔ شہر کی وسعت بدد کر ہے تو اس کی منظیم و تربیت ہمت آ سانی کے ساتھ مدید اند مولی میں ادران کا شاران شہریوں سے بڑھ جانا تھا جن کی نعداد در اشت کے در بیعے محدود مولی تھی در ان کا شاران شہریوں سے بڑھ جانا تھا جن کی نعداد در اشت کے در بیعے محدود مولی تھی مدید اند حکومت میں ایس میں ہوتی تھی میں میں ایس میں میں میں میں مولی ہوگی تو ان اپنی مقبوم نے زیادہ میں مولی ہوگی تو ان مولی ہوئی تو ان

مله و لامحساله اس معالای ده لوگ مدید و آب سے معالم تعلی کیو کداس رماند بیب یا تعموم بهی مرتاب که عنیسه ملیول کی اولا دهب طالب میں بعدا موتی ہے اسی کی شمبری مجمع کاتی ہے - " معد داران ارامن "كفاف نے شہرت كے حقوق كوابنے كئے مفوص ركھا ہوگا اورشہركى مرفدا محالى سے بوتا جر بتدريج وإس آباد ہوئے كى طرف اكل ہوگئے ہوں گے ان كوادرا بنے زرى غلاموں كواس مى سے ملكى دہ ركھا ہوگا اوراس طرح آ مهتر آ مهتر مكومت نے عدیدانہ صورت اختیاركرلى موگى عیقه

اس کے برخلاف انتیجتر کی طرح کی وہ شہری کلفتیں من کا ہمیں نا ینی کلہ ہے ،
اور جوائش اج وہ تفاویا ہمی کے ذریعے سے فائم ہوئی ہیں بعنی جیوٹ جیوٹ خیسے جن کی جداگا نہ ہمی بدستور فائم میں سیاسی طور پر شخد ہوگئے متنے ، ان کی نسبت ویسا معلوم ہرا ہے کہ یہ اتحا د ہی بجائے خوداس کا سب ہوا ہوگا کا بتداً ، جوا خیبار عام الم شہر کی طرف سے کم یہ انتخاص بعنی فذیم خافدانوں سے عمل میں ہنا تھا ، اب و دان بڑے بڑے خوں نے فی الواقع مرکزی تعبید میں ہنی بود واش کی است خارج ہنیں کو رہے کہ اسکا کی خوات کے جو شعب میں انتخاص جانب والی با ضا بطہ طور می خلبوں شعری رہ کئے ہو سے کے اخترا کی جو شعب کی در اور کا می تعالی جانب والی با ضا بطہ طور می خلبوں شعری رہ کئے ہو تکے کہا تھے گوان کو شرکت کا موقع جی بہت کم فرا را ہم وگا ۔

بیں نیاس ہی جا ہتاہے کہ ایک سے زائد طریقے سیسے تھے کہ آزاد انتخاص کی قدیم ملب کی سیاسی حیثیت میں کسی تسم کا با ضابطہ تغیر کئے بغیر زنند رفتہ سیاسی اقتلہ ہے مت کے آزاد اضخاص کی ایک نسبتا قلیل انتعاد مجاعت کے ایخہ مرحم نع ہونے گئے ہوں۔

ملة كابوردن يكيرودن سرق مدادراس بيدوك مديدى تخديك تيم بين كي فيت عربرى نافى د عقد - بارت زان ما دي مديديت كى برطرح نشود فا مام ل كرنه كى ايك شال فردانو آل بوج دي -

علقه به جارت را این عدیدی بی بی سوده ها روی ایسته ان را اور این و از این و این ایسته ان را اور این و این این ا میراگهان به هم که این موام او لوتیا کی (در تع ساحل مجرآ بو نید) اور تصابل جا عت تقی م کینرا لاغداد ا میلود نیا بیات همی به یک در نواز زان فاندانون نه بیا تعینه جا ایا تقاحی کادعوی پیماکده هام طبخه امراء جاعت پر کیونکردی نوآ با دیوں کے اوبین بانی تقد ، اگر مینداد کے امتبار سے دہ معدد دے جند سخداد رر عایا بہت زیاده سی میں کیونکردی نوآ کی میکر تشریق کو وسطی اندائی شهر بورے اکر اطلاف کے اعتواں سے زمین کے کل جائے او نیج تیا کال می معنوق کے زوائل ہو ما نے کی وجے حکم ان طبیعت کی تعداد عالی مرحفتی جانی نعی - خطئه يخبسه

الم المرس کا میں اس کے سواا کی۔ اور می اہم سب بقا، جس کا اکثر صور توں میں بتیما کی است ہم اور میں بتیما کی است ہم اور میں است وسعت کے سابخہ شائح مقالیہ سبب کا میلان ایک اسبی، قسفا ہی صورت پیدا کردیے کی طرف تفاج وعدید میت کے حق میں سبب کا میلان ایک اسبی، قسفا ہی صورت پیدا کردیے کی طرف تفاج وعدید میت کے حق میں سبب کا میں اور اس کے لیے استی اولاً تسمی کو ان شبہ اور میں اور اس کے لیے استی اولاً تسمی کو ان شبہ اولاً اور میں اور میں کی کا شت اولاً اور الله اور میں کی کا شت اولاً کے کمرو بیش مماوی قطعات دید سے جاتے ہتے اور خال اور الله اونی طور پر ان کے فیعنے میں ہوتے ہتے اور خال اور الله اونی طور پر ان کے فیعنے میں ہوتے ہتے اور خال اور الله اونی طور پر ان کے فیعنے میں ہوتے ہتے اور خال اور الله اونی طور پر ان کے فیعنے میں ہوتے ہتے کہ مواتے نے حقومات منصوص کئے جاتے ہتے اور کی کوئی ان سا در دور کو تعی ایسے قطعات و سے جاتے نئے حیموں نے مات کی کوئی اور کر میں ان سا در دور کو تعی ایسے قطعات و سے جاتے نئے حیموں نے مات کی کوئی خاص دور میں کے دور ان کے ماتے ہے کہ مواتے نئے حیموں نے مات کی کوئی اور کی کوئی کے دور کی کوئی ان میں ان میان در دور کو تعی ایسے قطعات و سے جاتے نئے حیموں نے مات کی کوئی خاص نے در سے حالے نئے حیموں نے مات کی کوئی خاص نے در سے خطعات میں موات کے خواص کے در اور میں ہور ہیں ہور سے خطعات میں موات کے خواص کے در سے خطعات میں موات کے در میں ہور سے خطعات میں مور سے میں ہور سے خطعات کی کوئی کے در سے خطعات کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے در سے خطعات کی کوئی کے در سے خطور کی کوئی کے در سے خطعات کی کوئی کے در سے کا مور سے کی کوئی کے در سے کا مور سے کوئی کے در سے کا مور سے کے در سے کوئی کے در سے کا مور سے کی کوئی کے در سے کی کوئی کے در سے کا مور سے کی کوئی کے در سے کوئی کے در سے کوئی کے در سے کی کوئی کے در سے کی کوئی کے در سے کوئی کے در سے کے در سے کے در سے کی کوئی کے در سے کی کوئی کے در سے کر سے کر سے کی کے در سے کی کے در سے کے در سے کی کوئی کے در سے کے

الم الدان البائدان البائدان المواقعة كما البدائي زاخي من برسول الدان الموسنيو المحار المنظر المنازة الموسنيو المنظر المنظم الم

کی خربدو فردحت یا و با تکلیمنوع تھی ایا سے روکا جانا تھا امرف سنتی حالات ہی میں ہی کی اسے در مرازت کی تشہم سے مدم اجا زمت کی تشہم سے مدم مساوات کا پیدا ہو مانا لازمی تھا اور حب خربد و فروخت کی اجا زمت کی صورت ہو تو اس کا راز در محربر تن مدمانا مرکا

ا تراور معی تیز ہوجا ناموگا ۔ یں اب سولن کے دستورکور و آ و جرشی کے منالات کے سلسلوم لاکو سے ت ہمچی طرح یونیم کال سکتے ہیں کے زمن کی شخفی فاک سے بوری طرح بر زِ قی کرما کیا کے بعد ہی گجید زنوں کا سے مدنی مقوق اور ذمہ داریاں ایک خاص مغذار کی زمین کی ملبت کے ما تھ والب شہر میں اکر اولوگ حین کے یا میں زمینییں نہ تھیں اور خیبیں انجرت پرمردو فی رنا پڑتی مورہ اینے خرح برخاک میں شرکیف مو نے تھے خرص سے بری کرد کے جاتے تعے اور فا لبّائی جبت شنے آ زاد اُشخاص کی مملس میں ،ن کا حقّ ستمو ل بمی باتی نہ رہتا ہوگا۔ ہرصورت بڑنے بڑسے بڑسے زمینیدا روں کی سیاشی طاقت مقبونیات کی ترتی کئے سائغَه برستی ری مولی ، ا در مبتاک خباک میں سوار وں کی ایمیت کو فوقیت طامل رمی اس طاقیت کا فاص طور برنمایا ب مونا لازمی تخا ) اورزما نه ُ قدیم می هرمگر کمیها ب طور پر تو نہیں گر بھر بھی وسعت کے سائٹو ہی مالت نفی ہے اسپار آیا کے سوا اور سر جگہ میدل یا ہی ایٹ مت کک ایب بے نزئیب عول سجھے جاتے تنے۔ ظاہرہے کا حوالگ نبتاً دولتمندر ہے ہوں کے وی اپنے سائٹیوں کے لئے سواروں کا سامان مہاکریکے موں مے ، بس نبیاک ارسو نے کہاہے ،اب ہاری سجد میں آب کہ باو شاموں کے رِ ور کے بعد یونات میں جو ' دستوری مکوسٹ اول اول قائم ہوئ تتی رہ کیوں زیا وہ تر نَّا لَمُونِ (مبازروں ) کیتحت اقتدامیں آجاتی تلی علی<sup>ق</sup> نالمٹ و **بی** زمینند ار بحتے جو **تو د اپنے خ**رج

سه مجے بیاں یہ بیان کردنیا جائے کہ مب من جگ نے ترقی کی ہواروں کا بیفوق بھاری بھاری رہ ہوش بید وں کی طرف منتقل ہوگیا او بھرا ورائے ملیکر تدبیم طرز سے مسبیا ہمیوں کو یہ دکھیکر میرت ہونے ملی کہ اوا ایس کی اس مورٹ کی تف سے شہری مجاکور میں زیاد وفریٹ ہروں کو انہم فائدہ بینجادیا ۔ کی ہی مورٹ کی تف سے شہری مجاکور میں زیاد وفریٹ ہروں کو انہم فائدہ بینجادیا ۔ ساتھ یہ سیاسیات سی کی ایس مشمر جیارم ، ۱۳ ، ومجھو ضمیرہ انقلیق (مب) سے سوار وں کے رسامے مرتب کرتے تھے الکین برا تیاس یہ ہے کہ جیو نے حیو ٹے زمنیدا رہو ا بنے خرم سے بیدل سیا میموں کی حیثیت سے خدات انجام ویتے تقے اور قد **عرا ندا** ے شرفا و نیریاشری کے متعالبے میں انتی تھر میں مصدد ار ان ار ابنی ' (گیہور دئی)کہلا کے تقے انفیس آزاد شهربول کی ملس میں شرکب ہونے اور انتخابات میں حصہ لینے کا تی باتی رتبا تفا اگرچہ عہدوں اور اصلی قوت کامرکز شرفا ہی ہوتے تتے ۔ ارسطوكا خيال يرب كريه وستور حكوست إدلا برسي معنون مي عديدانه ننهیس تظامین وه چندا شخاص کی شرکا را نه یا خودغرضا نه حکمران منهیس تنی اوراگرچه میں اس تدر قديم زان كے ليے ارسطوكوكوئى اہم سند منہ سي حضالين سيح شاموں كما نطب وجوہ یه زیا ده نرمیج متفاکه جنداننخاص کی به انبدائی حکومتیس مطعبی عدیدات ایک نام ک سزاوار تقبیر حس کے معنی یہ بہر کہ معدود سے چند کے با غذیمی افیتار اس وجسے خمیور و یا مِا مَا يَعَا كُرُ اكْتُرُ "اس كه الرينهي تفع ادر خود كواليا سمجة معي نه تنع . بس مرافياً س يه سے کہ مدیدا نا حالات کا علیصرف ایک ہی طرز برینیں ہوتا تھا ملکہ متحلف ظریقوں سے ہوتا عقا ، كونواس طرح موتا مقاكم موروق با وشاموس كورطرف كريم مب ان كربج مي مالانه متتب سنده حاكم يامحلس حكام مقرر موجاتى تتى تو قد بمجلس خاص كے اختيارات بڑھ ملتے ادر خام اس کے الم تقدمی میں موجائے تنے ، کچھ اس طرخ سے ہو التجا کہ کا ل الحقوق شہرایہ ى تعداد اس طرح معدود ہوما تى تنى كەر الف ، مِن ملكتوں كا تيام فتح پرمِنى مو ّانتھا،كُ مب مقتوصین کو ادر نوا ا دیوں میں بعدے آنے والوں کو حقوق شراست سے فارج كرديا جأنا تقاء (ب، دوسرے بيكر ائيكاكى ايس سلطنتوں ميں سياسى امنزاج أتحادبامي اور دولت کی عدم ما دان و و نول من م و جات تقیس بریس اس طرح آ موس بی صدی قبل مینچ میں ان ملکتوں کے اندر مدید بیٹ قائم ہوگئ منی ، جو تدک و تہذیب کیڑ منیں ، ان میں یو بہتے کے اندر کو رنتھ اور کا لکس سب سے آگے تضیں ۔ بیر شجار ن ملکتیر عدیدمت کی تنزل تطے کر حکی تغییں اسکین متلف ملتوں میں ہیں کا آغاز منحلف وقتوں میں ہوا تھا اور اس کے بھاکا زا کہ نے می مختلف متھا۔ اس کے بعد ساتوں صدی میں عدیدیت کے خلاف تحركب شروع مول كيكن يومان يحرم جصوب مي زرعي كاردبار كا علبه ووتحفظي عادات كا تسلط تقاً ان معول مي جبان تك بهي علم في عديد مية را إده ونوب تك

ہے گزند قائم رہی۔

ایکن اکٹر الیا ہوا تھا کہ عدید ہیں اور عوام کے در بیان اختیارات کے لیے

ہمکششش شروع ہوئی تھی نوعد ہیں کی شکست کا نیتجہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ در میا ہوی

ادارات قائم ہو جائے تھے کیو کل اس ہی سزل میں عوام منوز حکران کے قابل نہیں ہوتے

فقے اکر ادشہر اول کے انبوہ میں اتنی نئم و فراست اور اتنا ملک نہیں ہوتا تھا کہ وہ متی مجوکر

زمام حکومت کو محبرعة اپنے باغذ میں لے لیتے۔ یہ اختیارات اسی حصلا من خص کے

بائند میں چلے جائے ہے ، جس لے اپنی شان و شوکت کے بڑھا نے کے فیال سے اس تحکیہ

می رم بن اختیا دکی ہو۔ اس طرح "مرائن قان و شوکت کے بڑھا نے کے فیال سے اس تحکیہ

می رم بن اختیا دکی ہو۔ اس طرح "مرائن قان و خود میری موحد تو رمی یہ شاہی خیرائی افتا کی نہیں ہو جاتی تھی اگر یہ فرائی اس مقام صور تول میں یہ شاہی خیرائی افتا کی نہیں موجود کی کے سائد حکومت کرنا تھا

کی خلاف ورزی ہے ، یہاں تک کہ با دشاہ حب نری و عمد کی کے سائد حکومت کرنا تھا

اس وقت سمی ہی سمجھا جانا بخا۔

خطبه وستسنم



## مطلق الغاني

یں یونانی تفظ نیرانس ( Tyrnuis ) یامطلق العنانی کواس وجہ سے انتعال کرتا ہوں کہ ایک طرف توانگریزی لفظ پٹرنی ( Tyranny ) سے خواہ مخواہ نیر سے اپنے منتقل ان پرسکن اللہ منافقہ من

زم ن اس مانت منتقل موجاً اب گذیرانس یا مطلق انغان ( Tyrannus )

فطبيضتم

اپنے انبتارات کوعلا جبر؛ خود رائی و ڈالم کے ساتھ استعال کر انتخاکٹر ایسا ہی ہو انتخاکم بهيشه ايسا نهير بروا متاا ورَيا نجوي اور وملى مدى (قبل يع ) مح مصنفون نے بوانی تفظ صدی کے ربع اُم کی ہے اس نے پراکھیا ہے کہ کسی ترانس ( ائے اینے اقتدار کو برقرار رکہنے کی دوصور تمیں ہمیں ایک قوجا براید م ارسطوكا مغمرم يه به كزى وا عندال مصحومت كرك وجدس كول تيرانس اص مصن فارج بنیں ہوجائے گا، بکروہ ای نام سے إدكيا جائے گا دوسري طرف نفظ و رسيات يملق الناب ( Despot ) در المع ما بطر مون كي ضوصيت رشع منس مراب، اور امولاً برای بنایت بی امنصومیت ت توضرور الباسي تفااكراد بيآن تح مس قدروا تعات م بیل ال میں سے تغریبا ہرو کیس واقعے میں یہ خو دسری مکسی زبر دست ناگہانی کاروائی سے وقوع پر رمومان می اورب مابطروطاف قانون صورت بی قائم رحی می بہیں كونُ اكِب واتَّخْدُ مِي اليامنِين علوم ب كُس خود نتماريونا ني سلطينِ شامِن كمي كم عضور ب الر ر طا جد يرفع ماسل برئ تواس ك بدربون ( Gelon ) ر سر قوت کا بارشاه بناد یکی متنا بنی ایک متنا ہے ، اور یم معاف طور پروام میس ب اس طلق انسان کی وسعت و مالات برخورکرتے وقت ہمیں مقدم و م میں استیار قائم کرا پر تاہے۔ جہان اسمیم ملم ہے خود مری محصف طالب فام يرنآن مي مقدم دوركا آفاز ساتري صدي مح تصلف اول مي شروع موامنا واواجا لآ یکہناچا ہے کہ سرزمین بونان ، جزائر لمحقدا در **بونان کے ایٹیائی شہروں میر حمی مدی** مے سروع ہونے محتبل ہی اِس کا خاتمہ ہوگیا مقا ، داریشیا ٹی المبروں میں ان خبروں کو شار ند كرنا جاسية ، جوايرا ن نكومت كي تحت مِن آهيئة عنه المر تعوار منا جاسية كو بردل بين اس كا آفاز دا نام متلف وتنول مي مواكيا ب ادركون فالمن مورت السي ننس بي جس مي برب فرابط مطلق الفان (خوامد مورق ي كيون في وي بوي برو) ب فائم ري مو- ارمع كى راك كرموا فى سكيوك كى الن الغانى

خليش نم

سب سے زیادہ طویل المدت تنی اور یہ کل سورس تنی اگران اطراف و اکناف میں اٹنا ان طلق الفان کے دور کو کم دمیش شفلہ تن سے سفر قرائت کے دفت سے سفروع المعد برزور دشاندار مہوری زندگی کا آغاز ہوا جو حبکہا ہے ایران کے دفت سے سفروع ہوکر سفتہ و نیات کی ایرخ پڑھتے ہیں توفاق طور پرای دور کو پڑھتے ہیں ای وہ زانہ ہے جبکہ کونان میں ضهری سلطنت کا سیاسی طور پرای دور کو پڑھتے ہیں ای وہ زانہ ہے جبکہ کونان میں ضهری سلطنت کا سیاسی اصاب اپنے اوج کمال پر پہنچا ہوا تنا اور جمہوری جذبات خواہ اعیانی صورت میں مجموعی وسی قدر قوی سفے کہ طلق العنانی کی طرف المن نہیں ہوسکتے تنے۔

سسسلی ادر جنوں طالیہ کی بعد کی نوآبادیوں میں، قدیم ترخود سری کا دور بعدی سفر مع مہوا ۔ اور بعد ہی مین ختم ہوا ، اس کا آفا زما تو میں صدی کے اخراک نہیں ہوا نقا ، اور سسلی میں اس کا سب سے زیادہ تا بناک زمانہ بانچویں مدی کا ربع اول تھا ادر پرزا نہ اس سے بہت اقبل نہیں ہے جب (سٹائٹ سمیں) عام طور پیطان افغانی

کا فائم کردیا گیا تھا۔

اس کے بعد سنگ ہے کے بعد ہی ملد تراس دورکا آغاز ہوا جسے ہم ہ فری طل لانان کے نام سے میرکرتے ہیں گراس کی وسعت اتنی نہیں ہوئی جکسی اعتبار سے سابقہ دور مطلق انعمان کی ہمسری کرسے ،کم از کم مقد و نوی غلبے کے قبل تاک تربیہ حال خرورت زورہ ہے دنوں کے درمیان جو اخیا زہب ،اس پر اس اعتبار سے زالد از ضرورت زورہ ہے کہ ما جت نہیں ہے، کہ دونوں دوروں ہیں جو طرز رائج تھا ان میں زیاد ہو تطلق النا کی ما جت نہیں ہے، کہ دونوں دوروں ہیں جو طرز رائج تھا ان میں زیاد ہو تھی دھی ۔

کی ماجت نہیں ہے، کہ دونوں دوروں ہیں جو طرز رائج تھا ان میں زیاد ہو تھی ہوتی ۔

کی ماجت نہیں ہے، کہ دونوں دوروں کے اسما ب وعلام تمان تری سے تھا، عوبی ہوت اور اس کی میان ہرزیادہ تر اندروی بیاسی ارتقا کی جا ہروات ہوئے اور اس کی میانہ اس کے مغید مطلب حالات بیدارویتی ایسی مرتب ہوتھ کی ہوتھ ، اس کے مغید مطلب حالات بیدارویتی است کی مگر اس کا ایک انہم مسب یہ تھا کہ اجرسپا ہیوں سے کام لینے کا میلان ٹر ہماجا آتھا ۔

ایک ورسمی قبلی کا سبب وہ تعالی اجرسپا ہیوں سے کام لینے کا میلان ٹر ہماجا آتھا ۔

ایک ورسمی قبلی کا سبب وہ تعالی اجرسپا ہیوں سے کام لینے کا میلان ٹر ہماجا آتھا ۔

ایک ورسمی قبلی کا سبب وہ تعالی اجرسپا ہیوں سے کام لینے کا میلان ٹر ہماجا آتھا ۔

ایک ورسمی قبلی کا سبب وہ تعالی ہو کہ کے درسلطنتوں کو اپنے تریر دست

ظبه<del>رث</del>شم

بمسايون كيما فغريدا بوكبانغا اوريرسب صبطرح دوزناني مي انزانداز تقااى طرح دور اول کے ہمخری حصبے میں تھی تھاجن اقطاع ملک کوعلاً توا بع کہنا ماہیے ان رکسی وست سمسا یہ سے حکمون کرنے کاسب سے زیا دیہ ل محصول طریقہ میں متفاکہ دہاں کو ل<sup>یا</sup> دا عد حکمران مقر کردیا جائے۔ خِنانجہ اسی وجہ سے معیٹی میدی قبل مسمح کھے اختت ام یرا بٹیائے کو میک کے ساحل آیو نیہ میں طلق انعنا نی رائج ہوگئی۔ اور سکندر کے اِ بَرِ آن ثَنَّ کُرنِے کے بعد اور معاقدہ ِ اَ کَا سَیم کی نشو ونا کئے فقیت کی میں کچھ ترقی ہو کی اس کے نبل بٹری *مذکب س کا خانمہ ہوگی*ا ۔ بس اجالی طوربرسم بر کو سطنتے ہیں کدسا بقہ خورسری کا دوراس زمانہ سسے نبل وا نع مواتھا جب یو اُن نٹلم ی ملائنوں کے با شند و ب**یں کا ل سیاسی** اصاس بس بید آموانغا ربیدمی طلق انعنانی از سرنواس دنست قائم مولی جب پرام صنعت و حرفت کے عا وات نے معمولی با شندوں کی ملاقت اوران کی حفاظت ثواتی کی علوت لوکم ورکرہ بااوراس کیے جبیبا کہ ارستکو نے دا ضح کیاہے جوشخفرسطلق انعنان حکم ان نبثاً نخا، مُرائيب دا تعه خام مي اس كي نوعيت مداگانه موتي حتى - ازمنه قديميه مب حبكيفيات غت کے فن نے ترقی نہیں ک*ی مقی جوشخف عام بیند بخر کیپ کے سرگروہ تی حیثیت جا*ل ارًا تقياره بانعموم كو ئي زكو يي نوجي فابليت كالشحف موتا تقاءَ اوراس طرح عوم كي مركزگي سے گزر کر سطلت العنان تاک بینی مانا آسان مقا اور دورا دل میں نیا دہ تزیبی سرگرہ ہ زتی رکے طلق الغان مکمران بن جاتے ہتھے ایس کے برعکس ، زمانہ ما بعد کے سرگروہ معمولاً جنگولوگ نہیں ہوتے تتے اوراس لئے ان می کسی زیر دست ناگیا نی کا رروا کی سے کامیا بی حاسل کر سلینے کِی المبیت مجی نہیں ہو تی تقی ، اور چو نکر بعد سے زانے کے عامتہ اناس ساس حد الوغ كوسي محك منع اس سائه المغين فريب دينا مي على العموم اتنا المان البن نتماء یا ہم اگرا ن سے جا لیوسی و خوشا ہر سے کا م کیا لنا وقت طلب نضا توانضیں د بمکی دنیامکن طفاا در **جنگ دیکار**کے اجبرا بن**طرز کی تراتی کی دمیسے فوحی قابلیت رکھنے** دائے بیاک سرباز و س کو تبدید کے خطرناک مواقع ماسل ہو جاتے ہتے، فا مسکوس مالت می مبر فرند نبدی والف حکومت نے ایمنی حکومت کے ساتھ وامبتگی اور تو م كي موثر ارتباط كوكم وركر دياجو-

الم عدی مدیدست کے خلاف تحرکی کے اسباب حسب ویل علوم ہوتے، ہیں اور اسباب حسب ویل علوم ہوتے، ہیں اور اسباب حسب ویل علوم ہوتے، ہیں اور اسباب حسب ویل میں اسباب حسب ویل علی اسباب حسب ویل میں اسباب حسب ویل علی اسباب حسب ویل علی اسباب حسب ویل علی اسباب میں خود سر میں اسباب میں خود سر میں اسباب میں اسباب علی اسباب میں اسبا

۲۶) تجارتی نعسبوں میں ، قدیم خاندانوں کے محدودگروہ کے باہر ہے نئے دلوترند ہنتے اور ترقی کرتے گئے میں سے کامل سنہ ریت کے نئے وعویداروں کی ایک روزافزوں قوت وجود میں آگئی میں

ر ہوریں ہیں۔ (س) تجارت اور وسائل الدورنت کی وجہسے طبائع میں بیداری پیداہوگئی

ا ورسا تھ ہی ساتھ عادات واطوار کی قدیم سا دگی اور قدیم اخلاقی قبود زرائل ہوئے گئے۔ سب سے دفرازیاد وقیم عیش پرتی ورعونت کی طرف ما کل ہو کیے عقف

کانوں اک طرف سے ہے اعتما وی ہو تی گئی کیو کہ جورلِتمند اسے عمل میں لاتے ا رُرَ اسے نا فذکرتے تھے وہ اسے ہو مانیو ماغر بیوں کے ستانے لا آلہ نباتے جاتے تھے ۔

اس آخری اورکسی صناک بہلے سبب کا تدارک تحریری صوابط کے نفاذ سے
کیا گیا۔ سائوس معدی وہ دور سبے جب خابط تر نیب دینے والے استعنی محفوا فعانے

میں یا دہ تا ہوئی میں رہ روزہ ہے جب ماج دریب دیب دیسے دہ ہے۔ کے علاوہ تا بریح میں ہلی مرزبرا نسانہ سے جدا کا مذخود سرمکران کے دوش بدوش نما ہاں ہوئے۔

عله - ارسلو سیاسات ، (۱۵،۱۰) و (۱۳۱۱ ب، کتاب کمنی کنه (واقع لسبرس میں) نیکھال خاندان اس دحر سے سمزول کیا گیا کہ وہ مٹرکوں پر دیا نتدار شہر ہوں کو سوخٹوں سے دارتے بھرتے ہتھے ۔

عله وارسَقو بنياسيات كأب نتم بنجم باب ه، و ( ١٣٠٩ الف )

عله - النظرة والمبيسريكليق (ج المتعلقة تدي عديديت وتجارت

خطيششم

ا دل ادل نوا با دیوس میں ان کا طہور موا (سلالیہ کے قریب) رالیوکس کا ذکر لوکری کے ك تحريري وضع قانون كي مصنف اول كي طور بركيا كيب سيط اوركيا تا كا فارونداس اس سے کچوی بعد کو مواہے ۔ان دونوں مور توں میں گان عالب میں موتا ہے کھرتب ضوابط نے مطلت کومطلق بغیانی کے پینچے میں گرفتار مونے سے بچالیا . فارونداس کے زا نے کے قریب یاس سے کیوبل انتھیز میں ور اکون سے قوانین وضع کئے تھے، اور اس سے کچھ د ت بعد سوتن نے توانین نبا کیے ۔ میکن موخ الذکرسے مطلقِ الغانی کی روکھنے نمون علم مينهي جانتے ك زا ليوكوس ، فارونداس يا داركون كوكس قدرسياس امتیا رات تنامین ہو کے تقے ،البتہ ہم یہ جا نتے ہیں کہ سوتن کوانتیا رحاصل تھا اور اس نے اسے 'ا ہے میت' کے زمر کے میں ایک شال کے طور پرشار کرسکتے ہیں ہو، بتول ارسط مصفح محران یا امر مطلق ہوتے تصنین امنیں غیر محدود افیتارات مامل ہوتے تھے گران کا انتخاب قانون کے موانق ہوتا تھا ، یہ انتخاب خواہ زندگی مجرکے لئے ہر یا کچے رسوں کی مبعا دمعین کے لئے اسوکن کا نتخاب مرف ایک برس کے لئے مہوا تھا يمي مؤنا مقاكه ان كا انتخاب كسي خاص كام كسلط مود ارتسك تومثال دى سعامه سَی لَنہ کے بناکوس کی ہے جودس بری کے لئے مقر میوا بھا ( منف یہ بریمی یہ ارسلو استاہے کہ اس نے ایک مجموعہ منوا بط کی ترشیب وی مُقی گرکسی دستورسیاسی کی ترتیب نہیں ل عنى ، انعلب يەسے كەرس ئەخكومىت عديدى كوتسكىين غِشْ اور قابل بردايتيت نباديا تھا۔ بہر مال اٹنا تو مزور ہے کراس کے بعد سے ہم کسی طلق ابنیا ن کا فرکز نہیں سنتے تیکن یہ

منه المرابوات شم ١٥٩٠

مله . سکن باکوس از اندایک فودسراند مکومت کے دورکے بدوائع جرا تفاا دیشیقت اس نے ایک فودس میکوکل کوزرکر ایا تفا - (۱۱۲- ۱۰۹ ق م ) ،

المصنيف كامشيت سالطين البميندكس كاذكركرتاب احب كانقراس وجسهوا فعاكد مك فيد

عقہ سولن نے ایمیز کی طلق النا نی سے تونہیں بجا یا گر عومبیت کے ملدرا مرکے نے زیادہ ایجا المان آپا کویا۔ معلوم ہوتا ہے کیموتن کے دستو رکے اشکال مطلق الغان کے زیا نے کے جد تک یا تی رہے۔

عت. ارسلوبیایات کتاب م إب ۱۱۱ و ۱۹۸۵ الغ ۱۶۲ د ۲ بابد ۱ ۱۲ ( ۱۳۹۵ الف)

بقا مدومقر کیب بواحا کم مطلق ایک تنی شخص ہوتا تھا ؛ اس سے بدرجها زیادہ کنیر الوقوع ، عور بسطلتی الفنانی شخی -

معل - ابندان خودسری کے حالات برغور کرتے وقت مہیں اپنے ول میں یے لموظ کونا کا مذاق کرختا ہ جصصہ کم نزیج میں میں میں بنائی میں متاب کے میں ایک میں میں کا میں میں کا میں میں ا

چاہئے کہ یونا تن مے مختلف صعص کی ترقی میں ہمہت بڑا نفاوت تھا ، مس کا نیتجہ یہ تھا کہ خود یونات اور اس کی فرا ہا دیوں سے جو نے سے خطے سے اند دختلف خود مختار قومیں ایک ہی وقت میں مختلف مدارج ترقی کی حالت میں تقیس ۔

یں ہے میں مکدن سمندر کے را ستے سے داخل ہوا تھا اور اسی تمدن کی طوم پ

سیاسی تغیر کا سیل بھی بڑھ آیا تھا ہم میں سیاسی ارتقا کے سعامے میں اندرون لک کی آباد ی سواصل کی آباد ی سے چیھے رم گئی تھی۔ تندن مبنوب دسٹرق سے آیا تھا ایستھراو رندینقیہ اور بند سے فرز تن دیشر کی منطقہ سے سیاست سر این میں۔ مرتفر راز دیشا اور نسا

خصوصًا نینتقیہ نے تعرن کی تفعل ہو آن کے بائٹہ میں دی خی ؛ لہٰذا نٹمال مغرب کے لوگ بلکر اِس کے ساملی مقامات کاک کے باشندہے مشرق وخوب کے یا شندوں سے پیچے

ر گئے بجزان مقامات کے جہاں ہا د کار کور تھ سے آئے ستے ہوس کی فاص جائے ۔ وقوع نے اسے اس قامل نبادیا مقاکہ دومش ق ومغرب دونوں سے کبیاں طور برتریا رہیں

ار سے ۔ ارتقا کے دس عدم میآوات کا اظہار نمایا ک طور براوقات کے اُن اختکا فات سے والے میں ایک سرمای جھیرہ نواند کی بنتا کی کاند کی نامیان

سے ہوتا ہے جب یو آن کے مقلف حصص نے شہری زندگی امنینا رکی تنی ۔ یہ کرنہ نہا ہیت ہی اہمیت رکھتا ہے ، میسا کہ ہم د بچو میکے ہی سسیا سی ظرمعا شرت کا وہ طرز ص بب

ی اہمیت رکھتا ہے ، میبا کہ ہم دیویہ ہے ہیں سیا می حم معاسرت کا وہ حررس ہیں۔ سیا سی دمعا شری زندگی ایک مرکزی غیر میں مجتبع ہوتی کی یونات میں ترقی تدن کے

سائد متدن ظم معافرت کا رائج اوقت طرز تنگیم کر لیا گیا تنا ، گراس سے ہمیں یہ فرض نہ کرنا چاہئے کہ لوتان کی جیوٹی جوٹی خود متار قوموں نے ہر مگرایک ساتھ ہی صورت نیتا کہ لیا تی ایک طرف تو یہ صح ہے کہ ہوم کے وقت میں یہ انداز چید اہور ہا مقا چا نجہ

(بقیه ماست پیسفر گزشته) در سه کوار کر نورس کیا قارب ای طرح نلید پوس کی طران کافاتر کردیا این این این بر سرس سرسی و بر مواله نتی که خبیس سر محل مرز سرموال خلام کهای که این

گبانقا، بنا مرس کا سبب مدیدست کی مما نف تخریک جبیس ب گفرے نے بی فیال فام کیا ہے کہ اللہ میں میں اس کا مرکباہ کرا اللہ میں ایک کا ایک میں میں ایک کیا ہے کہ ایک کا ایک کا کہ میں میں کا ایک کیا ہے کہ ایک کا ایک کار ایک کا ایک کا

خلېرشتنم

اروری میں نوب اہمٹویں صدی کے تناع لئے یہ خیا ل قائم کیا ہے کہ نیبیوی کے خواسٹگار م المبتع كول عقامين التاكا كامراً وشرفا وه سب جزير الحاسي ايب بي تنهرمی رہتے تنے اور غیر ملکی خواسٹنگار و ل کا ڈگراس طرح ہموا ہے کہ وہ'' وہرے تنہوں کے لوگ''غفے اور مری طرف ہیں سے الدس کے اور کا اس کے وقت بعنی یا نیویں صدی كے نصف اس خریب مغربی اہل لوكرس ، اہل آئيوليد ، اہل ا<del>کار ،</del> نيه اور بر آغلم <del>روان کے ثا</del>ل مغرب کے دوسرے باشندے برستورای قدیم طرز کے عیوٹے جیومے غیر محصور دیبا توں میں ہتے عقے ، اور اس لئے ان میں منبا ر اپنے سائھ رکھنے کی برانی عادت برستوریا تی متی ، عالانک یو آن در اده مهذب صص میں روز اخروں اس والم نیت کی وجرسے یہ عادت مرتون ل ترک ہو جگی تھی اور کیڈ آگے بہت برے حصہ میں کنیٹن تعنی دیباتوں کا صلفہ نسبتیا بہت بعد کھے ف المعمولي سياسي مرديبارا يم يسيد يس فعن غرن صعر كا وكركيا ب ان كى بت اركيدُ يا كا حال زياده ترمعلم ب اور اس ك اركيد يا كا متعلى اس ام كاسراغ لگا نامجی دمیب سے کہس ندری رفتار سے نظم دستو رسیایی کے نتہری طرز نے کومٹانی اضلاع بربورشيس كيس اس كاررواني ميسب سي الاهميرت الكيزوه وا تعات برصفيس يِوَا نُ ٱمْنِزَاجِ " ( Synaikism ) كَيْتِ يَتْنِي بَيْمِالُ وِرَافِقَهِ إِنْكَابِيهِ يِوْمَا نُي ْمَارِيخُ تے ایے محضّوم بنے، حس کامطلب یہ ہے کہ دبیا توں کی ایک تعداد کو بالا را دہ اور مصنوی طور بر تقیصے میں بدل ویا جائے ۔ اس کا اک نایاب ارتشبور عام و قوع میں سے کہ چوتی مدی میں فباب لیوکر آے بعد ال شیبس کے اشارے سے آرکیڈ اے بنوب میں ایک بدر منظمی ( Megalppolis ) اسار آک مدخال کے طور براور اس سے امون ومستول رہنے کے سلنے فائم کیا گیا۔

بیر بمی لموط (کمنا چاہئے کہ اس آئٹز اج کی دونٹینٹیں عثیں، سیاسی وہا تری. اصلاً و مقد آیا یہ ایک سیاسی تغیر تھا گراس کے سائٹو مختلف رسعت کے اوی تغیرات مجی شامل تھا میں امرکا تقیین اور مس کا نفا ذہم تا اتفا تو وہ بہی تھا کہ جید دیبات جو انبک بہت مجی خود تحار

عله - اوژامی ، کتاب مهم ، ۱۸۸۸ -

عله ـ طوى ديش كتاب يكم ، ٥ -

ہوتے نتے ، ان کی سیای زندگی کا جرااب ایک نے شہرکی صورت میں یا برا لے شہر کو دسعت دکر قراریا جا تا تقا ا مکران مبعیتوں اور محلسو کا اسی شہر میں مجتبع مونا صروری ہواتا ار حکمراك افراد مستقلاً ديمي تيامً كرف شف و بيات كه با في لوگوب ك مقلق معمولًا يه بهوا تعالَى وه الرَّعِاسِيّة تُوابِنه پر النه ما نول مي رہنے كے مجا زموتے تھے، ليكن اگر وہ ايساكري تو انضبب اس امر پر رضامند مونا بڑتا تھا کہ ان برم کزی تفصیے ہی سے مکرا نی مہوگی ۔ اس مِّن شُک بہٰس کہ قدیم تز زا نے میں کینٹی "فیخ کسی جوديباتوب ادرعيوني حيوث تقبول مي ستنز دارجي ايم مقول مذك حاسل مواستهری شفت ک صورت می تعمیری گرنے کی بیکارروائی نستیا کم تعنع اورزیادہ ا ہم مشکی سے ساتھ عمل میں آن تھی گرکسی نہ کسی شکل میں اس کا سلسلہ ہ<del>و آت</del> کی شمام آبریخ میں چاری راہے۔ میں نے آخری خطبے میں اس ام کا ذکر کیا ہے کہ ممال کا مجمعیت کی ترکیب العلق تفاقديم ترزما ندمب بية تغركس طرح اولاً عديديث كي طرف الل بيونا كيا ا دونتمند شخ ٹ یا فٹاشہر مرجمتنع ہوجائتے منفے اور غرامیں یہ استطاعت نہتی کہ وہ انیکھیتوں لوجیو ڈرکر ہاں جلے بائے ، سی بغیرا س کے کہ غرباگو قدیم دستوری مقوق سے با ضابطہ محروم ل حاکے علاوہ اُزخود احرار کی مجعیت عام کی شرکت سے معند ورہو جاتے تھے اور ای لط بشهرو ن مي حرفتي وتجار تي متقركو ترتي موتي نوبي اجماع جوا بتدائي مرارج ميب مطلق العنا ني كاموقع ببيداكر دينا غنا ، بالطبع عموست كي تحريب يم منيد طلب بن جأنا تلا. لکیں حرفتی فیاصرکی برنشود نما بی حکومت کے ایک مرکز پڑھیتے ہوجا نے کے با دجر د اختلف ملنون میں نها بیت مغا سریکد گر طور بیرو قوع نید بر مہوتی متی جن اقطاع میں کا شکا ری کو علیہ حاصل موتاء ال طبیعت کا دہ تحرک جو غیر طیوں کے سامقہ سم ولت آر دونیت کی و جہسے پیدا ہوجا ّیا نظاء تجارت سے موختلف شنعتیں وجود نید پر شوتیں ، اور اسکے سائة خوابسُّون مي جود سعت بيدا موتدان مي سے كوئى بات بمى نهيں يا أي جات نتی، اور تمول زمیندارول کی قدیم محمی عدیدست از خود مبت زیاده زمالختاک فائم رتنی اور حب ان اقطاع میں عمومی تحرکیب کا دقت ایا تو اس وقت کک یوناآن می

مطلق العنان كيمتعلق سياسي أحماس مبرئتنغض بيدام وميكا تفاءاس سلئه ان أطاع

مم - ای ومرسے ہم علق العانی کے متعلق خود اس زمانہ تک میں مجے فود سروں کا دور کہتے ہیں یہ خیال نہیں کرسکتے کہ یہ ایک ایسا ور مرہ جیسے بونا فی نظم حکومت نے بلا است نشا ملکہ عام طور پر بھی ملے کیا ہم والبتہ یہ ایک ایسا در مرض ورہے جیسے اس کھتوں نے العموم ضرور ہی سطے کیا ہموگا موجد خاص حالات کے عن میں ترف کرری ہوں کی بقیناً مطلق العانی کی مہت می شاہیں

یا ہوہ ہوجیدہ کا ماہ کے دیتے ہیں روں رر ہا ہوں نیب کے انعان میں ہبت کا ہو موجو دہیں،اوراس بنتاک مجی نہیں کہ اگر ہارہے معلومات زیا دہ کمل ہوتے تو نہیں اور بھی سبت سی مثالیں معلوم ہوجا تیں الیکن زیا دہ قریب سے دیجھنے سے ہم ہمیلاس (والن

اوراس کے متعرات (مینی وسعت یا فقد ہم الآس) میں یتمیز کر سکتے ہیں کی کس مجکہ کس فامل دور میں مالایت اسطلق العنا نی کے زیا وہ موافق ستنے اور کہاں یہ عاموا فق ستے ، اور میرسے

خال میں اس می کیمنز کا قائم کرنا ہبت مزوری ہے۔ ایٹیائے کو چک کے سامل اور سسلی وا طاقیہ کے متعرات میں پیطریقہ ہبت ہی

عام ملوم ہوتاہے ، اور میں مال قدیم یو نان کے ان صف کا تخا ہو تجارت کے انزمیں سیتے ، (یہ انزات تعدن آفرین سے اور اضطراب آگیز نجی) گرقدیم یو نان کے مبتیر صنف کے تعلق ہم یہ بات نہیں کھ سکتے ۔

ہم یہ بات نہیں کوسکتے ۔ ہمیں ہیں ہیں برایک نظر اور اناجائے ، شال خرب جہاں دیں جاعتیں اور مواشرت کے ندیم کیفیات برسور جاری شے ، وہاں کی نسبتا کہ ہم دن و خیر ترقی کن ، قرام کوجوڑ کر ہم نسبی ہیں یہ دیجیتے ہیں کہ عدیدی حالات قدیم طلق و امنان کے دور کے بسبت آ کے تک چلے جانتے ہیں اور جب بالاحز خور سر کا تسلط ہج آ اسے تو وہ حامتہ الناس کے سرگر رہوں کے زمرے سے نہیں ہوتا ۔ ہو ترب میں ہم مطلق امنان کا ذکر نہیں سنتے ، جگاب ایران کے وقت شیبس میں ہر زور محوسیت موجود ہی جو صورت حالات کا بقیم ہوتی ہی اور جب بوخی مدی میں پر زور محوسیت کی تو ایس کا و منت آیا تو بیر طلق العنان کا و تعتب میں تو اسے اللہ میں ہوتی ہی ماری آباد و تو تو اسے اللہ میں اور گوٹسش برنظ کرتے ہیں تو اسے آباد و تقویم میں نی الو اتن کئی خود سری نہیں بنی اور گوٹسش میں جی طلق النان نہیں تی اور خالی اور کس اس طرح زیج گیا کہ و ہاستی خون میں میں موالی النان کی کوئی استی استار است کے ساتھ اور ثنا ہی بائی رموگئی می ۔ الیس میں خی طلق العنان کی کوئی شہادت نہیں ملی این حال اکا کیے کہ ہوئی اور زیا دہ عمومیت بسند جاعتوں اور کو مہتانی ا آرکیڈ آکے علقہائے دہی کا تقابہ

اس نمے بر ملاف المیکا اور فاکنا کے (کورنتھ) اور یو بیا کی ساملی اور زیا دہ کہ (سکت سر مرکات کی نیمتر بر کا لکس وغری را ڈیس میں کر در میں سر

بخار تب للنتبر اسکیون سیگار ، کورنتھ ، کالکس وغیرہ ، ساتو ہی میدی کے وسط سے آگے برابِ قدیم ملتق انغانی کی شہورو معروف متالیں بیش کرتی رہیں ، اور مبیاک ہی

معنی به برندیم که جکاموں نجوزان کے بعد نو آبادیوں میں می ہم خود سری کا زور و تنور دیکھتے ہی مینیں اینیا بن سامل کی دو تنہری لطنتیں تھی شام تحدیب جہا قاعدہ اسماریت کے نثر دع

ہوں کے قبل بونانی تار کان دمل نے قائم کی تقبیس، سستی کی نوابادی میں خودسری بوضویت سررین میداملا مدیکھوں سرینان در نصب رہوں ملاز مبتد می نظر اطلب ہے اور

سے سرمیزی مامل ہوئی جہاں اسے شاندار دور نصیب ہوا۔ بلاشیہ شعری نظم بانطبیع زیادہ توکیپ پر عقار درغالبا یہ ممی متعا کہ متحلف نسلوں کا اختلاط مطلق النا نی کے بی میں زیادہ منید رہتا۔

اب اس سے براخیال اس طرف رجوع ہوتا ہے کومن سقامات میں خودسری

کو فراغ حاسل ہو چکا متنا ، و ہاں سے می تنبی حالتوں میں خودسری کا فراج ہیں و مبسے ہواکہ عدید میت کی منیا دوسیع ہوگئی تقی۔ یہ کوئی نا قابل خطاعلاج نہیں تفاظر پر میشیت

مجموی موز معلوم ہوتا ہے میٹلا باغ مواقع اپسے ہیں جن میں اگر جہ مکومت برستور عدیدی سمی حاتی تنی گر سمنت تسمیص کی امل جاعت کی تعداد" ایک نرار" تنی ۔ ان باخ مواقع

بِهَ آنَ کی طَهُری کلفتوں کی دسعت کے تناسب سے جب اس پر خیا ل کیا جا آادر ایک ہی ایک خاند ا ن کے یا خاند انوں کے مجوٹے جھوٹے مجموعوں کی مطران سے اس کامثالبہ

کیا جا آہے تو اسے ایک تو سع داد و مدید میت کو سکتے ہیں ، اور کم از کم ایک مورت میں تو ایسا تفاکہ ، مق مم کی مدید میت کے قیام کو شہرست کی رسعت کی میٹیت میں بیان کیا گیا ہے!

عله و لا حطر موسمیرتعلیق ( و ) در باره تقدم ستوات در تدن . مله و یکی داخ ایوس ا در اس کی اطانوی نو آبادی نوکی ، رسے گیم ، کرون کونن کونن کی

ای زمرے یں ہے ، اگر مرافیال یہ ہے کہ دا ان اس تسم کی اِ فابطے۔ محمد و دیما می جامت

کے ربود کی طہادت می فی مبتی ہے۔

اب به امرفا آل کافات که ان بانج صور تو سی سے تمن صور تو س می مخود سری کا ذکر نہنیں سے آل کا ان کا نوائیں سے است کا دو اور سری کی سرز میں اور تعظیم کی سرز میں اور تعظیم کی سرز میں اور سے مسلط کر دیا گیا تھا ایس اگر جہ سے مسلط کر دیا گیا تھا ایس اگر جہ ہمارے طور بریا ہر سے مسلط کر دیا گیا تھا ایس اگر جہ ہمارے میں کر اپنے کا ایس کا میں تا کا کی سے مسلط کر دیا گیا تھا ہی کا سوق تعظیم میں اور سے مسلم کی مستھے اور سے مسلم کی اور تعلیمی کا موقع کا مستملے میں اور کی مستملے اور سے مسلم کی مستملے میں اور کی کا موقع کی مستملے اور سے مسلم کی مستملے میں مسلم کی مستملے کیا کی مستملے کے کہ ک

على بذاايك يادوسور توب مي جها رسم بيسنيته من كرسياسي حقو ف كي رمعت جيد سوتكرانوت تك يهنج كئ متى وإن عي به مطلق العنان كاتون ذكر منهي سنتے ميلے ۵ مطلق النان ك بحبث كوخم كرنے كتل اس كے اثر ات كے متعلق مى دو مِا رِنفظ کہنا جائے۔ ہمارے لئے ا<sup>ن</sup> انران برکوئی مکم لگا نامٹنکل *سے خا*م مطنق الغيا في كي تعديم ترصورت كے متعلق اكبو كه ہم يېڅپوس كرانے ہې كەقدىم مضنفه ا ے ان بیانات برطبیا میاہ رنگ پرمعایاہے اسے مجمعہ ملکا کرنا مزوری کہے مہار سائنے وہی مثل ہے کہ شیر کانشش انسان نے نیا پاہیے (وںکین قلم در کھٹ ویٹمن انست ہم دوسری جانب کے دلائل سے واقف نہیں "اسم یہ امر قائل لیا ناسبے کہ با وجود کیے ہوآات میں علاً خود سروں کا ودر دورہ متنا گر علی جہت سے ان کی جا نبداری **کا کوئی و کرکہس سنن**ے مب بنہیں آیا مُشلاً ہم یہ بنہیں سننے کہ بینطائی الغنان کمبی نظم وامن یا مُرمب کے جامی ہو نے کا ادعاکرتے ہول یا مدیدسیت کے طاعو تعدی کے ملاف اقوم کے مقوق کے مرب یا قوم کی مرضی کے لیا وماوی جگر منودار ہوائے ہوں ماان کی حمالیت میں اس قس إتب رانه مال ي مصنع ب نويحي من ، كر محص كسي يوناني معنف كاحال بني مع ہے جس نے اس مم کی کوئی بات کہی نہوا اور ( جیا کہ ہم ریچھ یکے میں ) اگر جہبت سے طلق الغان عائمۃ الناس کی سُرگرہ ہی کے دسپیلے سے اسطنی الغانی اکمینی کے تنه، مُرعام طوريراس كى نسبت اتنابى نبين كها جا يًا كدا بن حكم ان قائم كركيني كم بعُما اعنوں نے منٹ ظاہر داری ہی کے طرر پر عام سرگروہ کی میٹنیت برگزار رکھی ہو۔ اس میں

عله يرتني ماليه (المعنى ساسيات، ٥٠) ١٠ ١١) الرجيفي مدى من سرقو سيكاتفا بلم كيج -

نشک بنیں کوملاً وہ ایک مذکک ایسا کرتے متے بفا صرا بندائی خورسر رقو صروری ہی بیا تنظیی اوه این سرگردی کی صینت فا مم ر مکھنے تھے انگران کے مانشین علی انعموم بادشاہ بن *جاتے معے ، خِنا پنے سکیون* میں سوپرس کی شہور طلق الفان کے معاملہ می کلیسیا ي تعلق به كفاجاً لب كداس ف اس مفي كواج بهنا يامس في زيشي مقابلمي برشيت عمرك اس كم خلاف ميسار كيا تما الأصطرح التيميز مي يي ستراول كم متعلق يو كما ما ما ب ، وه اپنے مقدمہ کی ساعث سے لیے اُربِو اَلُوس ' کے روبروعا ضربہوا ؟ علی نیر اکورنتھ میں ب بسلوس مس امر کے لئے مشہور تنواکہ اس نے اپنے دورا ن حکومت بب اپنی حفا طب کیلے بعی نیزه برداروں کی جاعِت نہیں رکھی الکین یا نشان عومیت " برا برمعنیّ جَاتی تھی، اگر پیلے مطلق العنان کی زندگی میں نہیں تو (اگروہ اپنے اختیار کومور و ٹی نیا نے میں کامیا پ ہو بائے) اس کے بانسٹین کے زمانے بی ضرور ہی س کا خاتمہ موجا یا بھا، چانچہ لا خرب خودسرمکران کے اخراج میں عامترا لناس اکٹر بطبیب خاطرا ورسم تمنی پرچڑت نفر کے ساتھ ، د بات مست من نگر اس م*س نشاک نهیس که زبا* ده نز د انشمنداور اعلی بسنب والول مهی کومطاقه الفا سے متنفز ہونے کی فائں وجہ ہواکرتی ٹی ایلنینی ہے کہ ارسطونے خود اس حکومت کے حبی" جا برا منظرات کانقشته کمینیا ہے وہ بانتخصیص فوش حال لوگوں ہی ہے لئے تھا مبانو نرم کا ہوں اور محکومن میں بلند کی مبیعیت واغتما دیا ہمی کے تنام وسائل او تعلیم کا و بایا جاتا به قائم کرناکه نو دسرحگران کی رعا یا کوشخرسیب" وشلفول کار رکھنا جاسینے ،ا دِر کا اثر علی طور ایرصرف ِ دولتمندُوں پر رو تا تھا ءُ اندرو سے روا بیت بسخت گیری ظ برطر بیته کورنتو کے بر<del>شی آنڈر</del> کی جا نب نسوب کیا جاتا تھا، ہوند بمرطرز کے مطلق انعا فو**ل** یب ایک نہایت ہی مشہور وزیر دست مطلق ایعنان گزراستا ، اور ہرو دوش نے ہا کی بت جونصہ بیان کیا میں کر کراس نے ملطہ کے تقرائی اولوں کے یا س آدنی پیجر م عکومت محد حق می مشوره طلب کیا ب<u>فراسی بولوس کس طرح اس قا مدکو ایک تلے ک</u>رمین

عله - ارسطو ؛ شمياسات " ۱۸ ۵) ۲۲ ۲۲ -

عنه و الم خطر مرو والله كورنتمة كلبتس ارتسكو، سياميات ٨ (٧)،١م

حکیت شم

اس کے مفرکے متعلق یا تمیں کر ا رہا اور اس منتکو کے دور ان میں اس نے نطے کی ہے اونجی اونجی بالبین توطییں گر اور کوئی جوا بنہیں دیاا ور پری اندرنے اس طکت تُ طرح سیجه لیا ، اس ہے بجی ہی ستبنط ہوّ ہاہے کہ''ذی ملم وسر پر آوردہ آنجا' ینفیح بنعیس بانتمفیص خوف کی دجه متنی ملی ند ۱۱ وه تغیرات مامه حر روں کوشہرٹ مامل ہوئی ؛ ( اورحس میں البیماً کے رہوتیں کا و ہ سنرا توس نے تعمیر کیا متا ) ان سے یہ فائدہ مرتبت موتا آ غرا کو کا م طماتا تقا اور اس کے گئے جس قدر مصول کی منرورت پر تی تھی اس کو اجھسوم سے امرا بربر آیا تھا ، ہی امر خاک مے متعلق می کہا جاسٹ اُکے ، ساموس کے بو مکر میس کی فارتكرى توبېرنوع اسى تىم مى ئال تى گرا ماب يەسى كەكاساب دائىيون كامال ت خان الرائيون كوشفلول عام نياديا تعار دومری جانب مہیں یہ ملی ریجینا جائے کے کسلطینت کے افترار واعتبا رسے لل ر نے مرسکرانوں کوکس درمہ کا میا ہی ہوئی سکیوں کا دورطلق العنانی ہی اس تبہر کی عظم ونئت کا دا مکرزمانه تھا، اور فرنیانه جد بات سے الگ ہوکر ہم یہ کوسکتے ہی کہ الکو کو ایک مذنک پری اندر براور ایل ساموس کو بونکر میں برنا زمونا ماسئے تھا ، کیلوس نے میں جب ایرانیوں نے یو آت پر محارکیا تھا استعلی میں اس قرطا تہذا متعابیے میں یونا نی تہذیب و نندن کی سوا نفت کی بتنی ، وہ اس طرز حکومت کی امکیٹ مثال تقا، س کی فتح عظیم کے بعد استے طلق الغنا ن کہنا دشوار ہے ، بلکہ و مقبول مام ا در شاه دوگیا تقامیمیں بیمعلی مموظ رکھنا میاہے کہ بہ خودسراکٹر اپنے شہرکو زمیب وزمیت ویتے اور طم وفن کی سر برستی کرنے تھے ۔ گرا خلب بی ہے کہ غیر آئی مکرانی محب قوم کے زیادہ مہذب ومتدن صے نے اخلا قاً معون تفرا د کیا تھا (او بمقدر نوی ملیے کے قبل تومفر ر ، بہی خال مخااہ تقریباً ہمیتا ا خریب جاکرسیت دستبدل بومان عن بهرنوع به خال کاظ سِے کُد اگر چیملق العَما ف ل سبت بيعلوم بواب كرمال من اس كى مؤمث كاطر بميشه سمكارا ما بى نبيل رمرًا تنا در الريد من ادفات يرمر ان زم وانعاف يروري علوم موقى من جوزمي ا ها تنت رشهرت نو ترقی دینی، خاک میں کا لمباب بینی، اور اپنے وطن میں کلم وفن خليشتم

ىت دفىزاڭ كرنى تقى ، گربا دىي سمە يونحە يەمكومىت بميشە بىنچا بطاخلاف قانون دور جرر تعدی کے فررمیمے سے را مج ہر تی تلی اس سے یو آن اسے بلا ٹنک رشبه طون قرار زمانیا ہم وگ یونا نیوں کی میا سی مرومبد کی ارفع کوزما نہ مال کے خیالات کی روشنی یں برستے ہیں اس سے ایک طرف اور تا ہی اور دوسری طرف عدیدست وعوسیت دونوں کے درمیان جووسیع امتیا ز فاکم تفااس پر ہمارا ذہمَن اُ سانی سے عاوی ہیں ہوتا ۔ ہم یہ مزور دیکھتے ہیں کہ با دشاہی وا فتعات ناگہا نی سے قائم ہو تی تقی گر ای طرح يدميت من برارانقلاب بى كے دربعے سے قائم ہوتی تفیں اور انقلاق فليكا تمكا رانه ومعنسدانه نهيس موت عقدي فاصراس ونب سع توسي مالت بسے انتیم واسیار ا میں وقیت کے لئے کشاکش شروع ہوئی اور ہر ب سربراً درده مسلطنت ان متعنا دمیامی اصول سے ایک نه آباک امول کے ا تقدو البسند موكن اور اس كى ما شذكى كرا عكى يمطلق العنا فى كے سات محقى بغيز وتنفر ك تشريح كرف كے لئے ميں امور ذيل ذمن مي ركفنا جا سے۔ اول برکه جب عمر مین یا حدیدت کی شدایی اس کی ایداد میرونقدی سے ہوتی تھی م ام*یں وفقت تھی واقعاً جون*ظا م مکوسٹ معین ہوتا تھا وہ عام طور پرکسی نہ کسی تفق عليه مفاسمت بالهمي كانيتجه مهمّا تتفا وربس بيئة باعتبارظا برمب فالون بوتا تتعاا ورس برکہ باد شاہی دجر منقدی سے سوا انجمعی کسی اور طریقے سے قائم ہی نہیں ہو تی تھی، لم إذكم ورمعل ك قبل كے زمانے میں حس كا حال بہي سمعر مورخول سے علم ہواہ مزيد بران مهي برمي ديكينا عاسين كه عديد ميت وعموميت ك درميان جو باعشر بوتار دابس میں دونوں جانب کے نظری دلائل میں نا قابل اکار قوت موجود ننی و و گیرامورا یک سے موں تویہ امرماف طور برقرین مقل سے کد کتیر اسمان کے نِعِيلِے کو چندا شخاص *کے قبصلے پر*فالب آ کا چاہئے۔ مل بنر ایا سی قرین عمل بین کرمعلمند دورا جصے لوگوں کے فیصلے کو خالب تا ا

کی ہم ایتا ہی ہوئی کی مصرف کا معدر ارزاب کووں کے بیسے وہ سب ہما جلہئے ۔ نواہ ان کی تعداد کم ہو بازیادہ ا درار باپ دولت کی جا عث علیل کوفرمت کے با مٹ سیاسی نیم و فرامست سے ماصل کرنے کی خاص سے پرینایس سیر ہوتی میں اوران 114

*ت وتحربیب*ات سے دہ خاص طور برمتر ا ہو تے ہیں جہمولی جرائم کا خاص با عین ں دقت سے تھے ہیں زیانے کے لوگوں کے مالات فرروا مدکے نیصلے کو اس کے تمام یموطنوں کے نیصلے پر نمالیہ وال پیداموسکتاہے کہ خودسرکا افتدارحب اس درہ میندید کی پر نبو اُہے یا، اطافت کل عادت پر، میں میں اگر کل قوم حصرضرور مہونا جاہئے جوما بغی کے بیٹے ہتینبا ک بن جائے تو میم خودسری فور ماركس امريرتها إسري خيال مي اس كاجواب بيب كما على بعموم خودسرى كا بيا ميول ك اكر ب رمنی نئی اس جاعت کوجب نک تنخ اه مل جاتی نئی اے اس – بحثِ نُهيب تني كُه وه مُورسر/تاكيا تنفا ٩ ره محكة الله لك سوده عادت ٤ نوف يا اتنحا و ا ہم کی کمی کے باعث اِنعرہ مطبع رکھے جاتے ہیں۔ ہِ بندائی مطلق العنانی کے دورکے گز رجا نے کے لعد<sup>۔</sup>

خطبيشستنم

بیداکی ہوتی تو برحیثیت مجموعی یہ تحریاب مومیت زیاد قطعی ہوجاتی اگر جداس حال میں بی اس میں شاک نہیں کہاں کی عمیل کہیں کم اور کہیں زیادہ ہوئی لیکن اسپار لاا کے فلیے سے انتخصر کے تواز ن بیدا کردیت کے باوجود اجا جا عدیدست کی برزور تا کیدنہیں کی متی اور خاصر (سخت سے مرکی) خباک لیو کرائے قبل ۔)



## يوانى غموست

سیکن عوست کی جانب اس سیلان ورجمان کا بته روان وسرسری طور بربل سکتا سے بینی پرمیلان کی جست سے بئی نمیان و پائید ار نہ تھا پیند مور توں میں پرمعادم ہوا ہے کہ مدید بیت عوشت کا کچونٹا کیہ لئے ہوئے تائم راکمئی تنی بینی بعض غراض کے لئے شہر یوں کی جلسیں برقرار تعمیں کیکن اکثر معور توں میں ہم انقلابات اور پیرصر پوس و عدید بیت کی مورت میں تنزل کر مبائے کا حال سنتے ہیں ۔ عموسیت کے میلان میں کسی صرائ کے سلطنتوں کے خادجی مقد دانوی و در رنگ کے تقریباً تمام زمانہ میں اسپیار قاکے انزکی وجہ سے مدیدی نبار البدیمی یادر کھنا چاہئے کہ ہماری اطلاع نہایت جزوی دِمُنتشرے آیا ہم اس میلان ورجان میں کسی تعم کا شاک وشبہ نہیں ہوسکتا ؛ جن تغیرات کا ہم ذکر سنتے ہیں ان کی سنبت اگر چہم بینہیں کہستے کہ ترقی معکوس بالکل نہیں ہوئی۔ تاہم عموسیت کی جانب اقدام زیادہ اور اس سے انحواف کم تھا۔

عوریت میں ایک اسی شان جے مطابق فطرت کہا جاتا ہے، اس دجے سے مہابق فطرت کہا جاتا ہے، اس دجے ہے ہوئدام وگئی علی کہ اس میں سیاسی جن شامل ہو تا تھا اور قوبی تو بکہ اکثر عموبی تو کی ہے ہو جاتی علی جو جاتی علی جو بات علی جو تی میں تھا ہو ہونے کے ساتھ ہی تو بی ہی تھی اور سے ہم اس بیان کی تو نوجے کرسکتے ہیں ' یہ تو کیا ہے عوبی ہونے کے ساتھ ہی خیاب بو کر آوا اس تھر دھینیت پر بہو نیاد یا جو سئے ہیں خیاب بو کر آوا کی کہ دوسری مثال ہا رکیڈیا کے نظیم اور اس کے بینظیر فوجی استیاز کا ناتمہ کر دیا میں کے بعد ہی دوسری مثال ہا رکیڈیا کے نظیم اور اس کے بینظیر فوجی استیاز کا ناتمہ کر دیا میں کے بعد ہی دوسری مثال ہا رکیڈیا کے نظور تما اور اس کے بیند دیہا تو اس کے ماکہ دوسری مثال ہا رکیڈیا کے نظور تما اور اس کے بیند دیہا تو اس کے ماکہ دوسری مثال ہا رکیڈیا کے نظور تما اور اس کے بیند دیہا تو اس کے ماکہ دوسری مثال ہیں دوسری مثال ہا رکیڈیا ہوگئے ہو تا ہو اس کے بیند دیہا تو اس کے ماکہ دوسری مثال ہی تا دول کو ماکہ ہوگئے ہوگئے ہو تا کہ کہ ناڈا لئی دیا دوسری مثال ہی جاتھ ہوگئے ہوگئے ہو تا ہوگئے ہو تا ہوگئی ہو تا ہوگئی ہوگئ

یہ میلان ارسطوکے بیان سے بھی ممان واضح ہے اور اس کی نسبت جود مد اس نے بیان کی ہے وہ قا بل کا ظاہے ، وہ کہتا ہے کہ "اب کہ شہراس قدرویسے موگئے ہیں اس کے سوا حکومت کی کوئی اورشکل قائم کرنا آسان نہیں کا ہے "مزید براں

عله خطب شم صفحه ۹۱

حقيمه سوم بإب بإنزويم

سله ساسات

برمیلان ایک دوسری صورت میں بھی نظر آتا ہے وہ یہ کہ دا فعاً ارسلو کے زبانہ نائے موسیت را دوم موسی ہوتی جائی تھی۔ ارسلو نے نہات ناموا فعانہ لور پرجس شنے کو موسیت کی نہائی شکل بیان کیا ہے ہے اس مل کے خیاس کے فیصلے قانون سے بالا ترہو جائے تھے اس کی شخصی سندیں سب سے آخر بس ترقی عال کی تفتی ہیں سبب سے آخر بس ترقی عال کی تفتی ہیں مسبب سے آخر بس ترقی عال کی تفتی ہیں مسبب کے موسیت کے بسبب نے کہ ارسلو یہ کھتا ہے کے موسیت کے مدیدیت کی تنام شکلوں بی سب سے مجمر مسابق ہوں اور اس کا ثینہ ہوم جائی ہوں کے میں ایک ایم مورد ورکی عدیدیت کی نسبت مجمعا ہوں اور اس کا ثینہ ہوم جائے میں مورد بی عدیدیت کی جانب بازگشت نہایت ہی جائے ہوئی میں ہوتی میں بازگشت نہایت ہی جائے میں مورد بی عدیدیت کی جانب بازگشت نہایت ہی جائے میں مورد بی عدیدیت کی جانب بازگشت نہایت ہی جائے میں مورد بی عدیدیت کی جانب بازگشت نہایت ہی جائے ہی میں کہا ہی مورد کی میں ہوتی میں کے اس دور بی عدیدیت کی جانب بازگشت نہایت ہی مورد کی میں کہا میں ہوتی کھی۔

کاجو خلاصد دیا ہے، انھیں پیخفراً نظر اوات ،۔ عدبیت کی سب سے زیادہ زم صورت جے اکثر اطاکیت (Timmcracy)

کها ما تا ہے، وہ صورت تنی جس میں عالم بعیتیں اورکٹیرالتعاد جوری با مدالتیں اسی طرح بہوتی تصین جسطح عمومیت ہیں ہوتی ہیں، فرق مرف اتنا ہو تا تنعا کہ بیان لوگوں کک محدوق جس جن ہیں صاحب اطاک ہونیکا ایک خاص وصف موجو دستعا ، بیشر له اتنی لبند مہوتی متی کہ اس

له ساسات حدیشتم بانهم سه ساسات حدیث نم بان دون دهم سه ساسات حدیث مربارم بانشتم لانظه دسیاسیات حدیث نفر آنجم بانف تم ارسلونه عدیت کے مخلف اتعام کی جزتریب قرار دی ہے، وہ زیادہ کارآمد موجاتی اگراس میں وہ یہ خیال کنناکی کیک دوری جود دیت رائع ہوتی تقی تا پرنج ارتقاء اسے دو سرمے دورکی مدیریت سے مختلف بنا بیانتا ، گرنلاج اسنے اسکانیال نہیں رکھا۔ یفرائض اہل الک کی ایک قلیل تعداد کے القدیں آجاتے تھے گراتی زیاد ہ المند نہوتی تھی گراتی زیاد ہ

بیادید ہوئی می دید بناست بی بہتے ہی مصریہ بات ۔
یہ الزمی تفاکہ الماک کی شرط جس قدر بلند ہو جاتی بقی اسی قدر حکومت
کی شکل میں عدیدیت کا زور وغلبہ ہو اجانا تھا، مگرعدیدیت کوسخت کرنے کا صرف
بی ایک طریقہ نہیں تھا، بعض وقت ایسا ہو تا تھا کہ جنگ وصلی وضع تا نون ،
انتخاب و بھڑانی عمال و دیگرا ہم فرانفی المانت کے تعلق عور و بحث مرنا و ران فرصلہ
صادر کرنا، (جوعمومیت میں شہرلوں کی عام جعیت کے اعمرا نجام اپنا تھا)، اس قسم کی عدیدیت میں جزا یا گھا ایک مختصری فتحنب شد و جماعت سے سپرد کردیا
جانا تھا۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ اس تسم کی خور و بحث کرنے والی جماعت کی خالی جاعت کی فالی جاعت کی فالی جاعت کی مقدیدیت اور اسلی و دستور اس مقتلی اور اسلی و دستور اس تشکی فی مار اس طرح عدیدیت انتہائی مذک ایسی جماعت کی رکنیت مور و تی کردی جاتی تھی اور اس طرح عدیدیت انتہائی مذک ایسی جاتھ کی تھی ہوتا تھا کی مذک

بی بی بی اسی طرح عدیدیت میں حکام کا اتخاب بھی جائدا دکی شرط سے مدود تھا، اورکل حکام یا اُن کا زیادہ حصد بالعموم قرصہ اندازی سے نہیں بلکہ انتخاب سے مقرر ہوتا تھا، صرف عدیدیت کی خدید ترین صورت میں حکام کا عہد ہبض خاندانوں میں موروثی بنادیا جاتا تھا؛

ہمیں یہ بھی بہ جلتا ہے کہ بعض وقت جمعیتوں میں رائے و نے کا حق حسب منا بطہ اس سے زیارہ وسیع تفاجتنا عملًا و قرع میں آتا تھا، یہ ایک عدیدانہ تدہریمی کہ دولتمند ول کی غیر ما منری سے لئے جرما نے سے ظاہرا سخت قانون سے ذریعے ان سے غلیہ کا تیعتن کرلیا جاتا تھا، یہی عدیدست کی ایک خصوصیت تھی لا غزر و بجت کی مجلس میں جو کا رروائی منظور کرانا ہموتی تھی اس سے اجداءً مبنی اسکے کرنے سے لیے ایک مختصری مجلس شوری بنالی جاتی تھی، مالا نکہ عمومیت میں اسکے نالف ہونا تھا جاتے ہوئے میں اسکے نالف ہونا تھا جاتے ہوئے میں میں میں میں میں یہ و درکر نے کی طرف متوجہ مونا جائے و میکے متلق میں میں عربیت پر مؤرکر نے کی طرف متوجہ مونا جائے و میکے متلق میں اسکے در اب ہمیں عربیت پر مؤرکر نے کی طرف متوجہ مونا جائے و میکے متلق کے میں اسکے درکے متلق کے درکہ کا میا کہ اورک تھی۔

ہم الیمنزکی علمی شان کی وجہ سے زیادہ وقفیت رکھتے ہیں ، عمومیت کے متعلق بھی یہ سلہ ارسطو سے صریحی بای سے صاف ہوجاتا ہے کہ عمومیت کی طرف جو میلان و رجان تھا وہ بوری ترقی کردہ یا انہائی عمومیت کی جانب تھا، اور الیفنز کی جوتفی صدی کے دستورسیاسی کو ہم اس طرز عمومیت کا نبونہ قرارد سے سکتے ہیں۔

یا بخیں صدی میں ارتقائی کا رروائی ایتھنز میں جاری رہی، اور جوتعی صدی ا ان کا کمل نمتی ہمارے سامنے آیا- اٹیھنز کے دستور سلطنت کے متعلق جریحر پر حال میں دستیاب ہوئی ہے اور جے ارسطوکی طرف نسوب کیا جاتا ہے اور یہ توضا

سله ارسلو جارتسا کی عرصیت میں تمیز قائم کرتا ہے ، اور خربی کے اعتبارے اس کی ترتیب تاریخی ترتیب اس ورجر مکس ہے کہ بہرین شم بلا شک و شہرہ قدیم ترین شم بھی ( درسیا بیات عصد بھنت میں ( میاسیات حصیہ شم رجارم ) باب شغر ) اب جیارم ، اور لارب کہ برترین شم آخری شم متی ( سیاسیات حصیہ شم رجارم ) باب شغر ) اس نے فالباً نقص کے اعتبار سے بھی اوسط خیال کیا تھا گران کا مقدر ہو جہر سا قائم کیا گیا ہے بہترین شم سے شعل اس کا زیا وہ آپی تی نیل صاف طور پر سول سے نظاب رانے کے متعلق اس کا زیا وہ آپی تی نیل صاف طور پر سول سے انتخاب رانے کے متعلق سلوم ہرتا ہے ۔ اس قسم میں تمام آزاد شہریوں کو مہدہ واروں سے انتخاب کرنے ، ان سے جواب طلب کرنے اور فیصلہ کرنے کا حق ہوتا تما گر عکام کے مہدول کے ساتھ کا گذاد کی قید لگی ہم گئی تھی ، اور جال لوگ بیٹ کیا شدتکاری میں مصروف کی وجہ سے استقد مشنول رہے تھے کہ ذیا وہ مجلسیں منفقہ نہیں کرسکتے تھے ، اور عگا اس قدر مرصوف کا رہو ہے تھے ، وہاں ان دونوں میں سے کسی کام کے لیکو گر محاوم نہیں دیا جاتا تھا ۔
کر جرری کی خدا سے انجام نہیں و سے سکتا تھے ، وہاں ان دونوں میں سے کسی کام کے لیکو گر محاوم نہیں دیا جاتا تھا ۔

ارسطوتمومیت کی بہتری قسم کی شال کے طور پرمین تی آنی عمومیت کومٹی کرتا ہے ہے۔
حمومیت بہت مت تک فالص زرعی مہی اور ہروڈوٹس آور بو تی بیس دونوں اس کی اعلیٰ
شہرت کی تقدیق کرتے ہیں۔ بہا بحب دعویٰ ارسطومیس محدوں کے لیے انتخاب نہیں کوئی
تعی یہ کام ایک جماعت انجام دی تی تی جو تمام شہروں کی اف سے نتخب ہرتی تھی۔ ہم نہیں جانے کہ اس قدیم طرفکا
دوسری عمومیتیں اور کس قدرتقیں ۔ بولی بیس کی مبارت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ آکا گیا نے اسکی
مثالیں مہیا کی ہوں گی ۔

خطئة بمفتم

فلا ہرہے کہ یخور اس کے زمانہ کی ہے اس سے بیمنال بین طور پرمان ہوما آ ہے اماحب تحريكا خيال بح كسط بهدمي جورستور قائم تقاده بعينه وبسامي تقاميها اوس كفراه مي چوتتی صدی کے ربع نالث کے آخر میں تھا'وہ اسے شارمی گیا رمواں قرار دیاہے اور سابق کے دمن مدارج میں سے کم از کم جید کا تعلق پانچویں صدی سے سمحتاہ، اس مدى كا أ فا زكلس عبنس كى مغندل لموميت سے موا نتا ، كركلس مينس كے اصلامات سے انھینز کی عمومیت فطعی طور پر تعدیدی سرپرستی سے خارج نہیں ہو گئی تھی ہ و جمعیقت میرے خیال میں برایک قال اعتماد تا رئی تعمیم ہے کہ" عدیدی سرپرستی، شکل سے ننا ہوتی ہے '' عدیدی سر پرتن کے مراویہ ہے کہ کئی ظم ما تبت میں اس فلیل التعداد ماعت کا ترموجے دولت سے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تہذیب اور سیاسی بجربہ وعل کے رو ایات می ور ندمی مے ہوں'ا وریقینی ہے کہ بیال (انتی<del>صر میں</del> )امیابی مواتھا۔ کتابٌ رستور<del>اتِقر</del> کے معنف کے بیان کے موافق <del>آرِ نواکس</del> کی محلیں سے بغرکسی باضا بطرا کھیار را سے کے جُنَّاب ا<del>یران</del> کے نا زک موقع پر آینے فدات کے دسیار کتے دو اِرہ افتیاً رحاصل کراییا تما اورستره برس لعین سخت برخ اک اس اختیار کو قائم رکھاا وریہ کہ میجلس برز ورطور برمدیدی تنی اس سے واضح ہے کہ ایفیالتیس اور فارفلیس نے اس برحلے کھائی وت سے مدی کے اختتام کا ل مومیت کی تحرکیب تیزی سے بر متنی کئی گراس قت

عله دیفقر مسرور روز فا و آرکا ہے گرا نوں نے جورائے امتیار کی ہے وہ اس مے متلف ہے لاحظہ موان کی تعنیف ہے الاحظہ موان کی تعنیف ہوں ہے اور کی تعنیف ہوں اور کی تعنیف ہوں کا علی مالی شال کئے جاتے تھے ۔

ان حکام کے معالم میں تمریجی ترقی ہوئی ساھ۔ سیطاق الغان مکم انوں کے کالدئے جانے کے بعد چہیں برس کک ان حکام کے معالم میں تمریجی ترقی ہوئی ساھ۔ سی بھراس کے بعد ایک نامعلوم زانہ کی سنیس کے دسو تنہیلوں میں سے ترقیب کے بیٹے سے بیند کروہ توگوں کی ایک تعدادی سے ندر بدفر مداندازی ان کا تقریم ہوئا رہا ؟ انفریں یہ مابقدین میں کو میں کے دسو تنہیل ہوا اسکا نہیں علم نہیں ہے گر ہیم جانتے ہیں کو میں کے موجد کا تعالمی کے بعد ہی دوسب سے بلند صاحب اللی طبیعات کے سواا دکھی کا دخل میں موسکما تعالمین اس کے بعد ہی بر مواکد تا تعالمی موسکما تعالمین اس میں شاکم نہیں کہ کچھے زانہ بعدان مہدوں کو غیر قالی معاومت نباکر متابلہ نبدکر دیا گیا تھا۔

خطبه معتم.

ے کونہیں بہنی مبتاک کملکی حکام کے تمام عبدوں کے دروا زیسے کل اہل ملک وری او مخلبس ملکی اور نیز عدالشوں کی حاضری نے لئے معاوما لینے لار اس آخری نیٹو کو آغاز فارفلیس کے شایدار زما نہ میں موکیا تھا۔جوری اپنے معارضوں کے لئے اس کی منت کش تھی اگر ملب ملکی کی ماضری کامعاد ضداس کے بو کے زما نہ کا ہے۔مٰلاصتۂ مب کرریہ کہتا ہوںکہ پانچو ہی صدی سلسل تغیر کا دورتھی اوٹرنگ کے مقصر دیزمام وخل کے مبد ( جو تقی صدی کے آناز آک ) مديدنت كواسخكام نثلس حامس موايه بم منتی طور پرینهی ما نتے کہ اٹھنز کادارات کس مدتک نیاتی ستے ارسلو کے بیان سے نم پرنتجہ نکال سکتے ہیں کہ چوشی مدی کی بونا ن عومیت میصر ول خصوصیات وسعت کے ساتھ بائے بائے ماتے تھے۔ اولا اباعج عیت ہوتی تھی حس کا دروازه ایک فام عمر کے تمام کال اُحقوق شہر بوں کے لئے کھلام واتھا کی معست محف حكمرانوں كا انتخاب اور اُن كى نگرا نى جى نہيں كر نْ مَعَى ملكە نى الواقع خو دىكمرا نى كر تى تقى ۔ انچھنز میں اسی اعلیٰ مکمرا مجمعیت کے اندر احب کا انعقا دیشدید صروریات کے غیرمعمولی امْبَاع محے ملادہ' سال میں جانسیں مرنبہ اِ قاعدہ ہوا کرنا تھا ) حکومت کے تمام اہم فیصلے ہوا ارتبے ننظیجن بن سلطنت کی کل غیر طکی مگست عملی کا نشظام و انصرام بھی شامل نھا اور ہرا کہ شہری منے میں رائے دہی سے محروم ہونے کا کوئی نعل نرکیا ہو کا سم عیت میں تقریر ما تھا۔ مہیں ارسطو کے بیان سے بیمعلوم ہو تاہے کہ جہاں یو آت میں تیون میون **توں میں تمومیت کی بیزفا من خصومیت نفی کہ حکومت کے اعلیٰ کا رکن کے طور ریفور** ومث کی کوئی اسی حاعت ہوحس من تمام الل ملک د امل موں وہس یہ بھی نخاکہ یہ جاعتیں دافعی مس مدکب حکرانی کر تی تقیس ان میں بہت اختلاف تھا' عمومیت کی مورت م*رُ* اس حاعت کا فرمن به تفاکه وه حکام کا انتخاب *ح*ایا کی منیقے 'سالل خباک وسلح وممالغه کا تصفیه کیاکرے اور نظیرونس کے دوسرے ہ کو متحب سندہ حکام اور کلس سٹوری کے اور چیورو سے به لیکن مبیا کہ میں کہ جیا ہوں ارسطو کے وقت کا ارتقا کامیلان عومیت کی انتہا کی صورت کی طرف تھا بخیمیں یمبیت تمام اہم معاملات کے اخری تنصل کی ! تطبع دعوید ار ہوماتی تھی۔

انتيفز مين عموميت كى بؤشكل نتى اس مب حكام اورنكران محلس بوئي (جوجبعيت کے لئے امور زیر بحث مرتب کرتی تھی) دونوں کے اختیارات بالکل زیروست ہو گئے نفے اس سنے ان عهدوں کے سنے اس اصول برعمل کیا جا آتھا کہ ٹیرشخف کی خوبیا ں تقریبًامساوی ہوتی ہں'' ورمبورت یہ اختیار کی گئی تقی کہ تمام شہری جوا ک عہد وں کیلئے ت کرمی اور جن برکوئی واغ برنامی نه لگامؤا ن میں اسے قرمه اندازی کے ذربعيرسے انتخاب موّا تھا مے ف وہ عہد ہے اس سے سننی تھے جن ميں صربيب غام اوصاف کی منم ورت ہوتی تنی صیسے فوجی عہد ہے یا زیا دہ اسم ، لی عہدے م ان عهدوں کے لئے قرعہ اندازی کا طریقہ استعمال کرنا خطر اکسیمیا ما استحاب اس غرض سے کہ غربا واقعی طور برحکوست کے کاموں میں شرکت کرسکیں رتیجه زمیم محلبس شوری کی ماضری کامعا د صد دیا جا تا تنا٬ ا در ۶ خرمیر مبعیت کی حاضری کا بھی معادمند دیا جانے لگاا ور بیراس کے صنرور ی مجھا جا یا تھا کہ عمومیت کا حقیقیاً موثر ہو انطعی ہو جائے۔اگر جہ بہ امر زہن میں کمحوظ رہنا چاہئے کہ آٹیھنز اور دوسر م کاموں دام سے بیت ترایا*ب طبیقه غلامول کا بھی ہوتا تھا : ور اس کیے*ان عامرانیاس مِن إنترسے كلام كرنے دالوں كارہ بڑاحصہ شامل نہيں موتا تسب جنيں رما نُرموجودہ كي عموا نه حکومت رکینے والی سلطنت میں کثرت وتملیه حاصل ہو ایسے بچر بھی ارسطوفامیں کا توكما ذكر خودار مسطاطاً ليس ك شكايات سينظا برجوياب كدان عاسة الناس مي ان <u>چھوٹے میو ُے سوداگروں اور مناعوں وغیرہ کی ایک کٹیر جاعت شامل ہو تی متح بخیں</u> ان كى غربت كى وجَدُرْ تنا د قت نبيس ىل سكتا بَعَاكه ده فرائض عامه كوپر زورطور پر انجام دسکیں۔بےمعادضہ کی طاخری میں یہ اندلینہ تفاکہ اس می<sup>ں</sup> بہت کم لوگ **ماخر ہو** یقحے <sup>ا</sup> اور مجرجمعیت برد دلتمندو ب أوران کے غاست بروار وں کالتلط مومائے گا۔ مرالت کا اشظام معی عموحی تفا اور انفیس دجوه سے اس کا بھی معا و منه ر یا جا تا تھا' انتیجنز میں مقدا کے کا نصفیہ وسیع دمیکف التعدا دعمومی جوری کے ذریع سے ہوتا تھا گرسمولی تعداد کا حاصراتم مقدمات کے لیے ا ، ۵ کی تھی۔ التيفتر كى عموميت حب يورى طرح ترتى كركني اس وقت اس ميل بكر دوسرى المح خصوصيت عجى بيداموئي عمومي حبعيت بدات خود قانون سازى كا

177

كامرانجام نهب وبني متى يا بيكي كمسلم ولسل طور برابي احكام سے فانون كو باطل نہبٹ کر تی تقی اگر جیہ اس میں بھی شک نہیں کہ مام جوش کے اٹرا سے عملا اکثرا بیاد آفع ہوجا تا تھا۔ وقع قوانمن کا واقعی کام قانون سازی کی ایک کثیرالتعداد محلس کے سررو كردياكيا تعاجس كانتخاب ايب سال كے لئے جوريوں بي سے ہوتا نفا ـ (ان والين تا نون کی تعدا دایک بزار ادر پانچسوتک سنتے ہیں آتی ہے) یقینیا یہ امران من کی مجلس نہیں ہو ت علی اہم موجوری صلف او تقایظے تنے ان کی اس می محب صف الم معیت کے بہ نسبت پر جہا زیادہ فرمیر داری کے سابقہ کام کرتی ہوگی <sup>علیم</sup> دراس ذی انتدام میت نے خود کو اپنے نمبیلوں میں ہے قاعدگی سے محفوظ رکھنے کے لئے اس طرح برسعی کی کہ ہی تسمکے ﴿ سِیقا عدہ فیصلے بے محوز پر فو جداری کا مقدمہ حیلا نا بائنز قرار دید عمالیہ سکبن عملا یہ لا ببت می نا نمل معلوم موّناہے ۔ زی ا تندار عامتہ انیاس اکثر ُ خود عائد کروہ قبو و کا كاظ منسى كرتے تھے ياماف ظاہرے كه ارسلونے میں انتہائى مُوسیت كا ذكركياب

عله . جوننی صدی میر حب فکرے سائد اکلیزیا اور نومو تف اُ اُن کے درمیان وض قوانین کے كام كتقسيم كى كئى تى اس پرغور كيج -

۱۔ ہر اُل کی میلی جمعیت میں ملم محبوء ضوا بط کے ایک ایک باب پر را مُصل جاتی تھی اور یہ رائے سامتہ کے بعدل ماتی تی میں میں برشہری کانون میں تغیرات تجو برکرسک تھا۔

٧- اگر کسی إب بِررائے نفی میں آت تی تو دہ نوسوئے اُن جو جوری میں سے لئے جاتے ، جوہنی مولی اکلینزیا میں متفرر کئے ماتے تھے۔ اس ا<sup>ئ</sup>نا مین اساسی قوانین کے بموحب تغیر کے مجو رکوفہ بم **انو**ن ادرنیا مجوزه فا نون عوام مَب بهلو بهبلونما یا *کرنا پره* اعته<sup>ا،</sup> دراس که تغلیب معتد کو می دنیا پرنی تعلیب

جواحنين درميا ني ملبول مين على الاعلان يرُمعه ديثا تحا ادرجو متّع طبسه مين قوم' نوموست*ي*ق<sup>ا</sup> أي كي تعلاد اون کے لئے مینیہ دقت اور معاو نسر کا نیسل کرتی تنی اور موجودہ کا نون کی مدا نعت کے لئے پانچ ٹویڈ مقرر كرنى تقى . اس مب تناكب كنوم كاير مبيل تؤرسابي ك بعد مؤما تعار

۱۳- اس کے بعدتغیری ہرتجو بر برملس شوری کے مورسابق کے ساتھ ہ خری طوریر یہ

فيسلوكرك غفركة إقانون ي تغير موناجام إنهي -عله . مقالبه كيم خطبه دواز دمم . ملدد ٢)

یکسی سم کا دستو رسلطنت کہنا د شوار ہے الکہ و ہ ایک طرح کی انبو ہی خو د سری مجسیر د تک خود اینے وقت کے انتیج کی عمومیت کا نقشہ اس کے بیش نظر تھا کیکین ان فیور اس فانص اُ نبو کی علق ایف ن کے فارج کرنے کی صرورت یوری طرح ملم تھی م - ترتیب ارتقاکے بیان کے بعد<sup>ی</sup> ب میں نے مقدو نوی غلیے ہاک یوالی شہری سلطنتوں کے فاص اشکال مکومت کامختصر فاکہ تمام کرویا ہے، اور محلف مدارج ب منقے'ان بریھی مختصراً سجٹ کی ہے' نیکن منبو زا کب نہایت دلحیب سوال ا تی ره گیا ہے ٔ جس برمیں <sup>ک</sup>نے اس وقت کا صرف ایک صورت خاص نینی دورمی سے ذیل می گفتگوک ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حکومت کے میخکف طریقے عملائس تے ننے زیر حکم توم کی بہبو د کو دہ کس حد کاے محفوظ رکتے ہے ق ہمں یہ سوال کرہے کی خواہش زیادہ سے کیو نکرمنسا ک جیساکہ اس و فٹ مغربی یور بین سلطنیق میں ہے الیکن قلب معلومات کے باعث لیکن حن سر بر آور ده اصحاب نکر د اور خاصکر چوبھی صدی کے جن اربا پ نظر کی تحریر سہم اب بہونجی ہں اوجیفیں پڑ کرسیاسی خیا لات ونظریات کی مایخ لم برکمیوروشی ژال سکتے ہیں ابن میں س ا فلا لون وارسطو کے ہیں البین میں افلا طون کے است اوسفراط کی طرف بی رجع

عله - عام طور پرہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سلفت مدید ہ کے ارتفاکے سلسا کل کے بیتہ مجلانے میں ہم یہ رکھنے ہیں کہ سکتے ہیں کہ سلفت مدید ہ کے ارتفاکے سلسا کا اور روما جدیدواتھات سے ہیں کہ اور اور استحداد میں اور سلس کی سیا سیات نے فاص دلجی پیدا مسیاسیہ کا فاص تدین شیع و مخر ن ہے ۔ عالم خیال میں ارسلس کی سیاسی تو اسیس کے علی نجزی زیر تربیب کرل ہے کیو کہ بی ورک ہی ہوال نے سیاسی تو اسیس کے علی نجزی زیر تربیب کے متعلق میں منزل میں بہلاسی میا اس کے سطا در کے دقت یہ خیال زرکہ بی

ارتعائے نظم حکومت پورپ

تهماا

روبھا جس کی زندگی کا خانمہ عین چوتھی صدی کے اوا لی میں موا تھا' نیز افلا طوت کے ہم *سبق زنیوفون (* (Zenophon) اور مقرر خوش بیان اساکرئیس کے حواليام و ديكا بس كي تعنيف سے افلاطون كي تعنيف كي فيسي ارسطون بعد كوجاري ركھا) گونه 'خالفت ورقابت ظاہر ہوتی ہے ادر اس دجہ سے اس کے میاسی خیالات کا اصحاب الا کے میای خیا لات سے تعابلہ کرنا ً ورمعی زیادہ باعث دلیمیں ہے کیونکہ ایک فیسے ابسیا*ن تقر*ر مونے کے علاوہ اسے سیاس نقط نظر سے معاجب فکر ہونے کا بھی کچے دی حاسل ہے ا خلا کمون و ارسطوح و نول نے اُنٹکال حکومت کی تعریب و ترتیب پر ہمت زیادہ غورکیا ہے ا فلا<del>لو</del>ن کے مکالمات (مقالات اہمارے سا ی دوخلف تجریزیں میش کرتے ہیں۔ ایک قدی سلاک (جمہور) میں اور دوسر۔ بعب دےےمگالمہ شتیسہیں دی*دبر ہیں ارشطو کی ترتیب ز*یادہ تراس مکا لمہ سے اخوذہہے 'اورمیں ارسطو ہی سے آفازگرو نگاکیونکہ با د جو درسکیم کرنے کے کہ وہ افلاطون کا بہت کچوزیر باراصان تھا' س میں کسی کونشاک نہیں ہوسکتا رسیاس دا نعات کے شعلق اس کی دسمیت معلومات افلاطون سے بہت بڑہی ہوئی تلی ارسکونے وز تبیب امِیتا رکی ہے وہ ایک سٹ رخی ترتیب ہے اسک بانقتیم کے دئیرے اصول پررکم کرئی ہے ۔ بس اسے ایسا سمحفا جاہئے کہ ایک م نٹا خہ کو دو دوبرا برحصوں میں تشہر کر دیا ہے اس سے اسی بدیمی وم وج سے رخی تعزیق کم

(بغيه ماست ميفو گرستند) كديسق اختاف دما تركوميش نظركه كرمرتب كياكيا م عنجول نے بولان کی بری منطفتوں میں دانغآ ترتی طاصل کی تعی اورا بتداً واولاً اس کا اطلاق **انمی**ں رستوروں پرموسکیا ہے ا تومز درہم اس سے ملطانیتے افذکرنے تگیس کے سکین آگاس امرکو ہم لمحوظ رکھیں ادر اس کے ساتھ بیمی یا کھیر رببتِ میں اس وقت بھا گیا تھا جکہ فیگٹ خیرونیا اور کو زقتہ کی کا گریس کے مبدا دراس آنایں جب کند رایشیا لو*فع كرر با متعاوِ ان تهري سلطين*تو ، كي تقى خو دُختارى كا دَخِرت م بريكا تعادُ درس أنا من مجر كسر كررانشا كوفتوكر با نفا بادر بعرائك سائقتي بم اس كَ زُبِتِ تُقِسِيم ك عام خاكري برفوز كرمي الكران مضوصات واشارات بربي فوركرس حوار سلو في الرت ان كے مائذ شال كرد ئے بي توبيرشكري سلفتوں كے ارتقا او زمامكرس ارتقا كے موخردد ركے نسبت توباليقتيں وہي ى فالبدرمركى الممدريني ماسل موق بصيسى ايك نهايت بي عيق، فالرزين كا تعنا موا الباسية . خطئه بمفتم

میں دہ بیرہیں ۔۔

دا، خودسری بینی ایک شخص کی خودغر ضا مظرانی۔ (۲) عدیدت بینی دولتمند

قلیل انتعداد جاعت کی خودغر ضا خطوست دس عمومیت بینی بنیا کثیر انتعداد افرالکان

املاک کی خودغرضا نه حکوست ۔ اس تجویز کے سن تناسب کا صربی اقتصابہ ہے کو مذیقہ

کے مانند (جواعیا نبیت کی فاسد مسورت ہے) اعیا نبیت میں بھی فلیل انتعداد افرا د

کی حکومت کٹیر انتعدا دافراد برمو اور افلاطون کی رائے بینیا ہی بھی کہ جولوگ وزو ا

مطور حکور ن کے دومیان سے صف ہوں ان کی حکومت و تعی چند افراد کی حکومت موگی افلاطون

افلاطون و ارتسطو دو نوں اسی دصف کو اعیا نبیت نے بینی اسلی جھتے ۔ افلاطون

کرسک ہزار آ دمیوں کے شہریں بیاس دجھے آ و کھیلنے والے بھی نہ بلینے کی بیاس مہارت مالل

کرسک ہزار آ دمیوں کے شہریں بیاس دجھے آ و کھیلنے والے بھی نہ بلینے کی بیاس مہان

عله - انلاطون سياسيات ٢٩٢

مح شعلق اسی کو تغبول وسلم را اسے قرار دیا ہے کہ عدیدیت سے اس کی شا بہت تعدادی تعلقات *ا ورمرف اس تعد اوی تعلقات کی وجہسے ہے۔* پین ی*ر می تاوظر منا بیاہئے کہ دقیق مباحث کے بع*د ار<del>سلو</del>نے ی*فی*یل کیاہے كَنْكُونُ من اللَّهُ كَيْ مِمَا عِت كُنْتِرِ كُو الرَّمْنَاسِ فَرَمِيتِ دِيا كِبْ تُومِمُونَةُ وه چِندا فراد ہے زیا وہ وانتفرند موجاتمیں گے اور اس لئے اعلیٰ تزین کار ائے سوری وعدالت کے لئے مجموعةً زياده ال ثَابَتُ ہوں گے البتہ فرد اُخرد اُ وَهُ عاملانه حکام کے کام اِنجام دینے کے لئے موزوں نہوں کے اس لیے اس بے جہاں اپنی نموذجی سلطنت کا نقشہ کہنچا ہے ، وال يفيلاكرد إيج كهتمام امل لأب كوحب ده ابأب مناسب عمركوبهنج حامين مكومت مي حصه لنا جا ہئے گرارسطو کنوجی دستورسلطینت میں الل حرفۂ سوداگر ہلکہ کا شتکا ریاب وامل نبین بن کیونکه دستکارانه و اجرانه زندگی مبتندل آور امکی اوصاف کے منانی تھی اورزری زندگی اگرچه ایی نوعیت کے اعتبار سے دستکا را نہ واجرا نہ زندگی کی آنی بیت نہیں تی گراس میں اس فرصت کی کئی تھی جوار تعلو کے خیال کے مطابق ہراکی کال الى فك مي مونا لازى تنى - للبذا اس كنز دكي الل لك سے مراوز ميندارون کا دوگر ده تھاجواہیے حصہ کی رمین کی پیدا دار رِفرصت وفراغت سے بسرکر ّا تھا'ا د ر یے فر*ض کرلیا گیا تھا کہ زمین کی کا ش*ٹ فلام یا نیم غلام کرتے ہیں بیس قوم کے اوی *ضرور*یات ك قيغ جبقدر انسانوں كى مجبوعى تعداد كى ضرورت عنى اس كے مقالبہ ميں يہ تعداد بجرئجى

نتخب او تلیل مباعث تقی -میسا که میں او برکہ چکا موں اگر ہم اس سے ننا خدتھیے سے بنی مولی مشمش رخی ترتیب کاطرف پٹٹیں تو ہمیں یہ دلحینا ہے کہ ارسط حکومت کی ال چند شکلوں کو باعنبا رقابیت کے کس طرح نرتیب و نیا ہے ۔ اس نے اپنی کتاب المعانیات میں جو بیلام خفر فاکر کہنچاہے اس میں یہ تجویز ایک سادی اورمعقول تجویز ہے۔ ہمیں بلی تبرقہم کی سلطنتوں کو صابی

عله . افلاتیات عدم باب اسیاس بات صدسوم باب ممم -عله و سیاسیات سوم باب نم -ستله بسیاسیات جهارم و باب جهاردیم -

تعلی کی ترتیب میں رکہنا ہے اور دوسرے سه نتاخه میں اس ترتیب کو الٹ ویٹ ہے۔ بس قامبیت کے لحاظ سے بیزر نیہ اس طرح تبار موکا ا۔ با دشاہی اعیانیت رئی مریک سے ایک میں عامر د

رسنوری حکومت پارستوری حمومیت سادی یا غیرمتواز ن عمومیت

مديدس

خودسری یا ناجائر مطلق العنانی اگرایک شخص ایسے اعلی ادصاف کا ل سکے جو تہنا حکمرانی کے سنرا وارمو توبہ اس عقدے کا سا وہ تربن دہنترین حل ہوگا جہاں اس سے کا کوئی عدیم المثال فرد وا حد نہو و ہاں حکومت کے فرائفن ان لوگوں کے تفویقٹ ہونا چاہیں خوان فرائفس کی انجام دی کے بسے لیسسے زیادہ موزوں ہوں کر ارسطو نے بعد کے خیالات ہیں اس ترتیب ہیں کر نہیم کردی۔ کتاب ٹیا سیاست مک بہنچ کچراسے با دشاہی ا بجائیت سے زیا دہ بہتر نہیں معلوم ہوتی اور دجسیا کہ ٹیا سیات مک سے نظر دیاہی ) تمام حکومتوں میں خود غرضا نہ طلق العنانی برترین کومت ہوگئ تا ہم داس کے نیز دبایس) تمام حکومتوں میں خود غرضا نہ طلق العنانی برترین کومت

ے اور فوراغ ضانہ عدیدیت خودغر نیالہ عمومیت سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ اس ترتیب کی ہمئیت ظاہری کک سے تہ تکلیف وہسٹ پیدا ہوتا ہے کہ دربر دہمینٹ کامقعبو دیہ ہے کہ یونان کی شہری سلطنتوں میں جوحکوشیں واقعاً قائم مقیں

رر پروہ معنت کا معمد و دیہ ہے کہ یونان کی ہمری مسیف یب ہو کو یہ سرار سال ہے گیا۔ وہ سب کی سب مردود قرار یا جا میں کیو کہ ان سے فاسدا شکال کے ظاہر کرنے کے لئے دی اصطلاحات متخب کئے ہیں جو موخ معمو لاوا فنی حکومتوں کی ترتیب ہی س کا میں لاتے

دی استقلاحات حب ہے، یں ہوتوں موقادا می تو توں مریب دی رہا ہے۔ بیل اور اسس مزید تشریحات نے اس شاک کونتینی نبادیا ہے کا استقونے مدیدیت

عله بونان میں عام فیال کے مطابق جو انتیاز ات سلم تھے ارتسوکی ترتیب تقیم میں زیادہ تر رخمیں کوایک تا عدہ سے بیان کوریا گیاہے۔ ایرات میں میں سازش کا انجام دار وسٹس ڈپرسی سکیسس کی تحت نشینی پر جوا' اس کے درران میں ساتوں سازشنوں کے درمیان ہروڈوٹس دکتاب سوم یہ وام ہ) کے دقوی کے بوجب وعمومیت کی جو نویفی ان الفاظ کے خراب نعہوم میں کی ہیں وہ صرف مجروہ ظاہری تعربیب نہیں ہیں عکدان سے مقصو دمروجہ وا فعات سیاسب کی نفریف ہے۔ یہ اس سے واضع ہے کہ اس نے کس فکر کے ساتھ اس امر کی تشریح کی ہے کہ عدیدیت وعمومیت ہیں اسلی فرق مفنی نفداد کا فرق نہیں ہے (جیسا کہ عدیدیت کے اشتقاق سے ظاہر ہو تاہے) عکمہ اس میں زیا دہ زخر ہا ادرا مرائے درمیان ایتیاز مذاظرہ دوہ ہرائی کی تحکف ضموں کا بیان کرتا ہے جن میں سے تعیف بدنزاد رصفی ہنہ ہیں اوہ یہ بھی اثنارہ کرتا ہے کہ موسک ہے کہ کوئی طور براس رائے برقائم ہے کہ موخر دورمیں ہو آت کی اماص عدیدی ہو کیکن دہ مصاف طور براس رائے برقائم ہے کہ موخر دورمیں ہو آت کی بیاسی تا بیخ کے مطالعے سے اکٹرومیٹر جب واضع ہزنا ہے کہ بہت سے نظہائے سما شرت معدو دے جہدا مرا اورکٹرانتہ اور غربا کے ہوئے شے دوراس کا معمولی نیچہ بی تھا کہ ایک فریق کی کامیا ہی اور دوسرے فریق برظلم دستم لازم د طروم شھے۔

می کال تن یا نه عمومیت کے متعلق بید درشت کلامی صرف ارسطوسی کاشیوہ اور خیال نہیں ہے۔ کال تن عمومیت کے متعلق بید درشت کلامی صرف ارسطوسی کاشیوہ میں ان است نشا ، یہ کہ سکتے ہم کا اس مو خیال ہے بنہ طبیکہ مہم مقرروں کی تفریروں کو جن کے بن کے بن کے بن کے بن کے بن کے بنا معلوم کو دام ترغیب میں لانا تھا اور اس لئے ان کے لئے دشوار تعاکدوہ ان سے صاف میاف کی کہدیتے کہ وہ نا قابل دازادہ ہیں 'عمومیت کے ماتھ افلالوں کا عنا دُار سطو کے عنا دسے بن بر با مو انتھا ' زینیوٹوں نے اسپارٹا کی جو بے جا با

(بعقیہ ماستنی منعگر سنت ) عجیب دخریب کا ارومها خشهوا اس میں وا مد متعدد اور کیڈالتعدا داشخاص کی حکو ستوں کا مقابلہ کیا گیا تھا اور میچ اوشاہ اڑھائی الغان کے ورمیان اور لی بذا قاتل ہوئم بن شخاص کی گومت اور جند و ہمنے درک کئی مست کے درمیان جومیع فرق ہے دو عام زبان میں کم ڈینٹیسائر میا گیا تھا ایکٹ ش کانہ آما عدہ فرتس کی نہائی تھا کہ فرتی ہو) اور مرف س امر بزدور نیا باتی تھا ککٹیز النعداد شخاص کی آئی یا نبد کم ان جواعثوال وانعیاف کے مدود کے اندرزی ہو) اور عمومیت کی زیادہ انتہائی قسم (حس میں عوام) ان س با قا مدہ طور بر دو متمن وں کومشا تے ہوں ) ان مدنوں کے درمیان نبی مُدکور و بالا فرخ ق موجود نتھا ۔ عله ۱۰ آبِنَوْ آسِس ( تَقْرِيرُ شِمَّ مُسْعَلَى مِن وا مان م ينظى ترجم نهي ب بلكه ابك تقرير كي مُعَلَّى عُمَلِ اللَّيْ المَالِحَةِ عله ١ ساكر تَيْسِ ( تقريبُشِمْ ) متعلق مِن وا مان "

، سے جب زرایانس لینے کاموتع لمجا اُ ہے تواپنے سے زارہ با مودشہریوں کو قتل کرنے کے کام میں لگ جاتے ہ*ی ہ* میرا خیال ہے کہ ہم اس امر کوایک نافابل اکار حقیقت کی طرح سے قبول کتے ہیں کہ چونتی مسدی میں بونان ہیں میں موسیت کی خوبیوں کا صور تیو کا جارا مقا اسے امعاب خرد کا و مطبیقہ میسکے ملعو ظات ہم تک بیوینے ہیں' عام طور پر ایسند کر نا اوم دوز قرار دنیا تعالیکن اس کے ساتھ ہی جا ں ہما اُسے اُن تمام مصنعبی کا اُس پراتعاق ہے لہ ہے لگام عمر مبت ایک خواب سے ہے وہی وہ سب کے نسب اس مربعی تعنق ہوگی خو دغومًا نه ماديدت بعني ماصُ اينے مفاد كے لئے قبل انتعداد دلوتمندا شخاص كى حكومت ادبی بترہے 'اس تول میں اساکریٹس' ارسلوسے پیچیے نہیں ہے کہ' ایک اعراق میں بلائے برہو لے میں عدیدیت سے کم ہے "ہماری ذلیل ورسوتخوار مومیت می منت خو د سرد<sup>ن</sup>' کی حکومت کے مقابلہ میں آسانی حکومت معلوم ہوگئ اور اگر ہم <del>یو آن</del> کے م**ام** خاہر شہروں میں گہوم کر دیجھیں تو ہمیں پرنظر آ سے کا گدان شہروں نئے عدیدیت کے ت میں امس سے کم 'ترتی کی ہے متنیٰ ترتی ائفوں نے عمومیت کے دوران میں کی معی<sup>م و</sup> میم ہے کہ ا<del>فلا طو</del>ن لئے'ا نی کتاب'''جمہور "بی عمومیت کو عدیدہت سے مِثر قرار دیاہے وہ ننزل کی جانب پیلا کے طبعی کا ایک نظریہ بٹیں کر اسے میکے بموجب <del>ہیار 'ا</del> نورسیاس ( جسے رہ انبی نمودی سلانت سے دوسرے درجہ پر رکھتا ہے) کم رول ررکے مفرا نز کی وجہ سے مدیریت کی جانب تنزل کرنے پراکل ہوتا ہے بعداراں مدیریت اعومیت کی جانب ننزل کرما تی ہے اور محیر تموّمیت خو دسری کے درجتاک بست موجاتی ہے ایک دلمیب واقعہ ہے کہ بور ذبی یا بی سیاس ارتفاکا جو پہلانظریہ ہمارے سامنے مبت*یں کر تاہے وہ تنزل کا نظریہ ہے '*اور اس میں نتک نہیں کہ <del>ہوا ت</del> ی تا بخےسے ایسی تمبرت مثالیں بیش کی ماسکتی ہیں جن سے اس رقبار تنز ل کے ہرا کیہ قدم كا نبوت ل كے الكن انتكال مكومت كىسلسلەكى عام ترتىب اس مايىخ كے عام

> عله . اساكرئيس د تقريبنجم "إبت فيلقوس" عله . اساكرئيس د تقرير بنتم ) ايرلو وأكس

واتعات سے مطابقت نہیں کہتی جس میں وہ زمانہ "خود ور فود سری کے نام سے مشہور ہے خسومیت کے ساتہ کا مل ترتی یا فتہ کو میت سے قبل واقع ہوا ہے ' بہر نوع افلاطون کے " مربر" ( Stateman ) کے تکھتے وقت نا قابلیت کی اس ترتیب کونظراندا ز کرویا ہے ' یہاں اس لئے نا قابلیت کی وہی ترتیب رکہی ہے جوار سطولئے دی ہے سینے "عربیت ، عدیدیت اور خور سری"

۲ - افلا کون کے اپنی تجویز البدمی عمومیت و دیدیت کے ابین اس میشیت اسی کے قائم کرنے کے متعلق جو توجید بیش کی ہے وہ فال کا ظر ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کر استفاص کی عکومت نی الاصل ایک کمز ورحکومت ہوتی ہے ۔ ایک وانشمند اسی مسورت ہے جس میں توم کے اوپر نسٹیا ہمت کم مکرانی ہوتی ہے۔ ایک وانشمند ومضوصیت افلا کون کی نظری ومضیوط حکومت کے متعا بلد میں عمومیت کی یہ بیچکار ہ خصوصیت افلا کون کی نظری ایک نقوم علوم ہوتی ہے لیکن عدیدیوں کی خود غرفنا نہ تہدید کے متعا بلد میں ہوا کی ۔ ایک خود فرفنا نہ تہدید کے متعا بلد میں ہوتی ہے۔ ایک متعا بلد میں ہے۔

باز نہیں ہ*یں <sup>ہی</sup>۔* کن کا تاہ

کراز کم یہ تو ایک ایساال م ہے کہ ہم اس مدید زما نہ کے لوگ خواہ ہمارے سیاسی عمار کریم کیوں '، وں عامتہ الناس کے خلاف نیٹس کریں گے۔ ہم حب یو 'انی واطا لوی تنمدن دنیا سے سیاسی ومعاشری انتظام کی مام خوش مالی کے انداز ہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں توخلافی کا یہ واقع ڈینلے خلین لیمیں ایک بہاری وزن ہو جانا ہے' اور اس خیال سے گونہ تسلی ہوتی

ہ یہ والعوصیم میں پہ یں اہیں بہاری درن ہوجا ہے ، ہے کہ عومیت نے اس وزن کو کس قدر الکاکر دیا تھا۔

گریسوال ہوسکتا ہے کہ در نتمندوں کے ساتھ جربر اُرکیا جا آتھاوہ ہوطرف مہوںت و ہمانی بداکرنیکے اس مسام میلان میں ایک استثنا نہیں تھا ؟ کیا عامته الناس ابنی سیاسی تینیت سے ان برغیر مساوی محصول لگا کرائمیں پریشان نہیں کرتے ستھے

ا در میرانی مدالتی حیثیت سے ان بر مرصاوی مسلول طائرا بی برجیان، ی رساست ا در میرانی مدالتی حیثیت سے ان بر مرموم و استعیانی نه مقدمات قائم کرمے جنگی ماعت می دہ خود ہی کرتے نئے ہمنیں لو نئتے نہ جنے 'یہ بالکل شیک ہے' اور جو کہ ہمارے

بی دو کود این کرتے ہے ، یک وقت یہ ب یک بات ہے۔ اسنا داس مِتعنق ہیں اس لئے اس میں شاک کرنا مشکل ہے کہ ایک مدتک ان نوں نسموں کی آز اررسانی جاری تقی 'دوسری جانب سے جو کھیر کہا ما شرقا ہے وہ اتناہے کہ اس

عموں کا ار ارزان کی جاری عی دوسری جانب سے بوچو ہی جا ساہ وہ انتاہ دال کی کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ کار روائی اس مذکک جاری رہی موکہ دولتمنڈ اس سے دیر پیچھ کی سے نہ بیٹ اس سے میں در سے سے سے بیٹے کے مینعوشر سے رہے۔

ڈرکر آنچھز سے را مفرار انیتارگر رہے ہوں اور اس سے آنچھز کی منعنی و شجسار تی فوش مال پر اٹریڈ تا ہو۔

عوام کی فری بری مدالتوں کے تعلق پیقینی ہے کہ چرتھی صدی کی عدالتی تقریریں جوہم کم پہنچی ہیں ان کی کیفیٹ بیر ہے کہ ان سے انعاف کے علد رآمد کے متعلق ان مدام کیفیڈ میں میں ان کا مدار میں میں میں کا مدار میں کا مدار

عدالتُونْ نُی قوت کل کی طرف سے بیت خیال ذہن میں پیداہوتا ہے اس کی ومِفْریق نما لف کی نسبت وہ کثیر فلط بیانی اور غیر تعلق الزامات ہیں جو و کلاا پی تقریر در سمیں بیا ت کیا کرتے تھے ۔ نیز بغرکسی قید کے وکلاکا س امر کا مجاز ہونا بھی اس کا باعث تھا کہ دہ ا ہے ت

یا (ہے تھے بنز بعر نسی فنید نے دفا کا اس امر کا تجاز ہو انھی اس کا بافٹ نفا کہ دہ اسے مب طلب جج برنجیالات سے بھی جج پرانٹر ڈال سکیں ان سے کا م لیں' تاہم'ان عالتو کے وسب بلے سے جواقا عدہ وغیر منعفانہ سبطی ہوتی تھی اس کی دسعت کے تعلق کو کی قطعی *ما کے* 

تا الم كزنا نبايين ونشوارت را سفونيس مب مخركي مالت كانقشه ان انعاظ مركيني الم كه وم برطرف قصوروا رومنيه كيم شيحهم شيرين مقال تنومند ولتمند النماص كوخيتا بيتراج

تواس كامقعودىي ب كروة كامروا دمند شف اورحبس سياس سيميلوم مواب کامفِ وکلا دوران مقدات مِن جوریوں سے بہاں تک کہتے تنے کہ اگر ہ ملزم کو اگر ذیلے توخزانه میں آنا سرایہ نہ رہے گا کہ اضیب تمین روبول پومیہ کے خساب سےمعا وضہ دیاجائظ توہیں بقیناً یفرض کرنا پڑتا ہے کہ بیکس مجرم می علیہ پر رحم کرلے کی درخواست عی نہ کہ کسی بیفصور تفض کے لوشنے کی ملانیۃ الیدو تحرکی تا ہم آیسا ہونا ہی نی نفسہ براتھا'علیٰ ہداا گرجہ اس میں شاک نہیں موسکنا کہ مامتہ الناس کے تحت میں عہدہ درار می کھی ریشوت سے اف وجابرانه كارروائيول كمفرنكب بهوتتے تتے يہريمي اس امريس ننگ كرنا بالكل قرير عمل ہے کہ یکسی بنے سے بھی عومیت کی تمیز و تخصوص صورت غی۔ محصول تح معاطو میں زائداز ضرورت بار ڈاننے کے متعلق 'پینچال رکہنا جاہئے لەردىتمندوں برمزىد بار ۋا لىنے كا طريقيە قديم سے ميلا آر با تھا'اور اس كى كوئى علامت' نہیں سے کہ انتہا کی عمومیت لے اسے بزتر بناویا ہواگر ہم بہ سنتے ہیں کہ قوم رقص وسرور اور شعلوں کی دور میں تباہ ہوری تقی تو یہ نیا ل کرنے کی معتول رجیرہ جرد سے کہ یہ العموم اس ومدسے ہو اتھا کہ شان و نمائش کے سنوق میں وہ اس سے زیادہ حزیج کر ڈالتے تھے متنے فرح کے لئے وہ قانو أجبورتے بهم ایک مف کی نسبت یہ سنتے ہیں کہ اس لے اپنے گانے والوں کوسونے کے گومے سے آرامستہ کیا اور اس کے بعد فود جہتر سے مگائے میر انگالا لیکن گوئے بیٹھے کی یفسول فرجی اس نے خود اپنے شوق سے ل تی عوام نے اسے اس کے لئے مجبور تہیں کیا تھا۔ جنگ كےمصارف كا بارزيا در سخت تفاادراس ميں زيادة كليف مسوس موتى تی گرکن کنت میں ہے اس طرف اٹنارہ نہیں کیا ہے کہ مامتہ اٹناس جاک کرلے گے۔ اس وجہ سے ٹیانی تنے کہ فود اخیں اس کے مصارف ادانہیں کزایڑتے تنے کی اُرکم

اس وجہ سے تنائق مے لہ ہو دائیں اس سے مصارف اوا ہیں رہا پرے ہے۔ مہارم چوخی صدی میں حبکہ عمومی میلا بات نہایت ہی کا مل طور پر ترقی کرگئے ہتے 'یہ حال نہ تعا الکوالزم تو پہ ہے کوفیلقوس شاہ مقدونیہ کی موزوں مقادمت کے لئے جس قد داخراجات الکوالزم تو پہ ہے کوفیلقوس شاہ مقدونیہ کی موزوں مقادمت کے لئے جس قد داخراجات

کی مردرت می مامزاناس اس کے لئے پوری مستعدی کے ساتھ کرلیت نہیں ہوئے تھے

عله . ارسونیس اسمبارز " ۲۵۹

ليكن جهاب مي الميمنز كي عمومين كي مشروط حابيت كرنامهون دميي مي اس حابيت وعام طور پر بونان کی عمومی لطنتوک کی طرف وسعت دینے میں ہیں بیش رکھتا ہوں۔ارسطو مے اس بیان کی صداقت میں شک کر نا خالی از حیارت بنہیں ہنے کہ عمومیتوں کے اندر انقلابات اُکٹرسران انبوہ کی غیرمتدل روش کی وجہسے واقع ہونتے تنصے جو ذی الاک طبقه کے امرار بر مُغسدان مقدمات فائم کرکے یاعوم کو جیٹیت جاعت کے ان کے خلا به کاکران کومتی مهوانے برمجبور کر دیتے تھے " اس کنے ایک عجیب وغرب شال جزیرہ رہور آز کی بیان کی ہے؛ جہاں ان دولتمندوں کو صلے ذمہ جہاز سازی متی ان کووم اناں کے ان سران انہوہ نے دوسرے شہروں سے داحمی جندہ لینے سے روک وہا تھا کا وراسلے حب ان *كے قرمنخوا ہوں لئے ان كے خلاف قبا* نونى جارہ جو ان كى ديم **تواس خون** کی وجہ سے مجبور مہوکر انتخوں لخابک سازش کی اورغمومیت کا تختر الٹ دیا ۔ مطرح وه يرمي بيان كرياب كدميگار امب ان سران انبوه فضبطي جا كداد كامونع ماصل كرفيكي غرمن سے'امراکی ہبیت بڑی نغداد کوسلطنت سے خارج کر دیا بہاں تک کہ ملاولمنوں کی نشدا د اس مدکو ہے گئے کہ انھوں نے وطن دانس آگرا ہل عمومیت کے مقابل **اس مغالمانی** کی اورمیدان کا رزازمنب امنبرم غلوب کرکے عدبدست فائم کردی ہے اگر بیربیان میرم سے تو اس سے بالیقبن بیمعلوم ہو اہے کہ بیگار آبب و کتمندوں کر طلم ستم نہابت ہی شدیداور بہت ہی عام نما۔ یہ کہا جاسکتانے کر ارسطو ایک مخالف گواہ سے گراس کے دل دواغ یرنهمینه ختیقی علمی مستو کا غلبه رمتها نتحا ( اور اس سانع اس برخنبط کا کمان کرنا ماسیخی) ۱ و ر میکارآ کے ممومی فریقوں کی زیادتی کے نسبت ہمیں بلوٹارک سے ہمی ایک طرح کی تعدیق مامس مرق ہے۔ اس سے ہیں معلوم موتا ہے کہ میکار آمیں کا دشاہی عدید مت اورخودسری کے معمولی دورد ک کے بعرفیقی صدی فیل میٹے کے نصف اول میں میٹکا مرخیز ممیمیت کالک اورواقعہ ہوا تھا۔ اس کے متعلق کہا جا تاہے کہ غربا 'امیروں کے گہرو ل' میں بردرگسس مایے اور بلالحاظ تمیت ناشنے اور کھانے کے لئے احکام جاری کرنے ستے اوربا نىاىطدايك مكم يدمي نا فذكر د يا تفاكه قرضوں پرجو كميد سود اد ابهو چكا ہے وہ د انس كيا

عله. سياسيات معشِّتم ( بنجم ) بابنجم.

خطبه بمغتم

ماے ؛ دمیساکدگروٹ نے اشارہ کیا ہے) اغلباً اس کی وجہ بیتھی کہ دوریا نیوں کی فتح کے بعد سے سل کا جوافتلاف! تی رنگیا تھا کوئی گروہ عام کی اسطلم وزیادتی کو اور شدید نبانے کا با من مهوااس كالمبعى نيتمه يه تفاكه يئه در يك دوم تبه مديديت قائم موكئ كرمعلوم يهزا ب كەدونوں ميں سے كوئى تىي زياده دنون ك قائم بنيں رہى ۔ ارگوس کی عومیت کی پراشتداد نوعیت کی تو مینو بھی اسی طرح پر موسا اس كا مال بمي خاصكر مذام كن فتكوّاليشوس! فدانت دارس ك، اقعه عملوم سے جیکے حکم سے سنسالے میل املی المبیقہ کے بارہ سوا فراد حن بر عدیدانہ انقلاب کامن ا کرنے کا الزم نما<sup>،</sup> ہاک کے گئے ایس شمے افعال کا منفرد نہ ہونا اس طرز بیا ن سے تبطّ ہوسکتا سلے جوالینفراطیس نے دسراہ اسائیمیں ) آرگاس کے اختلافات کے ذکریر الحہار کیا ہے' د اور بہ حملہ اوپر درج ہو بچاہیے ) با ایس سمہ یانچومی مسدی کے وسط سے تراكم وتركوش من موميت كاسلى تقريبًا غرنتقطع رائ فالبّاسيار اي رفابت ے مذکک اس کا سب علی مومدیدی اسکاراکے ساتھ متحد ہوتے لوگ حب وال لی و مرسے ان کے ضلاف ہوماتے۔ عامرالفاطین ایس کر سکتے میں کہ برا شتدادعمومیت ک وبرسے اضطرا بی مالت بیدا ہوجا تی تملیٰ حس سے ملکت دفعۂ عدریت یا **نودسری** ل صورت میں بر ل ما تی تنی گران کی زندگی بہت کم ہو تی تنی ۔ اگر ہم انچھ آئے تی بسس نودمردں کم منتقر ایر بخسے عام نینجرا خذکریں تو یہ کہنا پڑے گاکہ نا لبال سم کی عدیدت برترین مرمیت کے بدترین افعال کی ہمسری ہے نگل نہیں تھا۔ د ولتمندوں سے <sub>ا</sub>ستحصال زر کی ایک مثل زمین کی تقسیم صدید کئی تھی اور اس ہیں اس وجہ سے زیا دہ دیمیں معلوم ہمرتی ہے کہ پیطر نیفہ نود ہا رہانے زیانے کے تعبٰ جما*ں ذکر کیا ہے* (اور اسبیار ا کے ایک طرفدارہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صرف اسپیار آا ن سے پاک سے ، وہاں اس بےان معمولی مصائب و نوائٹ" بینی قرمنوں کی منیخ (جوای<u>تهم ٔ</u> نب سولن کالیک علیل القدرکار نا مه شار به و نا تنطار اور زمین کی تعشب عله - اس ا بافقره ( ٥) دمحما مائے -عنه را ماکریش تغریر عنک \_

ا بھی ذکر کیا ہے ؛ ارسطوے ہی اس کا ندکوراس طرح برکیا ہے کہ بیسران انبوہ ۔ لم*ظریقه عظامگراس ہے کو*ئی شال نہیں دی ہے<sup>،</sup> اور *دور ش*ہنٹا ہی *ہے ایک* پیان یوان*ی مقرر دیون کری سوستوم*نے بیکہاہے کُنہیں طلقاس *کا علم نہیں ہے گ*ھ م کا کوئی فعل سرز دہموائٹوہ میں لئے ملی اس امرکی بیکار کونٹنش کی ہے کہ اسو آن نے رح زمین کی تقسیم صدیدک می کو ای سی مثال کمانے جوعو می کارر وائی کی میثیت ن ونہم قانونی طور برعل میں آئی ہو۔ البتہ بیمنر ورہے کہ نما نہ حنگی کے دورا ن ے مبکہ کوئی فیرلت بزورخارج کردیا جائے' اس وقت اس قبنم کے امور کا واتھ مخابعید ایس تفایا ایم اس میس می مشکل ننگ موسکیا ہے کہ عمونی طلم دستم کی اس میرہ وستی ی آدرمثالیس ملی مہوں گی اگرچہ یہ باتمب اس سے کنٹرت زیادہ مواکر تی ہیں۔ جمیسا واقعی مل بب آت ہیں ۔ یونا نی عمومیت کے تعلق ایک اہم اعترامٰ کو حس کی بنیا دہ تیجیز کی تاریخ موس کیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا آ اے کومِس طولا نی تشکیش کا م یُوا نَ پرمِنْقِدُو نَبِیری نُوفَبِت کے نبول کرلیئے ماسنے پرموری س ستعلی کے متعلق عمومیت کی مہلک کم بنی و عدم استقامت کا اطہار ہوتا ہے ا در به که ایل انتیفز می حکومت کی کو ٹی او شکل موتی تومکن تفاکه ایل آنتیفز تحامیا نی ت م تعالد كركت يس ينبس خال كرا كراس امري الحاربيا جا سكنا ب ) الزم کی بہت بڑی وجہ موجو د ہے ' سکین اگر ہم انتجہز کی ممومیت کا مقابلہ ان دوسرے اشکال حکومت سے کریں جو پو آن کی مچرائی جیو کی شہری قوموں میں ، وا قفًا انضیں عام مالات کے تحت میں یا کی جاتی میں جن حالات کے تحت میں ایٹھنز ک عمومیت قائم ملی توعومیت کے مامی بہت خوتی کے ساتھ اِس کے جواب میں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یو ، آن کے دو سرے شہروں نے اس شکل سے عہدہ پر آ

ہو نے میں کیا مرید فاعمیت وکھائی۔ مدیدست کا نہایت ہی سرگرم مدح بھی اسپاراتا

عله . مميا بيات" مشتم د پنج ) پنج عنه - تغ<sub>زرع</sub>ا استاس. کے لئے منگل ہیں کا دوئی کرسکتا ہے۔

ہوشیت مجبوی میں ہی نیمال کی طرف اگل ہوں کہ فیلقوس کے مقابیمیں اولاً

واقد آیمونی عومیت کا امتحال نہیں تھا کہ وہ اس میں کر در نابت ہوئی جگہ یہ یونان کی
شہری سلطننوں کے زائد از صرورت خود کا بانے جذبے اور ان کی بچید محدو دحب وطن
کا امتحال تھا، جس میں یہ قالمیت نہیں تھی کہ عام یونا نیت کے حقیقی وموثر جند لیے سے
برایکنچۃ ہوجا ہے اور ایک ممیاوی اور شکامتنفیت قائم کرے، بعد کے زمانہ میں جبکہ
منفقیت کے امول لے اکا کیا گیا کے گنام و فیر نمالیتی معاقدے کے محقق آغاز سے ترتی کرکے
منفقیت کے امول لے اکا کیا گیا کے گنام و فیر نمالیتی معاقدے کے محقق آغاز سے ترتی کرکے
مساقد کم ومیش اتفاق کرتے پر آبادہ ہوجاتے ہیں کہ یونانی قوم اگر صرف آنا کرتی کہ ایک
ماومت کے تحت میں متحد مہوجاتی تو وہ اپنے نوش نمید با ندامتزاج اور متوازی معفات
کی وجہے ساری دنیا کو فتح کرلیتی ۔
کی وجہے ساری دنیا کو فتح کرلیتی ۔

خطبهيتم

## ارسطو وافلاطون كي لي لطنتيب

۱-۱ پنے آخری خطبہ میں ، یوتی مدی کے اتیجنز کے دستورسلطنت کا خصر بیان پنے کے بعد میں ہونانی فومبیت کے علی کام کے متعلق اس متنفقہ ناموافق رائے کا ذکر کر ہا تھا جس پرا فلاطون ، ارسطو ، اساکریس ، اور زینو قوآن سب کی زبان ہیں اور جہاں تک مجمعے علم ہے ، دوسری جانب سے کسی لے لوٹ خض لئے کوئی ایسا کلام نہیں کیا ہے جس کی ایسا کلام نہیں کیا ہے جس کی ایسا کلام نہیں کی ایسا کلام نہیں کی ایسا کہ میں ، جکا ہوں ، عامت انسان کی مع درست انس کی مع درست میں کے باسکتے کہ ان تو گوں کا تو کام ہی مہی بیا نامت شہادت میں اس وجہ سے قبول نہیں کئے باسکتے کہ ان تو گوں کا تو کام ہی مہی تعالی مورم کوران می رکھیں ۔۔

تعالی عرب کی ایسا کہ میں ، جک افلا کو بن اساکر میٹیں اور ارسطو مرف اس زمانہ نامت کیلن یے جب کی افلا کو بن اساکر میٹیں اور ارسطو مرف اس زمانہ

سین یہ بیت اعلی می ہے کہ العلاون اسا کریس اور ارسفو مفرف اسی دیا نہ کے ایٹیمنز کو مانتے تنفے جب اس کا بہتر مین دورگزرگیا تفاا ورجب عمدز رس کی ذہمین در چوش آبا دی جنگ دو باہیے کمشکر را شے نام رقم کی تقیاہ ورجو کر انٹیمنزوا لے فکیل تعدا دمیں رہ گئے تنفے اور اس تعمیل سے ان کے دل بیت ہو گئے تنفیے اس کئے انوں تعدا دمیں رہ کری کے در اس تعمیل سے ان کے دل بیت ہو گئے تنفیے اس کئے انوں

عدادی رہ سے سے اور اس کے موالہ کردیا تھا، میرے خیال میں اس تشریح سے کام بے ابعلیع مکومت کاکام کتوں کے موالہ کردیا تھا، میرے خیال میں اس تشریح سے کام

عله - وارد فاوّ آراً يونانيول اور روانيول كشهرى سلطنت اصفحه ١٥ -

کلنا دستواری اس میں نتا کہ ہیں کہ اٹیکا کی آبادی کھٹ گئی تی ہوتمی صدی کے اختاام پرہم ۱۰۰۰ با بنے شہر یوں کا ذکر سنتے ہیں حالانکہ پانچویں صدی کے اوا خریں یہ تعداد کانی تعلی اور خبک بیلیولی تیزی ہوئی تعداد کموییت کے اوا راٹ کے جلائے کے لئے یقینا کانی تعلی اور خبک بیلیولی بیزی نافض کا میابی اور اس کے نیخہ میں بحری شہنشا ہی کے ضائع ہوجا ہے سے اہل انجھز کا ول ہمیشہ کے لئے لیست نہیں ہوگیا تھا، بیست ہونا تو کھا چوتی صدی کی یونانی پارٹی کے پڑ ہنے والے اس امر سے حیرت میں پڑجا تے ہیں کہ اس مدر سے بحال ہو جائے اور دوسری خبرت ہی کے قائم کر لینے میں اہل انجھز کے کس قدر المنی تا بیت کا اظہار کیا، اگر جہ اس میں شک نہیں کہ یہ دوسری شہنتا ہی پہلی شنہ نشاہی سے کوبی نسبت نہیں رکھتی تھی ۔

ا در جسیاا یمی که به کام و بوقی صدی سله و کامل ترقی اِ فته محرمیت کا دورا و ر پانچویی صدی شازل ارتفاعی طے کرنے کا زیا نہ تھی یس میں شاک نہیں کہ فاقیلیس کے حریمیلیل میں اُنہا کی عمومیت کی جانب ایم انہ قدم بڑھ رہے تھے گرمنوز وہ زیا نہیں آیا تفاکہ عمومی اوارات کا پور ابورا اثر نایاں مہوجا ابیس کیوں اس زیا نہ کی فوشحالی کا ترق یافتہ طرز عمومیت کا افر نہیں مجمع جاتی اِس کی ایک وجہ تو و بی ہے جواو پر نہ کور موئی ہے اور دوسری وجہ اس امرک کہ کیوں پانچویں صدی کے شانداد دور میں انتیمز کا و ستور لطنت ایف طرز کا نبونہ نہیں قرار دیا جا تا خود اس و اقعے میں ضرب کہ اس زیانہ میں انتیمز نایا مقاور ایل ایکھر کر کو فرائعن محرانی او ترخوا ہوں کی جو کٹر ت دوسوت حاسل تھی وہ زیادہ تر

ٔ چونتی صدی کی طرف بِلْٹ کرجہ بِی بیرد بھینا چاہئے کہ جمو د ، فرقہ بندی اور ابس کی خبک وجدل ہے دومصائب ہوتھام دور اربی میں مام طور پر بیز تان کی تنہری استوں کی خصوصیت مام بنے ہوئے تھے' یے عیوب انتجاز کی کال ترقی یا فتہ عومیت میں ہیں

عله - ارسطر، سياسيات، حسم د ، ، إب، نقره ١١ محمددم إب، نقره ١٠

خطبه تتم

بائے بات (ا بیساکتم دی یے یکے ہیں) ہی اس کا منا قشہ تھا جی وجہ سے ساتویں اور بھی مدیوں ہیں فو دسرا خطومت کے قیام کا موقع مل گیا ؟ ایمیسزیں ابس کی اس جگل جدال کا دور پانچویں صدی کے آخر نک ختم ہوگیا تھا چوشی صدی میں فرقہ بندیاں کتنی ہی سخت کیوں نر رہی ہوں گردہ بنظمی وزیا دتی کی طرف منجر شہیں ہوتی قلیں۔ اہل دولت اور ان کے شرکا شکارا در ماشران اس کے ایمین ہو کشکش اور ظبوں ہیں اس قدر عام تی اور جس سے برایک اپنے تفالف اور جس سے برایک اپنے تفالف اور جس سے برایک اپنے تفالف فریق کے سرگرد میں کو برا بر فارج کرتا رہتا تھا انتی تھر اس کھکٹش سے باک تھا، لیکن مجر میں اس کے شدیدی رسے ایک تھا، لیکن مجر کے شدیدی دورہ ال فکر در مستقان سیا بیات کے شدیدین در طعن سے نہ ہو سکی ۔

۲- سین اگراصحاب فکرعمومیت کے معائب کا علاج عدیدیت کے برتر معائب میں تلاش کرنے پرشفق نہ نئے تو بھران کامجوز ہطمی علاج کیا تھا ؟ انلا طون وارسطودونوں

نے اس سوال کا جواب کسی قدر بیجیدہ سادیا ہے۔ دونوں نے ایک مثالی سلطنت قائم کی سے اور اس کی نسبت یتسلیم کیے

سے کہ وہ عام طور پرعلی مورت میں نہیں آسکتی اور گھرد و نوں ایک آخری علاج بعنی ایک دوسری بہترین صورت نجو بزکرتے ہیں جس کا علی صورت میں انا زیادہ انحلب ہو ؟ اور جب ہم دونوں کا مقا لبدکرتے ہیں تو ہمیں میعلوم ہوتا ہے کہ ارسطوکی مثنا کی سلطنت اگرچہ افلا طوّن کی مثالی سلطنت سے بہت ہی غیرمثنا یہ ہے سکین افلا حوّن کی دوسری ترین

ہر چہوں ہوں ماں مست ہے ہے۔ ہو ہر ہے۔ صورت کے نو ننے کے سائنواسے ایک قری متنا بہت ہے ہیں اس طرح ہم دونوں اصحاب فکر کے تعلیات کو کم کا کرسکتے ہیں اور ان میٹ ٹیل کے اس ملسل تحرک کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی نایاں تسم کے سیاسی تحیل سے موعلی سیاسیات سے بہت ہی بعید واقع

کروہ بہت ہی عال مرتب ہی ہی سے جو می سیاسات سے بہت ہی بعیدوں ہوا تھانستا زیادہ علی تجربہ امریخیل کی طرف کا مزن نغامہ سیاسی طرح نظر کا بوعضہ املی افلا کون دار سکو دونوں میں شترک تھارہ اس

بنیادی امول کے اندریا یا مبتاب جس برا اللون کے استفاد سفرا ماکی مکا لمائی تعلیم بنی تی۔ و تفسیم بریقی کہ زاق معاشرت کے اند مکومت کے کام میں بھی بہت ہوئی امتیاج علم بعنی انسان کنتیتی بہتری اور اس کے صول کے ذر انعے سے علم کی ہے جس

شخص میں بیعلم موجو د ہوگا جب ا سے مکرانی کے فرائض تعویف ہوں گے، تو ا سے بیعلوم کے کا کہ محکوم کی ہمبیو دکو کس طرح ترتی و بنا جاسے ادرا سے یہ سی معلوم مو کا کہ خو د اس کی بہبو دنمی اس فرض کے قبیم طور برانجام دینے سے مانسل ہوگی۔ ایس ہم کانتمفر فی الواقع ، ربہوگا خواہ اس کا تقرر کیا جائے یا نے کیا جائے۔ اور اگر بہیں اس تھم کا کو تی آدمی ل سے اور نہما سے حکمراں نہ نبائیں اور حکمرانوں کے انتخاب کامٹلز فرعہ کے تالج ا تفاتی پر مجبوٹر دیں تولیہ بوری دیوانگی ہوگی۔ اس کے برمکس اس جوہر علم کے بغیرتما ہ بنی نوع انسان کی رامین مجی کسی عض کو مدر بنیں بناسکتیں آن سا د ے کے وہ تخم محفی ہنتے<sup>،</sup> جن سے افل<del>ا لو</del>ن کی مثالی ا*میا* نیٹ نے نشوونما ماس کی کیونکه افلاطون کی را کے تیب به لابدی علم صرف فلاسفہ ہی کومامسل موسکتا ہے ِ اس كے قبل كەكو ئى تىخى انسانى زندگى مى اعلى ادىيات سىچ كام ينىنے كى تو تغى كركے اس ے لیے *ضروری ہے کہا سے مجرد ا*ً ان ادمیا*ف پرغور وفکر کرنے* کی تعلیم ا نذہی 'ایسے اتناص جوابینے مواہب فیطری کے کھاظ سے اس قابل مور را دینترسے بہتر منظم قوم میں تھی ہمیتہ معدو دے جند ہی ہوں گئے اوران جند افر ادکے بات ابھی مرف فلسفیوں ہی میں ہوسکتی ہے کلندا افلا موت کی اعلی ےانسی اعیا نبت ہو گئ<sup>ے</sup> میں کی نبا<sup>ہ</sup> انتخاب آہمی پر ہو گی بعنی ہر باليسي مختفرس طبيقه كي بيح جون وجراا طاعت بهوگي من كي تعليم و ت غور دفکر کیے سا مقد ہوئی ہوا ورجوا بنی نقدا دکو ایسے نو موا نوں کے انتخاب سے پار تے *رہ مختص دیعلیم وتربیت کے قائل سمجھیں*۔ ایک ایسی النانی حاعت کی بقاکے لئے جو اینے ضرور مات کو خود لور ا رتی ہو، جن طبیقات کی منرورت ہے، اس میں سے افلاطون نے اپنی شال سلفنت کے نبانے میں دوسرے ملبقہ کی تعلیم و ترسین کی ضرورت سمجی ہے وہ صرف ر

ے بہا ہے یہ بی روسرے سیسی کا کربیت کی کردیت ہی ہے ہوں کراس کی ہورت ہی ہوں کے گراس کی جنگر طریق ہوتا ہوں کے گراس کی کراس کے کراس کی کے میں میں کے لئے قواعد دخوا بط کا مشرح طریقہ بیان نے صرف ان سباہی پیشے اشخاص ہی کے لئے قواعد دخوا بط کا مشرح طریقہ بیان

کیاہے، بی لوگ بشمول فلاسفہ تمام قوم کے مربی ومحافظ قرار د کے گئے ہیں۔ وَمُ حِنَّكَ كُوانِيا نِينْظُمِهِمَا لِنَرْتُ كَي مِثَّا لِي حَالِتَ كَاكُو بُي مسيمولَ واقعه نهيرٍ سحقا المكراس كے الكل رحكس ليال ركھتا ہے ليكن اس كى الطنت اگرچہ ايك خيال، تقورى سلطنت مي بير محى اس كامقصودكسي لو تويياكا قائم كرنا بني سي وه كونى وتهی سلطنت نہیں ہے بلکہ ایک نمونہ کی سلطنت ہے۔ یونا نی شہری سلطنتوں میر جرواقعی حالت قائم تقی ای کو منظر رکھکراس کا خاکہ تیار کیا گیا ہے اور ان ملطنتو ر توی خوشمالی کے لئے یہ ایک لازی شرکہ تھی کہ جنگ کے معالمہ میں سلطنت کومہیں۔ ہم لناک ہزما جاہئے۔ اس سے سائھ ہی ان طبیقات کے متفایلہ میں ، جو قوم کے ما دی *قرور*تیا ماکرنے می<sup>م سخو</sup>ل تھے 'سیا ی بیٹیہ طبیقات کی اخلاتی فوقبت کے متعلق اس کا خیا ل بالكل اس 'تصور ك مطابق تتا جويوناً نيوں نے تكو كارى كے تتعلق قائم كرر كھا تھا' اور ن نصورم شجا عت گواس زا نہ کے خیال کے بدنسیت بہت زیا دہ نمایا ر اس سے اس زما نے محے لوگوں کو حیرت منرور ہوگی گر اس میں شاکہ یاسی حالات کا ایک با بواسطه انزیتها بیس ا فلا<del>طر</del>ن کی انتها لی را ہے میں اراب لمت واہل سیف می اہم مکرمرہوں کا دہ طبیقہ نیا تے تقے جن کے لئے تعلیم و ترب نوجی قوا مداور مبا بُطرزندگی کے لئے ایک مشرح نظام مرتب کیا گیا تھا' یہ نظام ا<del>مبار کا</del> کے طرز برو { لاگ نھا' جس کے دستورسلطنت کو ا<del>فلا طون'</del> یونان کے واقعی ا**نسکال مک**ومت سے اول در مبر پر قرار و ناہے گرا نے سیای دستور کی ترنیب میں اس نے یہ خیال منظر کھا ہے کہ فاعمی ضروریات کے لئے خود غرضا نہ دمیول زری خرابیا ں و إدة تطعی لور رفارج موجامل ـ

ا فلا طور برخارج ہیں استان کے یہ دیجہ کیا تھا کہ بیخر ابیاں اسبار آ سے کامل طور برخارج ہیں کی گئی تغییر کیونکہ کو کہ اس کے دستور میں اگر جیمردوں کو سخت وسادہ قوا مدی مشق کرائی جات خار ہیں اس بیٹر اس بیٹر کا کی جات ہیں ہے۔ انگل کوری رنگئی تعین اور اگر جہ اسببار الک فی تیامگاہ کی زندگی اور مام مشرک وجو توں سے مردوں کے لئے دولت جمع کرنیکی اندوز جولئے کہ بہت بیٹر میں کے ساتھ می ود کر دیا تھا گر بیوی بچوں کے لئے دولت جمع کرنیکی خواہش کا علیٰ میچر مرف بہت کے میکا تھا کہ انہوں کی مخرب تخر میکا ت کا شکار

ہوگئے تھے، بیس اس غرض سے کہ شہری جذبہ نے اسبیار آا بہ صبی مد تک ترقی کی تھی اسے اس سے زیاد قطعی علبہ مامسل ہو جائے اور اس غرض سے می کدا بل شہر کی اولا و ہرطرح کا مل مہواور فرائف دملکی ہما سبت طبعی کے مطابق تقسیم ہوں 'افلا کو آن نے اپنے قائم کردہ مربیوں کے طبیعہ کے لئے ذاتی جائدا داور ذاتی خاندان کو بالکلیب مسوخ کردیے کی تو بڑکی ۔

کی تجویز کی ۔ کیکن اس اشتمالیت پر ارسطویے بہت منی سے بجٹ کی ہے اور اپنی تعنیف کا سے اس کے اس سے املالوں مر سباسیات میں اس اختلاف رائے کواس لئے جونما یا سیگر دی ہے اس سے افلاقون کی' *دوسے در جہ کی سلطینت'' اورخو داس کے (ارسطی کے بیاسی منت*ہاہے نیال میں جو مراا وراصولی تنتا برموجو دہے، وہ بر دہ خفامی آگیا ہے کیو کہ ا<del>فلا طون</del> لے **خود ت**ستیم *ک* تفاکداس کی اختالیت علی سیا بیات مے حدمے اندر بنیں آتی اس سانے اپنی دوسرے ورم كى سلطنت، كى عِتْ مِي (حس كا خاكداس ف اپنى تصينىڭ قوانىن "مى كېنچا سے جو ملک" (جہور) سے کئی سال مبدیکھی گئی تھی )اس لیے منا تحت اور ماکت مغیی دونوں یمتعلق امتعمال کے خیال کو زک کر و ایسے سکین میر جی اس نے اس ام ید سے با نو نہیں اٹھایا ہے کہ امرا وغر ہا کے درمیا ن ظم معاشرت کی فہلاک تغتیم کو قانونی مدافلت کے ذریعہ سے ۔ و کا جاتے ر نقتیم کے متعلق اس نے جمہور ہ<sup>ی</sup>ں بہت زور د<sup>ا</sup>ے کریہ کہا ہے کہ 'ڈس سے ایک رکے انگررد دمتحارب حصے قائم ہوجائے میٹ اب وہ اسے روکنے کی اس طرح توقع ر اسے کرزمنیداروں کی ایک جماعات کوشہری حقوف دید سے مامیں اور ہرایک کوزمن ے برابر برابر کوشے و منے جامی مونا قابل اُ تنقال موں اور اس کوشے کی چا رہے تھین سے زیادہ کی منقولہ مائداد حاصل کرنے کی طعی مالغت کردی مائے ۔ ان کاروں کی خریدو فرزخت نه مروا ور مبرخض اینا حسدایت اس او کے کے لیے جھوڑ جامے میں سے اس کو ب سے زیا دہ حبّت ہونہ اپنے دوسرے لڑکوں کو وہ اُن شہر کو ں میٹھتیم کر دے جنگے اولا دنہ ہوا ور ہوان او کو س کو متبنی کر نا جا ہی<del>ے ہ</del>محصو*ں کومیا وی رکہنے کے لیے* 

عله . رمیلک دجهود ، مشهبارم ۲۲۲ م

ا در بعی بہت سے قوا عدفرار د نے گئے ہیں۔ آبادی اگر ضرورت سے زیادہ وہڑہ مبائے نوشنرط اسکان کھام اسے محدود رکھیں۔ اور اگریہ نامکن انعل معلوم ہو تو آخری چارہ کارکے طور پرلوگوں کوکہیں اور نوآ با دی قائم کرنے کے لئے بھیجا ہیں۔

و ہیں اور دوا اوی فاقم رہے ہے ہے ہیں۔ ما ندادی عدم مما دات کوروکنے کی اس تجویز پر ارسلونے کشومینی کی ہے گراسکی یہ کلتے چینی زما نہ جدید کے اس خیال کی مطابقت مین ہیں ہے کہ اس سے معاشی تقییم کے نظری قوانین میں ضرورت سے زیادہ مداخلت ہوگی ملکہ یہ کلتے چینی اس معنی کرکے ہے کہ یہ مداخلت کافی صرک نہیں رکھی گئی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ تجویز اس وجہ سے سکست

ہومائے گی کہ نما ندان میں اڑکو س کی تعداد کی کوئی معینہ مدنہیں تعرر کی گئی ہے اس

اس نے افلا طون کی دوسری درہے کی سلطانت کے تعفی اور نکات پر ہج تکتہ چینی کی ہے الیکن اس بزئمیٹیت مجبوعی نظر وُ اپنے سے ہم ارسطو کی بدنسبت زیادہ میفانی

کے سابغہ یہ دیجہ سکتے ہیں کہ خود اس کا نخیل سیاسی ابنے خطا وخال میں انولا کھو آن کے خیل سے کس درجہ کمساں ہے ۔ افلا کو آن و ارسطو رو نوں اس رامے پرتشفق ہیں کہ اعلی وجہ کے متعلم سیاسی نظم معاشرت کی آخری مورث شہری سلطنت ہی ہے ۔ دو نوں کی رہے

یں سلطنت کو ایک شہر سے زیا وہ وسیع نہ ہونا جا سیئے ۔ شہر کے نسامتھ اننی زمن ہونا جامئے ہواس کے گزر کے لئے ضروری ہوا ور بیہ صد اس غرض سے رکھی گئی ہے کہ الم شہرالک علب مرجم ہوسکیس ' جومو تزغور و فکر کے لئے ضرورت سے زیا وہ بڑی نہ ہوا ور دہ ایس

عبس میں ہو میں ہو تور تورور کرسے سرورت سے ریا وہ بری یہ ہو اور دوا ہے۔ بں ایک دوسرے سے اس قدر داقف ہوں کہ حکام کا انتخاب قوبی کے سائٹو کر سکیں نیز یو آن کے اصحاب فکر کی نظر میں اس شرط کی ضرورت اس سے میں ہے کہ انعاف

کا انتظام عمدگی کے سائنہ موسکے جقیفت ہیہ سبے کہ اس معاملہ میں ارسطو کا عنبال فلاولوں کے غیل سے زیادہ سخت ہے اس نے افلا کو آن کی دوسری در جہ کی سلطنت کے متعلق کے خیل سے زیادہ کی سے اس کے افلا کو آن کی دوسری در جہ کی سلطنت کے متعلق

جس میں بایخ ہزار خبکوا دمیوں کی جاعت نجو بزرگا گئی تھی ) یہ نکمتا مپنی کی ہے کہ یہ تعداد ضرور سے زیادہ فری ہے ' دونوں اس خیال میں تنفق میں کہ مربر ملک کا مقصو ویہ ہو نا چاہئے لہ تا مدامکان ایل شہر میں انسانی کئیک کدواری اور بہو دکے بہترین ا دمیان سدا ہوں ادر

کهٔ ا مداسکان ابل شهر میں انسانی تیکرواری ا و ربہتو دکے بہترین ا دمیا ف بیدا ہوں اُدر د و نوں کی رامے میں اس کا بہترین ذریعہ فلسفه دیعی صول علم میں ذہن کی ستندا نہ خطبتتمتم

مشغولیت ، ہے، نیزدونوں ہیں رائے بر قائم ہیں کہ اعلیٰ درمہ کی نیک کرداری کے حاصل کرنے اوراس پر کاربند ہونے کی توقع ایل شہر کے مرف ایک نتخف طبقے سے ہوسکتی ہے جواپنی گزرا و قات کا سامان مہیا کرنے کی ضرورت سے فاریح اور ایک شرح ومنضبط نظام میلیم يركار بندم وسن برمبورم وللذاور نول كي نظري التصر كاسفه وم زينيدارول كى ايك جاعبت ہے جوابینے مصد کی زمین کی پیدا دار پر قراغت کے ساختر زندگی بسر کرتی مواور اس زین کی کاشت نیم غلام کرتے ہول اس میعے دونوں نے کاشتکاروں دنشکاروں 1 ورخور دوفر پر اور کونٹمبرسیت کے حت سے ننا رج رکھاہے وونوں کی رائے مبرم وشہر لوں کو جو اتی ہیں جنگ کی پوری توری ملیم لنا بیا ہے اور دو نوں اس امر کونسلیم کرتے ہیں کہ انسا فی طرت مب بیرات بنیس سے کرمسلط شنمر پوزپ کی حاعت فلسفی حکمرا نوں کل اطاعت میں سرحیکا د ا فلا کون نے اپنی و وسرے ورجہ کی سلطنت میں اس معاللہ کو ارسطو سے کم تسلیم ن ب لئے دونوں اس امر مرتبعن ہیں کہ فوجی زمینیدا را مطبیقہ کو ہ ں اہم صدرینا بیا ہے محرد و نو*ں کے ہاں ہیں کے طریقے* اور درجے متعلف ہیں افلا یک می مفیس عالانه حکام اور غور و بحث کی اس کبس کے انتخاب کا می و اگیا ہے مس کی جانب حکام اہم معالات کورجوع کریں اس نیم کی تخب شدہ مجلس منفور کی کے دمیف دخوبی کورتی دینے کے لئے وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ شہر بویں کو اسحابِ ما گذاد کے عات کی انتخابی و ت بڑھ جائے۔ اس کے برعکس ارسکو کی تجویز بیہ ہے کہ اعلیٰ مباحثی رائف تمام السشيم يعیٰ فوجی صرعرکے گزر مانے کے بعد تمام زمیندار ان طبیعیہ کی ایک جمیعت د نیابی میں کہ وہ یہ نجویز کرتاہے کہ اُن الح لی سنسہر کو سمالتی فرائٹس میں وینا چاہئیں اور میر ا ما ن ہے کہ بہاں اس کا مقصود ان سنسبر بوں سے جو انجفز کی بڑی بڑی مو می جوری کی مورث میں محتمع ہوئے ہوں ۔ بیں اگر ہم سنسہر بوں کے اندر مرف تقبیم افتدات ا بر نما ظرب توار سطو کی شال سلطنت میں حکومت کی نشکل ا<del>فلاطون</del> کی دوسری بهرب نظمکل ای برنسبت وا تفاعومیت سے زیا دہ قریب سے اگر ہماری نظر میں بیرفرق اس امروا قع محے متنا بلیمب اِ لکل غیرا ہم معلوم ہوگا کہ دونوں اس ا مربیننوں ہیں گئ<sup>ی</sup> ش*یر بیت کوان زمیندا* ہو کے طبقہ تکسب ممدود کرویا یا ہے جونیم غلاموں کی منت کی بیدا وار پر فرا فٹ کے سامخہ

٢٧١

زندگی سرکرتے ہوں اس سے میں ملای کے اس اوی نفط برہنچیا ہوں جس پر دونوں اس کے اس اور کا ہونا مردونوں اس سے میں ملای کے اس اور کا ہم اس کے مات کی دونوں اس رائے بر می قائم ہیں کہ ملام ایسے انسان ہوں جو فطر تا ملای کے لئے موزوں ہوں کی یونانی کو خلاقی ہیں نہ رکھنا میا ہے گئے

سا۔ پیرشطمی با د شاہی بعنی عقل د نکو کاری کے امتبار سے سب سے بخشل مائی تحض کی کھرانی کو دمبکی نسبت میاف طور پر دا منج ہے کہ ارسطو کے زمانہ کی بھی سباسیات سے اسے کو کی تعلق نرتھا بحث سے خارج رکھکو مقراط کے اثباع کرنے والے جلیل القدر اصحاب فکر کا بیانی تصور حکومت بالاختصار ومي ب جواوير ندكورموا - تاريخي نقط نظرسے افلا طون كى مكومت اعياني يرفيال كياجائ توجيس معاف يمعلوم موجاتك كاستياراً كادارات سينمو زكاكام بياكيا تحااور اس من افلا خون وارسطور ونوب اسبياراً عي وستورسلطنت كوتميتي يوناني سلطنتول مي اللي عبر دینے پرشفق تنے اس کا تعلق ان سلطنتو ں سے تھاجیے ارسطو وسیع مفہوم میں مدیرہ پت سے ممیز"ا میانیت "کہتا ہے 'بینی وہ ملطنتیں تقیین مین کے دساتیر کا مقصو والل فاک کے ، ندر قابلیت کو ترق دینا در رسیاسی میشیت سے قابلیت س*ی کوستی ا*نعام قرار دینا تھا۔ "اہم' ارسطو کا پرخیال نہیں سے کرحن واقعی شہری سلطنتوں کا اسے علم تھا ان کیلئے اس كے شان نظم معلست ياسيات كي مثل كسي الدرستورك جي اي ني كرسكين عام طورر سفارش کی جاسکتی تھی۔ اسے یونسلیم تھا کہ ان شہری سلطنتوں میں عمومیت کا میلان اس درجہ وی مقاکد اگروہ ان کے لئے کسی ایسلے سیاسی دستور کی سفارش کرتا ہے احیانیت کہنا بھا ہو تو دہ اسے قبول نزکرتیں ایس نے ص امری سفارش کی ہے ، سے رہ ایک نا من مغہوم میں دُسُتوری مکومت کہتیا ہے، حس میں تنوسط و سایل کے لوگ امرا و غربا کی دو انتہا کی ملا کے درمیان نواز ن کو قائم رکھیں ادر عدیدست وعومیت کے متخاصم امول کے درمیان ایک

عنه . یو اَنَ مِی دا تعا اُ جو غلای رائع تقی اس کے ساتھ اطلاقون دارسلو کے تعلق پریمٹ کرتے وقت ہم اس پر بالعل جدید نقط نظرے نیعیل مسا در کہنے پر اُس ہوجا تے ہیں اور خلاصةً یہ کہدیتے کہ دونوں غلامی کو نبول کرتے اور اس کے رواج کے مای تھے گر اس کے ساتھ ہمیں یومی سلیم کرنا جا ہے کہ پونا نیوں کے خلام بنانے کو مستر و کرکے وہ اپنے زمانہ سے کمتھ راکے بڑھے ہوے تھے۔

طرح کا امتراج پید امہو جائے اس طرز مکومت کو اگر دستوری مکومت کے بجائے دستوری عمومیت کہا جائے تواس زمانے کے برطفے والوں کے لئے غالباز باد وقریش فام موگا۔ يرامتزاج ياتوازن مخلف طرهبوك سيئل مين لاياجاسكتا بسياكمغض امور میں ر موز در ومناسب ہوگا کہ ایک بتوازن سلطنت کے نظام حکومت میں اعیان وعدیی وونوں انتظامات ثنال کرسائے مائیں بعنی عدیدی سلطنتوں کے رواج کے مطابق امرا پر جوری کے ضدیات انجام نہ دینے کے لئے جوا نہ کیاجائے'ا در عوجی سلطنتوں کے رواج محى موافق غراكوان خدمات كے انجام دينے كامعاوضہ دياجائے تاكہ دونوں كے شمول وحاضری کا تبقین موجا ہے۔ دوسری صور تو ب ہیں حسب دلخوا ، تواز ن بہترین طور پرول عاصل موسکتاہے کہ دونوں طریقوں کے درمیان میں ایک رہستہ اخیتار کیا جائے، ینی اعلیٰ سباحتی معیبت کی رکنیت کی شرط کے طور پر ٔ مدیدی سلطنتوب کے بندمعیارجا کدادے بجاث ديب متدل ميا رقائم كيا ما كي س أزات مبريور كالحفيز مين ثنا ل ويحيايك تقرر كا ايك مرك طریقیه اختیار کیا جائے ' جونسی تعدر عدیدی اور کسی قدر عموتی مُوتعیٰی عاللاً نه عهدو ک کا تقرر کسی قدر اظہار ر اسے کے زربعہ سے ہود ہے یونان قطفاعدیدی یا میان طریق تقریم مجنتے تھے ) ادر کسی قدر قرعہ اندازی کے ذرائیکسے ہو (میے وہ تطعًا عمومی طراق سیجھتے ہتتے } میں منردرہے کہ یہ تو نع نہیں ہوسکتی کہ ترازو کے رونوں یائے تنام مالات میں بالکل برا برادر ایک ہی سے ہوں محے تعبض ایننی مکوئٹیں عدیدمیت کی طرف زیادہ مائل ہوں گی اور بعض عمومیت کی طرف میکن ارتسطونے اپنے زمانہ کی شہری سلطنتوں کے علی منہا سے کمال کے لئے حب شم کے دستورسلانت کی سفارش کی ہے دوکوئی ایسا ہی مرکب دستور سبطنت ہونا چاہے حبٰس میں دولترندوں یاغ یبوں ‹ و نوں میں سے کسی کومی پر دوکر کھک

عله \_ بربانک ایدا بی ہے جیے انبیو بی صدی کنعف اول میں اور بی معطنتوں کی نبت اگر دُنتوری محومت اید نوستوری او شای ہے محومت اول میں جما جا اکر مقصور و دستوری اوشای ہے مدید صور توں بی دستوری مرتب کر کے والوں کو حس سریسے سا بقد تھا وہ یہ تھا کہ ایک با دشاہ تو موجود ہے اب اس کے افتیا رکو کس طرح محدود و مشو از ن بنایا جائے اس محرم برقد بم اہل فکواللیا عوام کے افتیا رکو کس طرح میدود و مشو از ن بنایا جائے اس محرم مراد دے سینے۔

خلبه تنتم

یہ موقع نہ حامسل ہوکہ وہ صطرح جا ہیں کا رروائی کریں گراس سے افسوس کے ساتھ اس امرکز سلیم کیاہے کہ واتفا اس کا علی پذیر ہونا شاؤونا ورہی ہوسکتا ہے۔ اس کے وجوہ واسباب میں اس سے انفاظ میں بیان کرونگا۔

میرے علم میں بربان اس تمام صدافت کا آیئے، ہے جے مرکب کل مکومت کے امکان کے خلاف آئی بیٹ کے وقت سے محتلف مصنفوں نے بدلائل ابت کرنے کی کوشش کی ہے ۔ یو نانی نارخ کا نجو بر بیز ظاہر کر اسے کہ مسب دلخواہ تواز ن کا حصہ ہم نوع مشکل تھا، اس امتر ابح میں ایک نہ ایک عضر کو غلبہ حاصل ہموجا تا اور انجام کارمیں سے تورز ن فارت ہم جا تا تھا۔ یہ کہنا کہ اس سم کی مرکب کل نامکن ہے میرے فیال میں بیراک ما ملا نعیم ہے گر ارسطونے برنان کے نجر بہ کا مواض کیا ہے اس سے بی فلاس ہوتا ہے کہ

باعلب وجود كي صورت الور الوقوع ب ـ

ادریہ فلام ہے کہ میں استراع کو اس نے بہت ہی زیادہ قابلِ حل مجماہ وہ عیمیت ہی کی طرف زیادہ مال ہوگا ' ہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی مطسلام" ہوگی تا یا" کا ترجہ دستوری عومیت "کیاہے' یہ و منظام ہے میں میں اسفری نگران اہل ہم کے صدیح کیٹر کے باتھ میں رمیگی

عله تسبيات حسيسنم چارم باب بازونهم و ۱ ارم، ١٠ ن دون توس مرادلامحالا بي مراد المحالا بالمام و المابولي

ان زمانی یونان شهری کلفتوں میں دہ اس امر کوصریجا بایوس کن جھیا ہے کہ مائد الناس پرید انز دُالا جائے کہ دہ اس آخری گرانی سے دست برد ار ہو جائیں گئیں بیمکن ہے کہ امنیں اس امر پر راغب کیا جائے کہ وہ انفیاط ، توازن کے مطبع ہو جائیں جس سے چندامرا برگنرانتا کہ غربا کا اللم وستم رک جائے لیکین اسے می شکم شکل سے قائم رکھنے کی امید وہ اس نظم حافظ میں کر ایسے جہاں منوسط دسائل کے لوگ باعتبا زنعداد کے آئینی قوت رکھتے ہوں کہ ان کا طعبقہ نما لب رم سکے سات

ہ ، جدید نفط نظرے بیجیہ معلوم ہوتا ہے کہ ارسطوم کب یا منوازن دشور سلطنت کی سفارش میں ہوتا ہے کہ ارسطوم کب یا منوازن دشور الکی سلطنت کی سفارش میں کبی اس فیال کی طرف نہ آیا کہ اس امتراج میں با دشاہی کو مبی ایک عضر کے طور بر داخل کیا جائے۔ میرے تیاس میں اس کی وجہ کو تو یہ ہے کہ وہ جن مرب سے کسی کو بھی ایسی کیا قالمیت کا شخص ہوتا اور کہ وجہ وجہ بی کہ اسے ستقل اختیار کا آنا والی میں مصد تفویین کر دینا بنظا ہر قرین علی معلوم ہوتا اور کہ وجہ وجہ بی کہ انتہا کہ ارسطوکے وقت کے) یونا نیوں کے تجربہ کی صدر سال سے باہر تھی ۔

بهم به دیجیتی میں کہ ارسطونے نا جائز منصوبہ یا غیر نظری مورسری کے علاوہ بانج قسم کی با دشامیوں کوتسلیم کیا ہے گران میں ﷺ پریسم بینی اسبا آنا کی بادشا ہی کومفن اخلاقاً اس نام سے موسوم کر سکتے ہیں واں بادشاہ آئی بیشت اس سے زیادہ نہیں تھی کہ وہ ایک تقل سب سالار اُظم تھا، در علی معالات میں اس کا خیتار بے تیتیت کا تقبار ۲۱) دوسری نوع بعنی مورو ٹی معلق العنا نی جو بربر یوں (غیر یونا نیوں ایک لئے کو یا فطرت کی طرف سے مخصوص بھی اسے وہ یونان کے معالم میں خارج از بحریث بجھتا ہے اور دائی سور اور کے زیانہ کی شب قانون " قدیم با دشا ہی اب نسبیا میں آوروائی کتا کئی کے اور دائی کی اور دائی کی

عله تیمری صدی میں ارسطو کے نمیل سے کسی تعدر قریب نجی ہوئی صورت بید اہوگئی نئی۔ عله ۔ یہ امر قابل کا ظہم کہ ارسطو سور ما ہوں کے زما نہ کے دستور کو حکومت کی متو از ن یام کسٹ کل نہیں سمجال اس کا خیال یہ ہے کہ بادشاہ کی طاقت قانون پارواج سے محدود ہوتی تئی گروہ ہے نہیں دواول میں قائم کی گئی تھی وہ می زمانہ گرست کی بات ہو کی تی کہیں ہ خریں دہ کی کما قابلیت کے فرد فرید کی مکرانی رہجاتی ہے جوار سطاطانی تی ترشیب حکومت میں قابلیت کے مدیاد میں سہت مقدم ہے ملین کم از کم ارسطو کے دور میں تو میمن ایک خالی تصور تھا۔ بیس ارسطو کے زمادی و یو آن کے لئے محل سے اسیات کی مدوست کے اندر ایک بھی جائز بادشا ہی اسی نہ تھی جو حقیقاً اس نام کی سزاد دار ہوتی اور میرے خال میں ہی د جدے کہ اس کے زمین میں بیات خدیقاً اس نام کی موسیت کہ در ان کے خارج کرئے کی محب کہ اشارہ میں لانا اور خلا ب قانون خودسراز حکومت کے ساتھ کہ قسم کی تو ازن یا مدالحت کا اشارہ میں لانا اور خلا ب عامد کی خلاف صدے بڑھی مہوئی جمارت تھی سے ا

جند! نب مِن ارسَلَو في الواقع كس مذَّكَ شريك تعا، كُلُراتنا صرور ہے كہ وہ

ان کومری اوریراس سے علمدہ نیس کراتھا۔



## يونا نى و فاقيت

۱ - اب ہم چ تقی مدی کے آخ تک یو آن کے ختف طرز بائے مکومت تقلیمات پران کی ارتقال ترتیب کے بموجب غور کر بیلے ہیں' اور علم سیا سیات کا مقعد ہی ہے ہے کہ
ختلف طرز اور ایک طرز سے دوسری طرز کی طرف تفلیب کے نام اسباب کو دوسری فٹالوں
سے مقابلہ کر کے جہاں آگ بھی ہوسا ن کرے' اول ہم نے ابتد ان تفاظ مکومت کی جانے
کی جس کا اگر کچھ نام موسکتا ہے تو باوشا ہی ہوسکتا ہے، گریبیں انخت سروار و رب یا زرگوں
کی جلب شور می اور آور اور اسلی اشخاص کی جمیت کے اند ڈائ غیر ترتی یا فتہ اجر اوغیام
کی دلیمی کی بیفیت مشکشف ہموتی ہے جس میں سے ایک تو آگے جبکر مدید ہے کی موت
میں نمایاں ہوا اور دوسرے نے عواسیت کا رنگ اختیار کیا' اس کے بعد ہم ہے ابتد الی تعدید
کی تعلیب پر بحرث کی ہے جس کی سب سے زیادہ نمایاں نہیے تا وشاہ کے اختیار کا

عله . سابق میں ( Federation ) کے ترمیتفیت تجویز مواتفا اور دی تکھاجا تا تعامگر لبد میں مزید غور کے بعد موفایت "زیادہ موز رس معلوم ہوں س سے آیندہ وفاقیت تکھاجائے گائی کا علم ( Confederation ) کا ترمیز مُشتر کیت "کے بجائے" عہدیت "ہوگا۔ خطبتهم

لم كرنا ورا خيب اس كے بيائے ايك سالان عدد نظامت قائم كرنا تھا اس كے بوكلس شورى حران عضربن کی چیست فالبا قائم کمی کئی کریرا سے فاندانوں کے زمینداراس پرماوی مرکنے تقے ۔ بیرہم نے ان مخلف اسباب پر فورکیا ہے خومبعیت میں عدیدی بنی فاتحا نہ رنگ بیدا کرنے کاباعت ہوئے مینی بغیر بیاسی مغوق کے جدید آبادی کوخاصکر نو آباد بوب میں ترقی دی آئی اہمی اتماد کے طربق کو (میں کے اٹرسے تیموئے جیوئے زمیندار اور دور کے رہنے والے لوگ جمعیت سے خارج ہوتے گئے) دولت کے عدم مساوات سے ترقی ہوئی اور غریب نز آزاد اِ شخاص حالی غلامي مي سينس كئے۔ دوسراا مرس پرغور كيا كيا تنا وہ خودسرى بيني"! دستنا ہى كى جانب تعامدہ رغيرًا مُني رحبت "عَيى اور فا كِ البَجِيز " كي طرح اس مي دستوري شكلو س كوسي قا مُر ركما جا ما موكا ' اورهم نے اس موخ طرز کوم میں اجبر سیامیوں سے کام بینا مفید مطلب تھا اس فدیم طرز سے م کیا تھا میں نے سُران انبوہ سے شُرُوع ہوکر ترتی کی اولحیں کے لئے قدیمی مدیدیت کے محالف ر توعمل نے عمدہ موقع پیدا کردیا تھا' ہمنے یہ سی دکھا ایسے کیفض عہدون میں رائج طرز مطلق الغانی کا تعامر بیکونی لازمی منزل نہیں تنی حس سے یونانی سلطنتوں کا گزرنا لابدی ہو۔ ہس کے بعدجب بالفاظ عام ٔ قدیم ترخودسری نا بود ہوگی تو بونانی تا بڑے کا وہ شا نداردور شروع ہواجے عام طرر پر عومیت کے سبلان کی جانب معنو ن کیا جا تاہیے ہم عومیت کی جانب درجه بدرم ترقی کا پنتر انتی بی مبالسکتے ہیں جا ال یا نویں صدی کے آخریں ایک منتحکم عمو می وستومختم لمحرر یرقائم ہوگیا تھا اور جومقد و نیرے زیرا تر آجانے کے وقت تک اصلاً وسٹاً غیرتیز مالت مین قائم را به این اب اور عجبوب می عمومیت کی جانب ایسا ہی سیلان نظر آنکہے اگرچه بیصرو بنهیل که مهد گیرطور براس کا رواج موا موجها ن کسیب علوم ب دو ایک صور تون برنظو مکومت کی عدیدی شکل اس نمام د ربیب قائم رہی لیکن زیارہ نزہم کہی سنتے ہیں کھکومت کاید کہی عدیدیت کی طرف جھک جا اہما اور کھی عمومیت کی طرف نیزا جیرسیا ہمیوں کے کام میں لانے کی عادت کے باعث اس وور کے موخر حصہ من طلق النانی کوابک مرتبر بھیرسرا محانے کا موقع ل گیا تھا بعدازاں مقدر نوی ملبہر شہنشا ہی نے شہری سلطنتوں کی موثر خورخماری کے وور کا نما تمہ کردیا اور اس کے بعد جہیں ہونا نیو س کے اعلیٰ واغ کی جدت طرازی کے وہ آخری ا ال العاظ ترنظراً تے ایم حضیب نظام و فاتی کهاجاتا ہے اور تتیبری صدی میت بی نمایا س ترقی نے آزاد یو آن کی این کے آخری در میں دلجینی کی ایک اہر دوڑا دی متی میآخری

دور مقدر نید کے فلید اور یونا ک کے رو آگی حکومت کے تحت میں تطعّا جذب ہوجانے کے ورمیان دا تع ہوا تھا' اس کی دیمی صرف علم سیاست کے مطالعہ کرنے والوں ہی کے لیے مفسوم بنہیں ہے بکر عام لوگ نفی اس سے خط اٹھا سکتے ہیں ۔ حکومت کی ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف منقلب ہو جانے کے اس يرغوركرنيمس اس دقت تك مهمنه ( فنح كوجيو اكر ) ابني توجه زياده نراندرو ني اسباب ك طرف مركوز ركمي بي نيال رامنا جائي كدان اسباب مي معاشى اسباب كوعي نهایت امهیت حاسل سے متلاً یہ کہ دولت کے روز افروں عدم مهاوات کامیلان یہ تھاکہ ابتدائ نظم سلطنت كارخ مديديت كى جانب مجركيا عب سے غربيب زاد اشخاص كانميار دولتمندوك كيرنستنآ زيا ده هموگيا اورمحيزيا ده و سبع بيا نه برره بيه يحطين كانتخم به مواكه جريم جمور ف كانتكار قرس يلنه سطحس سے اس عدم مساوات كى ازاردى كا جساس برهكا اور یونان ور و مآدو نول مجگول میں ابتدائی عدید بیت کے خلاف تحر بحاث کا رجان بیدا ہوگیا ۔ نیزدی اغیاز طبقے سے اہر نورولتوں کی زیادتی تیزطلبی کے لیے ایک مزید سب بن كني اوريه طالبت نوم باديون اور شجارتي سنه برون مي خفيو صيبت سے زيادہ تقي ۔ تگرمعاشی اسباب سے معلمدہ تغیر کی آبک خاص تحریک اس سا دے ایقا ن کے بھیل جانے سے بھی ہوئی کر' یتخص ایسا ہی اچھاہے مبیا وہ' بینی مس گردہ کوسیای ا متباز مامسل تھا اس گروہ سے اِ ہرکے لوگ بھی ویسے ہی اچھے متھے جیسے اس گرد وکے اندر کے لوگ۔ بدایک، بسادیفان تھامب کاعلی اٹرنے خیالات کے راستے نکلتے رہنے اور من رسم ورواج اور عاوت کی توت کے کمز ورم وتے ما نے سے برا برطاقت حاصل کرتا رہا ا در تعدل کی تدریمی ترتی اور اس قند رکتیرانتعدادخو دمننا را قوام کے باسمی ربط وضبط سے رسم ورواج اور عاوت کی توت کا کمز رر موجا ُالادمی تصایموسیت کے سیان میں برا نیفان نہات ہی مأہبی طور پرمو تر تھا گرسم یہ می خیا ل کرسکتے ہیں کہ نستباً زیادہ محد درشکل میں قدیم ماج میں میں اس کامیلان موجود تھا۔مثلاً کورنتو کے اندیتھا مات کے متعلق جاں باو شاہ کے بم اسے شامی خاندان سے سالاندایک یا دو حکام کا انتخاب ہواکر اتھا، ہم یہ فرض کرسکتے ہیں کہ ان مقامات میں بیر رائے شائع ہوگئی تی کہ نتا ہی نسل کا ایک شخص ایسا تی احیا تعامیدا دوسرا اور شاید (میاک ایک ایستانی این نفسی کبای) ایک ماتک

عی تو خبگ اس کی رستقامت کا ایک رسیدا می بنجاتی تی ۔ ہم نے اس برمی خیال کیا ہے کہ دیما تی جا عتوں کے تدیم گر دو کی حالت سے مکارنہ کا ملکت کی طرف ترتی کرنے کے دجو دمیں ایک نہایت درجہ دو افق دجہ پر می تھی کہ جنگ کے زمانے سرید

مخدبات سيستحدمون ان ميس سے ايك بطريقية تومياويا نرسرُ الطايرِ مفق مهم ما نے كا تھا اور دوسرا توسع وتبخا ذب كا اول الذكر ہي وه طريقيه تقام لوناني يارنج کے اس آخری دورميں رہيجُ تفاحس دورمي الائياً ادرا متولياً كي ليلكي "مورضين كي فاص توجرا بي مائب الركز ق ہں اور دوسرا وہ طریقیہ ہے جنے رو آ کو اس قابل نیادیا کہ دہ ساری متعدن دنیا کا سراج مکیا۔ اورمس پرہم ہائندہ کے دوخطبات میں بدفت نظر بحث کریں گئے۔اس ارمخی تقلیہ کی علی رئیبی زیادہ تراس امرمیں ہے کہ ان دو نوب طریقوں کا با ہم مقابلہ کیا جائے۔ ميهاكدمي كبيرجكا بهول به دونو سطريقي استقليب كي لمورتس بيس جرَّطعي قديم تصورے دحیں کا نظبار Polis یفنےبلد یہ کے نفط سے ہوتا ہے ) اس تصور کی طرف محول ہوا ہے میں سے ازمنۂ مدیدہ سے لوگ نہابیت ما نوس ہیں۔ ہم لوگ سلطنت کی جائے قرار کے طور پر بالطبع" ملک میں خیال کرنے ہیں 'مشبہ کا خیال نہیں کرنے ملکہ جیمیت ہم لوگ نفظ ملک نے استعال میں مہت ہسانی کے سائقد نغر بش کر جانے ہیں اور ا د مرے اور مرکب مفہوم میں استعال کرتے ہیں بیٹا نیچہ کھی تو اس سے سطح ارمنی کے ایک فیام مصے سے مرادیلیتے ہیں اور مہی اس سیای جا عت د قوم )سے مرادیلیتے ہیں جواس حله ارض میں رمتی مہوا در کسمی ان دو نول مقموموں کو ملا کینتے ہیں ۔ کس حب کسمی جند کہ حب لوطنی لوجوش میں لانا یا اس کا پر زور اظهار کرنامقصود ہو تاہیے توسطح ارمن کے خبر مخصوص حصہ میں کوئی قوم وست ہا و میوتی ہے و ہاں کے خصوصیات کو اس معاملے میں نمایاں حکا یحللٰ ب الواطیٰ کے لئے کسی مرکز انباک رکے و نسع کرنے کے واسطے تخبل کوامی تخب ی مرورت نا می مبوق سے عب سم "جزیرهٔ نلین بر" انگلشان ایری تمثال فرانس ابرانی وريش "كافيال كرت بن توجم الله افي اس تصورتي توم كولك سے جد انه ينظل رقے ملکہ دو نوں کوایک ہی میں ملاولینے ہیں اور ایک سے زیادہ واضعے ایسے ہو ئے ہی رامتزاج کا بیراسم سیاسی انزیزا ہے کہ کو ن مصرُ ملک جونما یا بطبعی مدود کے ذریعے سے باتی قطعۂ ارض کے علی وہ ہوائس کا ایک ہی سلطنٹ کی فلرو ہوناطبعی اورجا کئز معلوم ہوتا ہے۔ بیرمی استحاب سے فالی ہیں ہے کی صرفرے ہم جدیدز انے کے لوگوں کولفظ<sup>و</sup> الک<u>''کے تعنور کے عما حرتم او ط</u>ائر س قدر شعبی اور ما نوس علوم ہونے ہیں کہ ا منا صرمیں تمیز کرنے کے لئے کسی قدر فکر وکوشسٹن کی ضرورت بڑت ہے ای طرح ہم نفظ

خطؤنهم

مدرس ( Polis ) کا تعبو نہیں کرتے مکر میوانیوں نے اس تعظ کا جو محلوط تعبور قائم کر کھا تقاات مل رہیجید و مجعتے ہیں مرابقین سے که زما نه جدید کے مبت سے لوگ جب یونان ربائ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اضیب کسی قدر حیرت ہوتی ہے کہ جوزبان دقیق و نازک میمالتا سے اس قدر برُ مواس میں بلدیہ "ورسلطنت " کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہو۔ برمال ميسرى مىدى بالمين كالسياى واقعات كاطرح سياى فيال ك تغيروندل ک میں یہ ایک ڈنجیسٹ ہاوت ہے کہ یو<del>تی ہوت</del> کی اینے الائیائ لیگ کی اپنج میں اکثر لفظ آئیمنوس" ( Ethnos ) (توم) نفط 'پُونس" ( Polis ) کے بجائے استعال موانقا اور سرایک بیزانی قوم ( Etnnos ) کاسعمولی دستورسیاسی دخاتی دستور سلطنت موگیا تھا' اور اب فولم ( Ethnos ) بی جند به حب الوطنی کی اولیس موضوع بن گامی ٣ - سرسرى تسم كى و فاقيت ابداني ايخ كم تقص صوميت ، درخيقت مم يهكنے میں کہ یونان اور نیز جوانی می تبائی مالت میں بڑا سے بڑا سیای نظم معاشر ف تبائل زیرین یاکینن ( Canton ) کی ایک بہت ہی نام بوط می دنیا قیت سے جس اسیای تعاد تبذیب و تدن کی ترق کے ساتھ ساند سنگر مرتاباً اتھا قبیل زیریں یا کنیٹن کواکی طرح پرسوامنعات کی وفاتیہ می کھ سکتے ہیں۔ یہیں اسے وہ تدیم طریق" امتماع" رسيونوك كيزموس الحاجس فيحموعه واضعات ستنهري الطنت نبادى اسكى بديونات بي شهري سلطنت، کے نشؤونا نے مزید اختلاط کو روک ویا ملکہ ا رکیڈیا وغیرہ کی اسی معبی صور تو ل میں تو ویسے تر قری اتحاد کو می روک دیا ۔ سپ توان کی ایخ کے شاندار دور میں بیسلوم ہوتا ہے کہ الک کے پسانده صوب مي بي وفاقيت كو كاميان ماصل جو لي مه مورضین سے مہیں میعلوم ہو اے کہ اکا آباء ائیر آبا کی سگول کے طلاد ایو آن کے عوج واتبال کے زمانے میں اس متم کا ایک اتحاد اہل الارنا نیا اور اہل ایٹروس میں مبی موجود تھا اورمب اتحاد کو ایخی حیثیت کے زیادہ امہیت ماصل ہے وہ اہل بیو تیا کا اتحاد تھا بیکن اس آخری شال سے بیرواضح موتا ہے کہ دفاقیت کی واقعی وموثر ترقی سے کس قدرگہری مخالفت بيدا موكئ تمي ادريغالفت اس زانيمي اس وجدسے بيدا موئى كرسياس تہذیب کی ترتی نے جند بہ حب الوطنی کو ایک ہی شہر برمرکوز کر دیا تھا کی چیز سے مشم کے اتحاد كى نمانىغت كى طرف الل نه تقاكيونكه دوسرے شہروں كو اپنے زيفرون رکھنے بي عہرى

اس امرکا مجمنا کچورشوارنہیں ہے کہ یونانی سل کی بہماندہ وقدیم شاخیں اس اس القا میں اپنے زیادہ کا میاب ومستعدمہا بیٹو سے کیونکر گڑئے سیعت لیگئیں جو نبائل ل انتیوںیا یا کارنا نیاک می مالت میں ایک کم آبا ولک میں دیہا توں کے اندرجیلیے ہوئے۔ انتیوں کا اندرجی نیاک میں اندرکی اور اندرجی اندرجی کے اندرجی کے اندرجی کے اندرجی کے اندرجی کے اندرجی کے اندرجی

نے ان کاسیاسی اماس غیر مکل طور پڑتر تی با بانطا اس کے مبطرخ وہ اسا نی کے ساتھ سنفرق ہوجائے تھے۔ لیکن کے ساتھ سنفرق ہوجائے تھے۔ لیکن

م - اکاکیاکی قدیم میگ اخیں وفاقی آفادات بس سنسنبناً غیراً ہم شہری سلطنتوں ک ایک لیگ تقی اس لئے بعد کی لیگ اکا کیا کی مضوم کیجبی بھی ہے کہ وہ ایسے شہروں کی لیگ بقی جس میں قدیم سنسہری سلطنتوں کے تفرو کو مغلوب کر دیا گیا تھا اور میجر بھی اس کے

متماز خصوصیات بدستور ای نتے اپیسے ہے کہ اسپیارٹا اور اٹھیٹر بالکل ملئودہ کہ اسپیارٹا اور اٹھیٹر بالکل ملئودہ کر اورا مفوں نے وظ قیت کو تبول بنیں کیا اور تبول بھی کیا تو بہت ہی دواروی اور برداشتہ

خاطری کے ساتھ کلین بیعلوم ہوا ہے کہ کورنتھ 'میگار ۱۰ ازگوس' اور ارکیڈیانے مدید تشہر اعظم' کے ابسے قدیم املیاز کی دوسری سلطنتوں نے بطبیب خاطراسے تبول کرلیانھا

اس میں شک نبہیں کہ ان کا فیعل مرخ مقدر نوی غلبے کے خلاف جدو حبید نے جاری رکھنے ى غرمن سے متعا اور يہ حدوجيد ايك وقت بيب لسي قدر كامياب تي رہي -بالفاظ فرتین آیرنانی از اوی کایه نوا ابعالی است است می ، جنگ لاسا کے جالیں برس بیرمیں بنی سام کے سے شروع ہوا اِس جنگ کے لبدیشے یو نابی آرادی کا قدیم دوختم ہوگیا اورسکندر کے اشقال کے بعد اسی خبگ بیس بیر بیکا رکوسٹسٹس کی گئی تنی کہ مقدونیہ ك عليه كو رطرف كرديا جائئ مشرخ يميين عنى كتفي بي كر" جانشينوں كى لڑا ئيوں كے أنااً میں برنا ن تناصم حکرانوں کی معرکہ آ را کی کا خاص میدان بن گیا بیضرور تعاکد اکثر محلف شهرور ل خو شامد اور چاملیولئی کی جاتی نئی نیانچہ پہلے پولیس بیرخو س مے اور اس کے بعدد بیتر <del>یوس کے</del> خود کویونان کے نم زاد کنندہ کی تیٹیت سے میٹی کیا ۔ کیکین ان دونوں نے سنسہرول کومِف اس لئے آزاد کر دہا کہ وہ خوران کے مالک بن حامیش - عام الفاظ میں سرکسا ما سے کہ نومات کا ہرا کمٹ مہرا کی قلوین گیا تھاجس کے لئے کشاکش بریا گئی اوران دووکتو ب میں سے جونالن تصی مجھ کو اسب بوری و الیتنیا کو دیران کررے سفے ، کسی ایک کمبی دوسراان ىپىر*ۇل بر*قالى*غى بېروما تا تقا*-بىيا كەمپ<sup>7</sup> بىچا موں اكا ئياكى ئدىم لېگ كى تىمدىبس<sup>ام</sup> يەمب مونى، گرشىرى مطنتوں کے تفرو کو زیر کرنے کی شد میر کا رروا اُٹالتیس برس *لعبد تاک شروع نہیں ہو گئ*ے، التله میں سیاسی قابلیت کے ایک تعض ادانوس نے سکبوں کے قدم شہر کو داخلہ کی درخواست کرنے برراعنب کیا اس وقت تک لیاک کے شہر فرواً فرواً لیے حقیقت سے تھے گر سکیوں کو تا رنجی امتیا ز حاصل تھا' اس وقت سے لیگ نے حرّقی سُٹروع کی۔ <del>کو رن</del>قہ اس میں سام یہ نی میں ننامل ہوگیا اور اس کے بعد میگار آآ ورشا لی شرقی بیلو یو نیز کی درسری سلطنتوں بے شمولیت کی. اس کے بعدار کیڈیائے ٹنبراعظم' میگالولوٹس اور دوسرے

شہ دِں نے شمولیت کی دغہر اعظم کے خودسر تمکراں سے خو د انتفاع کر دیا تھا ) بعداز اس شکلہ

میں خودسروں کا خود ابنی مرمنی کے مزید انخلاع واقع ہوا اور لباک میں قدیم شہر ست

عله" حكومت دفاتي صنعه ١٤٠ (طع دوم) منه المحسب إلا مسنحه ١٨٠ حطبهم

ركف دا في تمرار كوس كالضافي وكيا -استنک ق میں ، اسپارٹاکے ما تھ مک بشمت موکہ ہوئے کے جد لیگ الالیاکی فزری اور مقدونیہ پر انصار کا دور شروع مردا گرصدی کے نتم ہونے کے قبل بچرات عروج حاصل کیا اورجب روماکی ناقابل مقاوست طافت نے یو ای میں علیہ حاصل کرنا شروع كياتومس طرح نشال يونان مي ابتيوليا ك ايك سرپر اور دهمسياي طاعت ل جینیت ر لهنی نفی و به مال حبوب میں اکا نیا آگ ایا گ کا تھا کاس در رمی انتیجنز سیای یشت سے کا بعدم متنا' اور اسپیآر ٹامیں اتن جا ن نہیں رہی تی کہ وہ لیاک کیمری *کرنگ*ا ا عام الفاظ میں بدکہنا چاہیئے کرو فاقیت کا اساسی اصول پر تفاکہ پوسلطنتیں اس لیک کے اندر شال نتیں وہ لیگ کے باہر کی قرموں کے تعلقات کے کما فاسے ایک معلمات سموجاتي تقبير كرتمام داخلي معاملات بي وه اين قديم أزادي اورنفد د كوقا مُركَفتي تقبير. اگا ٹیاکی ایک قوم تھی اور اس کی ایک قر می مبینے گئی 'سب میں دفا قبِت کی ہرا یک پاست ب رائے کا خق ماک نفا' ایک قومی جاعت عالا سرّعی اور اس کے ساتھ قومی تندایں بی تنین جنگی براه رانست اطاعت اکائیا کے ہرا کے شیری پر ای طرح واحب تنی حبطرت خودملس كي اطاعت يُر الون ايك مرخود ابنه انتيار سي سلِّح د جناك ياددسرى سلطنتون سے معابدہ نہیں کرسکت تھا اور لیاک کے عام قانون کے موافق یر می معلوم ہو الب کومرکزی حكومت ك اجازت كے بغر کو فی شہر استرائیس دواید کرسکتا تھا انگرلیگ مے بعدے زمانہ میں جبکہ غیررضامند شہر برور کیگ میں شال کر النے گئے تھے اس قامدے کی طاف دری كى متعدد شالىي موجود كى - دوسرى طرف سرا كيت مركالى آزادى كے ساتھ اينے بياى وستورسلطنت اوراب فوانبن كاتعلبن كراً عنا أوراس مين مركزى عكومت كي طرف سي مطلق بد اخلین جنیں ہوتی تی کیکیں سیعلوم ہوتا ہے کہ وفا خیت کا بیا ایک مسلمہ اصول ہوگیا تھا كراس كے ايك في رك شهرى ليك كے دوسرے شہروں ميں شہريت كے ذاتى حقوق مِن داخل كرك على مات ست مين وه أبس مين ست أدى بها ه كرسكته ورجا مُداد

عله . فربَعَین محکومت دفاتی صفنی ۱۰۰۳ (طیع ددم) عله . فربیمن محکومت دفاتی صفی ۲۰۳

فیر منقولہ رکھ کئے تئے تاہ قرص مقومت ضابطے کی روسے عمومی وغیر نیا جی تھی کیا گئے کے کام شہروں کے تقریب میں میں کے بیاری میں توجہ میں شاما

نتیں برس سے او پر کی تمریخ شہری قومی مبعیت میں شال ہونے اوراس کمبن تقریر کرنے کا حق رکھتے نتے اور ہم میر رائے قائم کرسکتے ہیں کر ہرا کاپشے مہر کی دامدر ایسے اس کے

مندالوقع شہریوں کی کٹر کئے راے سے تغین ہوتی تی گرید دیجینا دکھیں سے فالی نہیں ہے کرکیوں کرمن مالات واحول کی قوت سے مجلس نے ملا پرزور نیا تی واعیانی میٹیت عاصل

کەممىيت کی ما ضری کامها و صنبنېيں مالیا تھا اور دوسرے شہروں کے زیا دہ غربیب از ارتہام ایک وقت اور رو بیرقر بان کرنے کے لئے بطیب خاطرا مادہ نہیں ہوتے تھے م<sup>ین</sup>

مزید بران اگرچه دستو بسلطنت کی روسے مجلس کوسب سے املیٰ قوت عاصل تعی گر کبتر ت سلسوں کے منعقد کرنے کی کلی شکل کی وجرسے وہ روز مرصے معا ملات کا اس طرح پرانتظام کرنے سے معذور بھی مبرطرح انجھز آور دوسری شہری سلطنة س کی عام بعیت ہیں ان معاملات کا انتظام کرتی تعییں ۔ درختیقت اس کے معمولی جلسے سال میں دومر شہ تمین تین

مله . فريمين مكومت و فاتى صفى ١٠٠١ ـ

عله - [اکیک بوله ۲ ملب شوری اینیات ، بی می مکن جاری امنادی اکریم معلوم برقاب که ایملب وی ا دو جعیت ملامراد نسختی و آبولی بیوس کے مبغی مکروں سے ایساسعلوم مرقب کویا یہ دونوں نفط بیمنی سے بہرندع میراخیال یہ ہے کہ بم ینتجہ انذکریسکتے بہب کہ مبعیت باعوم صرف برا کے دس شوری ) پرشل بوتی [دوسر

اركان العلبا شركي بنوية وقع تقيرا

جور آز دخیره کے متعلق جو کچید نم سنتے ہیں اس سے بیعلوم جو آب کر روانیوں کے ملیف کی میٹیت سے بیعلوم جو آب کو روانیوں کے ملیف کی میٹیت سے بیغل نئیروں کی بنیم فور متاری کے موفر دور میں بمومیت کے اور دا تعات می ایسے مقام جنیں غیرلوں کی موفیت کی جو رید مصیوم میں اسسر کے اس بی موفیت کی باز بازی کے ساتھ باز بات کے سیال ناکو اللہ شاہد سے کوئی شخص باز نہیں رحد سکی کی خواسی سنوری اور بعد میت کے "رکان" علا ایک ہی سنتے ۔

دن کے سائے ہواکرتے سے اور اگر میہ نوری صروت کے موتع برغیر معمولی امبلاس طلب
کئے جاسکتے سے گران امبلاسوں کے طلب کرنے کا اختیار حکام ما ملا نہ کے باتھ میں
تفا۔ اس سے ازخود یہ نیچہ بحقاہے کہ وہ دس حکام جوسال ببال منتب ہوتے سے ادر
سب سالار کے زیرصدارت دخس کا انتخاب سالانہ ہوتا تھا) مجا عتب مامل نہ کا کام
انجام دیتے ہتے ان کو مبقدر اختیار حاصل تھا وہ علا اس سے بہت زیادہ تھا جو
انجام دیتے جمعہ مومی شہری سلطنتوں میں مام طور پرکسی حبا عتبِ حکام ماملا نہ کے ہاتھ سے
انجام یا آر ہی و۔

خطبروهم

روما

ا۔ اب میں اپنے بونوع کے اس حصے پر پنج را ہوں میں میں علم اسیابیات کے نقط کیا ہے۔ اس کے استی اور اس کے البد الواب کے مقابلے میں فاص شکل کا سالنا ہے۔ مام الفاظ میں یہ کہنا ہائے ہے کہ الرخ ہار سے سائے حکومت اور سیاسی نظم ما شرت کی ہو شکلیں بیش کرت ہے۔ ان کی علی اور محض اربخی بحث میں فرق یہ ہے کہ خالص اربخ میں ہوں اول واقد م تعلق مخصوص وا قعات سے ہوتا ہے اور مام قوائین وطرز السے حکومت اسساب علل اور رجانات وسیانات سے غوض صرف انوی حیثیت سے پڑتی ہے۔ اس کے مکس حاسیات میں ہوتا ہے۔ اس کے مکس اور کسی فاص واقعے سے تعلق صرف اس امتباد سے ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہم اپنے عام تنائج ان کرتے ہیں۔ یو آن کی بائے کی بحث میں تو اس اسیان اور کسی فاص واقعے مے اور کی کوش میں تو اس اسیان میں فور عظیم کے اور جو دان کی کمرث تعداد کی وجہ سے ہمیں مزید و شوار ی کے بغیران مرام میں فور عظیم کے اور جو دان کی کمرث تعداد کی وجہ سے ہمیں مزید و شوار ی کے بغیران مرام میں کوٹ کے اخذ کرنے کی اور کسی معلوم میں موجہ نے ہیں جو بات کی میں خور وی موز میں میں موجہ نے ہیں جو بات کی بی موجہ نے ہیں جن کی وجہ سے سیاب بھی معلوم ہو تے ہیں اور یہ کسی کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں کوٹ میں اور یہ کسی کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں کوٹ میں اور یہ کسی کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں کوٹ میں اور یہ کسی کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں کوٹ میں کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں کوٹ میں اور یہ کسی کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں اور یہ کوشن کی کوٹ میں کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں اور یہ کسی کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں اور یہ کسی کرنے میں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں اور یہ کوشن کی کسی کرنے ہیں کہ اس سے کہ کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں کوٹ کی ایک کسی کرنے ہیں کہ اس سے ہم روآ کی طرف میں خور میں کوٹ کی اور کوٹ کا کی کرنے ہیں کہ کی خور کی کرنے ہیں کہ کوٹ کی کی کوٹ کی کی کرنے ہیں کہ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کرنے کی کوٹ کی کرنے کی کرب کی کوٹ کی کوٹ کی کرنے کی کرنے کی کوٹ کی کرنے کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کرنے کی کوٹ کی کرنے کی کرنے کی کوٹ کی کوٹ کی کرنے کی کوٹ کی کرنے کی کرنے کی کوٹ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کوٹ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے

سلطنت کے سنبونٹا ہی کی وسعت تک بڑج جانے کا قدم بقدم پنہ جلا کمیں تو پھرتھے ہے۔ سال جواب دے دیتے ہیں ۔متوسع مناب فاتنح وشندٹا إندرو آتا بنج میں ایک نا در شیا ہے تقول روانی شاع کے اس کا کوئی میٹیاں ہوگزری ہیں گرامی کوئی شہنشا ہی نہیں ہوئی ہے بہبت سمی عظیم استان شہنشا ہیاں ہوگزری ہیں گرامی کوئی شہنشا ہی نہیں ہوئی ہے جے جمہوری طرز حکومت کی کسی شہری سلطنت نے قائم کیا اور اپنے قبقہ میں رکھا ہو' اور فود پیسلطنت اس اثنا میں ملکی سلطنت کی دسعت بیدا کرتی باری ہو' اس سے ایک ایسے ناور قوعہ کوزیر بحب لا نے میں ملم اسیا سیات کے لئے حس تشم کی بحث موز و س دمنا سب ہے اسے سمولی تاریخ کی بحث سے میز کرنا و شوار ہے ۔

میرا خیال به ہے کہ اس کی میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہے کہ جہاں تاہ ہو سکے سیاسیات متقا بلہ سے مرد نعیں کوہ اس طرح کہ ارسطونے یونا ن سیاسی زندگی کے نوع بنوع وا تعات کی نخر بروتر تیب کے متعلق جو خیالات مہیا کرد نے ہیں ان کا اطلاق روا نی نظم کھوت برکریں اور مثنا بھات دمنا نراٹ دونوں برنظر کہیں ۔

برای اور سابع ای دسا برای در وی بر مرد به یک اس استون بر می در دستورو سی اسلال می ای این ای می رو آمی شال می ای مواند کی اجا با ب که اس می بود کی با تفاده سب کاسب منا می موگیا ہے کہ ارسون بین بنای کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سے بو کی کہا تفاده سب کاسب منا می موگیا ہے کہ بہتیں بنی بنای کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سے اس معاطے برزام می توجہ برای کی مواس سے بہتیں بنی بنای بنی کی کارس کے اشقال کے نصف صدی کے اندا باتھا کہ سائل ہی می کارس کے استقال کے نصف صدی کے اندرا ندر وہ بونائی نو مہا دیا می موجہ برای کی اور میں گار بھراس کی نصف صدی بعد دو میں سب یا تکلید رو آگی تکرو میں داخل جو بریت "جواب میں نصف صدی بعد دو نوی سوال ہے تی موجہ کی اور اس سے دو نا کان کی بھالے میں یونا نیوں کی بلار دو کہ تم م اطالی بریکرال موگی تی اور اس سے دو نا کانا کے کوئن کی میشیت سے باضا بطر میں سال می موجہ کی اور اس سے دو نا کانا کے کوئن کی میشیت سے باضا بطر موجہ وی بری داخل کر کی جانات بری بری داخل کر کی جانات بری دو نا کانا کی مقاد و تی ہوئی اور ای میں موجہ کا کہ مقد و تی ہوئی ہوئی اور ای میں موجہ کا کہ مقد و تی کی مقابلے میں روا نی افواج میں بروا نی افواج میں بردا نی کری بردا نی اور در داخل کر کی داخل مقد درتی کی مقابلے میں روا نی افواج میں بردا نی میں مسی کی کا کہ مقد و تی ہوئی کی داخل کی در داخل کر دی کی در دی کانا کی می دو باناگ دہل یونانی ملم و تہذیب کا ماج دیرار موجائے در در داخل کر در داخل کر داخل کی در در داخل کی

تفا منمکی آزادی ٔ حاسل کرے رُحکی آزادی 'اس نفرط سے کہنا ہوں کہ وونوں الفاظ اقبلع مندین نہ مجھے جامیں ، مجراس بربیاس برس اور گزرجا میں ادر روما نی کورنتھ کو تباہ کرکے علی طور بریز انیوں کی خود متماری کا خاتمہ کر دیں۔

می توریز ہونا ہوں می تو خاری قاطا مہروی ۔
کر ہم سے ان وہ تعات کا تعاق صرف تا نوی و تتما نی حیثیت سے ہمارے
سے یہ سوال زیا دہ موزوں ہے کہ روہا نی وستورسلطنت کو حبطرے ہم جانتے ہیں اگر
ارسلو ہمی اسی طرع اس کوجا تنا ہوتا تو وہ اس کی نسبت کیا خیال فائم کرتا ہمیری مراد اس
دستورسلطنت سے ہے جو اس کے وقت میں جو تتی صدی تبل سے کے ربع آخر کے ابتدا
میں موجود تھا بینی مبار کیکنیوسکسنیان قوانین سے بڑیشین اور لیب طبیقوں کے طران فی منتظم کا ملا فائم فائمہ ہوگیا تھا اور رو آ ایٹ فریم مرایوں کو مغلوب کرکے اور کسی قدر ان کو این میں جدب کرمے جو روہ تھا ۔
میں جدب کرمے جو روہ تھا ۔
کرنے کے لیے تیار ہور ہا تھا۔

سب سے پہلے تواس پریہ واضح ہوجا تاکہ آئینی حکومت کومس فاص طلع کے طور پراس نے استعال کیا ہے' اس کے وسیع تزین خہوم میں یہ میں اکہت کی آئی کوت افرین یہ ایک ایساں کی وسیع تزین خہوم میں یہ میں اکہت کی آئی کوت افرین یہ ایک ایساں کی وستور تھا جس میں اصول مدیدیت و حومیت کے در میان ایک طرح کا امتزاع یا توازن بیدا کیا گیا تھا کم یہ توازن مدیدیت کی طرف کی اور اس تسم کا تفاکہ اس اسفط کے مام وسیع استعال میں اسے آجا نیت کہ سکتے سنے کیو کر معا طات کا مام نظرونس ریا ہو تو تعین وال میں جو کھی میں اور اس میں جو کھی کی وائی میں جو اطلی ترین عہدوں پر فائز رہنے میں اور اس میں جو کھی میں اور میں اس کے قوازن کو بیندید و سے چرکی جاتھ میں جو اطلی ترین عہدوں پر فائز رہنے میں اور میں میں اس م

مبس طرح حاصل مواتفا اسے اہم اعتبارات سے ارسطوکی رائے ارخیال سے کیمہ سے پہلے توارسلوکو یہ ایک بہت ہی عجیب امرمعلوم ہو تاکہ حبعیت عام یں ملکہ درتقایں اور دو نو استختالف طریقیوں سے مرتب ہو تی تقیمن ایک تو کل م کی حبیث سننتو رپوں کے اعتبا رہے تقی اور دوسرے ملیبوں کا حلب متبیارات کے اغر ھے کتا ؟ ان میں سے اول الذکر کی منظیم میں موخرا لذکر کی برنشبت عمو*میت کو کم وخل متعا* ، مقدم الذكر كي منظيم <del>سرويوس توليوس لي جانب من</del>وب هي اول اور غالبً ، زیریمٹ نر ۱ پذمپ اللیم تمی حس سے محصول اور فوجی ساز وساما ن کا بار ذی ا الاک اتنخام برزیا دہ بڑتا تھااور اس کے ساتھ سے اسی اختیار کا زیادہ حصہ بھی ہمیں کے اہمّ میں ہما اُتھا'ان بوگوں کی ترتیب طحاظ اوصاف ما 'مداد کے زینہ یہزینہ درجات میں گی گئ تنی سیں اس طرح ' فوقیت خوش مال طبقہ کے اہمئے میں آ جاتی تنی اوروہ را کے معی اور لوں سے پہلے دیتا تھا گریلیپوں کے مبلسوں سے قدیم خاند ان کے شرفاد خارج رکھے گئے تقے 'ارسطوکو برامرنہایت عجب علوم ہو آگہ جہا ساول الذکھبعیت کیفٹلُ مِکمرا ورسنسر-سے اعلیٰ انتظامی عبدوں کے انتخاب کا حق حاضل تھا، وہیں موخرا لذکر ہلیبوں کی صبیبا وتشمول ان فاص خکام کے جواس کی رہبری کرتے تھے' یہ آئینی حق ماصل تفاکہ سکا م سے ان کی مت بلازمت کے ختم ہو بانے کے مجد محاسب کرے اور ان برج و نہ کرے گرموت کی سزا کا آخری تعسینیه مبی<sup>ت</sup> سنتور بر کے گئے مفوظ تھا <u>مجھے یو آت</u> نمیں ای*ک واق* می ایبا شهیر معلوم ہے حس سے حکمراں حجا عثوں میں اس مسمرکے دوعلی اختیا رکا ادنیا نتا ئېږمي يا يا ما ا موارسطو کې نظريب ان عموي حکام کا عبده مې کيه کم عبيب نه رمېتا چاپیریج مبلسہ کی رہنما ئ*کرتے تتے اور حن کا انتخاب ایفین پیپیوں کے ذریع سے م*ز انتخا پہ حکام ٹریبیوں کھلاتے نئے' انتظامی امتبارے ان کا امتیار اگریہ بمنز ادافی کے متعالم

جو کی انگینار ماصل محاوه اِلکل فیر محدود تھا۔ اُر مبیو ن اتبا تی طور بر صرف تُبعیت عمو می کے

177

سرگردہ کی حینیت سے کا مرکستنا نما جمعیت سے ملئی ہے استاناع کا اختیار حاصل نفا اُمر کا انتیا رنہیں نفا گر کو اُر انتظامی کام ایسا نہیں نفا جراس کی مداخلت سے روکا نہ جا سکے اور ان حکام عوام کے ذراجہ سے جونخفظ حاصل کیا گیا تھا اسے زیا دہ کا مل طور پر وٹر نبانے کے لئے ٹر میبیون کی ذات ایک ایسے تقدیس سے امون وصفون کی گئی تھی کہ کسی دوسرے حاکم کویہ تعدس نہیں حاصل تھا 'مرمیبیون حب گفتگوکر رہا ہواس کی گفتگومیں وضل دنیا ہمی ایک براجرم سجھاجا تا تھا۔

سنین برویجینا اور مجی زیاده نفرب خبزے که قوم کی فانون سازی کا زیاده صه اسم الامراسی بشرصی اور مجین کی باختر می آبر اور (حبیاکه میں کو جکا آول) اس معیت سے بیٹر نین دینی فاریم خاندان کے شفا مارج دیکھے گئے نفخ آئیس میعلوم مواہ کہ اس وفت سے بہت بیلے ایک، کانون یمنظور اوا تفاکداس معیت بلیب کی قرار دادوں کی یا بندی نما مشہر یول پر عائد مہوگی مین میں بیٹر نینین بی داخل سقے جو اس معیت کے رکن آئیس سے کسی نہ کسی طریقے پر صب کی نسبت موضین میں ایمی انتفاق مہنوز آئینی حبیت کا یہ تشریعی افتیاد میں میں انتفاق میں میں بیٹر بیٹر کے تیل کے رقو الله شرکت نورس کی نسبت موضین میں ایمی انتفاق میں میں میں کی تشریعی کا بلیت میں اور اس کے قبل کے رقو الله شرکت نورس کی نسبت موضین میں اور اس کے قبل کے رقو الله شرکت نورس المالی موجا کے رفع موسی کی تشریعی کا الک موجا کے رفع موسی کی تشریعی کا تشریعی کا بلیت میں موجا کے رفع موسیت کی تشریعی کا بلیت میں موجا کے ایک تنظریمی کی تشریعی کا تشریعی کا بلیت میں موجا کے دوراس کے قبل کے رقو کا بلیت میں موجا کے ایک تنظریمی کی تشریعی کا بلیت میں موجا کے دوراس کے قبل کے رقو کر گئی تئی ۔

ارسلواگراش نا در آئین بنتجه کی ناریخی نشریج کے سئے بیچے مرکز ویجھاتواسے یہ معلوم ہوجا نا کہ جمہور یہ کی ناریخ کے پہلے و ورمیں روآ کے اندر قدیم خاندان کے لوگوں اور نے شہر پوں بینی طبقہ بلیب کے درمیان حس شدت وغی کے ساتھ شکش جاری رہی تھی ہوگا ہوں جاری معلوم ہوتا تھاکہ بیسو کہ در نول جانب سے اس سندت کے ساتھ جاری رالک معلوم ہوتا تھاکہ بیب طبقہ ساطنت کے اندلا کے سلطنت بن گیا تھا ۔ اور ان کی خود بنی جمین ایس معلوم ہوتا تھاکہ بیب طبقہ ساطنت کے اندلا کے سلسے بی گیا تھا ۔ اور ان کی خود بنی جمین اسے محبور کر دیا کہ دو ان عہدہ داروں کا بیتی تسلیم کریں کہ سنیات یا معولی حکام کے جس خول کو یہ عہدہ دار آزار وہ قرار دیں اسے میں صدیر جانبی روک دیں اور آخریں اعزان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس بیبی جمعیت کی قرار دادوں اعضیں اس صدیک محبور کریا کہ ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس بیبی جمعیت کی قرار دادوں اعظی ایک ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس بیبی جمعیت کی قرار دادوں اعضیں اس صدیک محبور کریا کہ ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس بیبی جمعیت کی قرار دادوں

كو قانونى اقتدار مامل ب ـ

۷ ـ یانچوی اور چوتنی صدی قبل مینج کے ان امی مناقتوں کی طولانی و شدید نوعیت اس وجه سے اور بمی قابل کی اظاہب کہ شرفا کے خقر امتبازات کے شکست کرنے کی کارروائی کا تبدائی زمانہ گزرگیا تھا اور اس خاک وجدل کا کوئی نشان باتی نہیں رہا تھا اور روا

منوز شامی مکومت کے تحت میں تھا۔

روانی توم کی ابتدائی جمعیت (یعنی مبلس کیوریه (Comitia curia) ا مطیم اس طریق برم و لی تنی جسے ہم 'اُمول *عثیرہ'' کہ سکتے ہی* اور اگر جہ بعد می طبیقہ البید کا دخل ملی اس میں ہوگیا تھا تکر اس کے اند رقدیم خاند انوں کی قرت وطاقت ہے بحث وجد ک تلائم تھی بیرو ہی حالت تھی جوا بندائ مدیدیت کے لڑیا نہ میں عام طور پر یونا نی سلطنتوں میں ا یا ٹی جاتی تھی' نیکن اگرچہ اس مبعیت کاوجود قائم را ' گرجمہور پوروائی تاریخ کے کسی وقت میں ہی بینہیں علوم ہوتا کہ اسے کوسیاسی اہمیت عاصل رہی ہو۔ حکام کے متحب کرنے موت کی سنراد بینے 'اور ابتدام<sup>ین ج</sup>انون سازی کے فرائف پیسلجلس سنتور بہ کے تبیقے میں چلے کئے کہتے جس کا میں امجی امجی ذکر کر دکتا ہوں یعنے یہ حبیت خاندان وعشائر کی مبست نبیس تنی مکدان آزاد اراضی واروپ کی خبیبت ننی جن بر فومی خدمت ما که نتی اور اس مبعیت میں بٹریتنین اور بلبیب ، و نو ک شخیص جا ندا دیے مطابق طبیقات میں ترتیر وئے گئے تنے تنظیف جا ندا دکا پیطریقہ کسی قدراس طریقے کے مطابق تھاجیے انتجھز ہیں سولن کے دستو رسیاسی میں اخیتا رکیا گیا تھا میکن اگر چرمبیت میں بیریشین اربلیب كا فرق رفع موكيا تفاعمر سرٌينينو س كاية ق مختص قائم تفاكه اعلى حكام كے حمدوں پر ہفیں کا استخاب ہواکرسے اور اس فرق و امتیا زہے آخری طور پرنجات ماسل کرنے میں دور یک کا ز ما رصرت موگیا قطعی کارروا بی سخت به ی مونی جبکه <del>سینی</del>یوستیان تانون کی رو مع منتم طور برید سط یا گیا که وقف او می سے ایک مهینه بلیب مواکرے کا ای شکش کے ابران حصمیں یہ مواکر بیبوں نے اپنے خاص حکام یعنے کر میبون کی صدارت

عله - بینی اس و نت کک که خالص بلبیب مبعیت نے توضیع تا نون کامتو ازی اختیار منہیں حامل کربیا تھا - می اپنی فاص مبیت کی مورت میں اپنے کونتظم کیا اور ان ٹریبروٹوں کے لیے متقل کوئت کے قانون کی ما ننت کردینے کا تق ماسل کرلیا ۔ میرا میال ہے کہ رومان این کے بہت سے پڑھنے وا سے اس تحرمیں پڑ ہوں گئے کہ اس دستورسلطنت کے تحت میں حکومت کی کل چلنے سے بالکل رک کیوں نے گئی' اور اس سے الیقین یہ ظاہر ہو اے کہ روانیوں کی توم ایک ایسی قوم کھی جس میں مجیب و غریب علی سیائی قالبیت موجود نتی کہ وہ علاّ ایک ایسی تنہم ایمی کے ملا نے پر قاور تنی جونظرینه "س درجه نا قابل عجل معلوم خو تن تنی محر پلیب حب اس آرنمی میدوم به میں کا میاب ہو گئے اور اپن بیبی جعیت کی قرار دادوں کے لئے مّا نون کی قوت مامل کل توبعراب دوسراسوال بيريدا بواا عداس نظ كوكال موميت كى عد كك كيوس زيخالا کیا واپسا کیوں موا کہ اس کٹنکش کے ختم مونیے 'دیٹر مصدی بعد تک جبکہ رو آنجر رو م سے ار وگروی دنیا کوفتی کرر با تعامعا طات کوانصرام حقیقتاً، میانی رنگ می جلتا ما داوراس طرع بليي مبعيت وضع قوانين كا آلدين لئى جوعمولى حالت ميم البسب بنات كي منوال اوراسی تے زیرا ٹرکام کرتی تھی اور ٹریبون کا فہدہ عام مخالفین کی سرگرہ ہی سمے بجائ ایک با قاعده مهده موگسیا جے متمول د موروق امنیاز کے بلیر مانسل کرنے تھے کہ اس زیرسے وہ تغسل کے رئیداوم حلس سینیات کی رکنیت اک پہنچ جامئ*ی مختصر میر ک*دت کاب تومی ممعیت اور <sub>ا</sub>س کے حکام اورعوام کی حبعیت اور ان تھے عکام مے درمیائنِ فرق صرف ایک گزری ہوی مخاصمت کی یا دکا ایک طوریر باتی رنگھا انجام کارمیں ہمبشہ روآ کو کامیا بی مہو تی رہی ہے گران کا میا بروں کے لئے بسااو فات ا تبها نا کوششش و قربانی کی مفردت بر اکر تی تنی بست میم کی کشاکش میں حب د بولمنی دور تنگی مِوشْ سے *کام لینا پڑ* انتما اور اس طرح ان صفات المی مختلت و شدت پیدا م**وما تی خی** اورا مای محب وللن وجنگورتوم میں جو سیمجنتی موکداس کی مہری خوبی وکامیا ہی کے ساتھ مهور تي ہے' موجود و حکومت کی الما عت کی عادت توت کيرا تي جا ت ہے۔ فرميرا نبال مے كەس انتيادى ترميدكا كيدا تم جزواس زاند محدوانى

طبتھ مبیب کی ایک دوسری فصوصبت میں یا یا جا آہے مب کی وجہسے یہ لوگ انجھنز کے عامته الناس سے نہایت نمایاں طور بریمنیر ہو جاتے ہیں۔ وہ خصومییت یہ تمی پیپی جمعیت مب را یون کافیسله فراد کی کترت سے بنین موتاتها بلدینعیله سسیم سے سابت وا تعاجوا تبدأ وتنا مي وأتبطا مي تتسيم عني اورجي قبائل كيتے تنے استقيم كى رتيب اس طرح ركمي كمي تني كه ديها تي عنصرنها بيط تطبي طور پرخالس شنسهري عنصر پر خالب آ با آ اتفاريكهنا مدسے تما وزکر نانہیں ہے کہ رو آگی کا میا بی کا بہت بڑاسب پر تفاکہ خوش کھیں سے سللنت کی ہمئیت ترکیبی میں شہری و بہاتی عناصر کا تواز ن ایک خاص خوبی کے ساتھ تائم تھا۔ایک طرف لاطیوم ہیں روآکی لبند حیثیت متی حس سے پہلے تواسے لاطینی ہیرتیا کی سرطرو می مامسل موگئی ا در میر بدر کو اس سے وہ اس قا اِل موگیا کہ دوسری لاطینی قوموں اواینے میں بندب کرائے اس بندمیٹیت کی نبا یمعلوم ہوتی ہے کہ وریا سے استر پر اسکا ل ذَوْع ایسا تعاجر تبارت کے لیے موزوں تھا اس سے روآ میں شہری زندگی کواس عه نک دسعت حامل ہو ٹی کہ کوئی دوسرا لاطینی شہراس کی بمسری نہیں کر سکتیا تھا۔ ڈوہری طرف روماً تحسسیاس نظم میں مالعن شهری منصر خام کوریرد اگر کھاگیا تنا کم از کم میون كذوال ك شروع مون كال توبي مانت تى ابتدائة مبست تبالي مي مقرائ واي هکیت ارامنی پرشروط تماروه ن سننه بری من کنیز انتعداد تباکل می تغییم شفار در جرمبوری دورمي فرصتے فرصتے تبتيل مك ينج كئے شعبے ، ك ان مب سے ابتد الى شاہرى آ إدى م<sup>ن</sup> یارتبائل کا معدود تھی اس کے جدمشے ہرکی ترقی کے ساتھ قوم کے بے زمین ارکان کومیت میں شامل کرنا پڑا توایک و تت تک وہ اختیک جارشہری قبائل کاب محدود رہے اور اس رمے یہ قبائل اتباز میں ووسرے قبائل سے بیت ہو گئے کیونکہ یہ ایک طرح کے ٱخورىن محيُ تتح مِن مِن ٱزاد آبادي كےسب سے زيادہ نفرت أكميز اج الأمين و ه ازا دیشدہ اضخام جن کے پاس ایک معینہ مقدار سے کم زمین نتی مجتمع مو گئے ستھے بس جمہوریت کے زا زعود ج میں روآ کے ببیب کا لااس تشم کے تتے جیسے لوگ ایکو

علہ ۔ ردہ کُٹنہری مرکز بیت کی دجہ سے ساجنیوں کے بالمقابل لاطینوں کو دِفلیم سیاسی فوت ڈحرایپ ماسل موکئ فٹی اسے موسی نے موٹر طور پر دکھایا ہے ۔

کے خال میں ستدل یا آئی جمہوریت کے لئے فاص لمور پرموزوں تھے۔ ایسے لوگ بمی وہتا ن کاسٹ کارتے جو کران کرنا نہیں جا ہے تھے بلکہ صرف تعسد ہ کورت سے امون رمنا چاہتے تھے اور ہم اس میں ایک اور اصافہ کرسکتے ہیں جوار سلو کی رسائی ذہمن سے فارچ تھا'دہ یہ کومرف رو انہوں ہی کے ایسے ماہتہ ان سے دجو توار کے زور سیفتی کرتے گرا نے فتوحات پرل کے ذریعہ سے قابض رہتے تھے') یہ موسکنا تقاکہ وہ ایک جمری سلطنت کوایک فیسوط شکینیٹنا ہی ملکی سلطنت کی وسعت دید بنیا ممکن کر دکھا کیں۔
سلطنت کوایک فیسوط شکینٹنا ہی ملکی سلطنت کی وسعت دید بنیا ممکن کر دکھا گیں۔
سلطنت کوایک فیسوط شکینٹنا ہی ملکی سلطنت کے بعد رومانی قوم نے اپنے مکموں کے معمور وہ دو ایک جب ایک طولانی شکش کے بعد رومانی قوم نے اپنے مکموں کی رویا جس کی سنبت یونا فی تی ہوں کی رویا ہوں نے مامالات ایک ایس وقت دہ دو مدیوں کی ایس مقطر پر گھور گئے جس نے معمور کر دیا جنوبی کو ایسے دو گوں کے ابتد میں جبور گر دیا جنوبی کر ایسے میں اور اپنے میں جبور گر دیا جنوبی کر ایسے میں اور اپنے میں جبور گر دیا جنوبی کر دیا جنوبی ایسے میں اور اپنے میں جبور گر دیا جنوبی میں اور اپنے میں جبور گر دیا جنوبی کر دیا ج

سو۔ حکمران جا عُت کی مہیت ترکیبی اورمحکوم کے ساتھ اس کے تعاقات کے متعلق روائی اور حکوم کے ساتھ اس کے تعاقات کے متعلق روائی اپنے کے متحقف دوروں کے درمیان خورد فکر کے ساتھ اس خرق قالم کرناچائے باد شاہی کے دوائی کے بچاس برس بعد تاک روائی تاریخ میں جوشکش زیادہ خوالیاں رہی کو میٹ کی سرکھنٹی سے مدال دو معرکہ نہیں ہے۔ ایک مذاک ایسا ہے اور کیٹرانشعداد غرباکے درمیان ایک سیدھاسا دہ معرکہ نہیں ہے۔ ایک مذاک ایسا ہے گرایک بالعل ہی ختلف تعدیم و مدیدخاندانوں کی بالعل ہی ختلف تعدیم و مدیدخاندانوں کے ایک می معرکہ نہیں ہے۔ ایک مذاک ایسا ہے کہ ایک می معرکہ نہیں ہے۔ ایک مذاک ایسا ہی متحلف تعدیم و مدیدخاندانوں کا کہا ہے۔ ایک می متحلف تعدیم و مدیدخاندانوں کا کہا ہے۔ ایک متحلف تعدیم و مدیدخاندانوں کا کہا ہے۔

طه میں ابک منتفر خصوصبت کا ذکر کرستما ہوں میں کے کا فاسے روانی مکومت دہ مبتک کدرہ فتح کے اثرے بہت اخاصی بندیں ہوگئی ہیں دقت تک، دہ اسلوکے اس نصور کے مطابق تی جوان نے مدیدیت کے الفائل ویا نیت کے تعلق قائم کیا تھا کی خصوبت باکر تی دراد کی افران سے اکا فال سے انکا تھا ہے در جہ سے میش برستی کے روکنے کی کوشش تھی کہا جا آب کے طون سے میں ایک شخص جود مرتبہ تعلق رجی انتخاب اس نے میں طرح شامی ہے میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں ہے۔ اس دول کی تاریخ می میرمتبی میں ہے۔ اس دول کی تاریخ می میرمتبی میں ہے۔

خطبئه وبهم

کے درمیان تعی بینی دولتم زبلیبی به مدوجهد کررہے تھے کہ سرکاری المدتوں اورجهدوں میں وہ ابنا حصہ ماصل کرسکیں ۔

141

اس کی بہت نایاں توفیع و تضریح کیکینیوسکتیانی قوانین سے موق ہے (جنکا پہلے موالہ ویا جا جیاہے اور) جو دس برس کی سخت محرکہ آر انی کے موبرٹ<sup>انٹ</sup>انہ ق م میں منظو ر*بوئے تق* اغیں توانیں سے بٹرلیٹین اور پلییوں کی کشاکش میں نہایت اسم دورلو قائم ہوا' ایک ارف توان قوانین کا مقصد به تفاکه دو ببند ترین حبد بائے سرکاری بینے مناصب نفسل میر سے اکب جدہ قد محرخا ندانوں کے محدود گروہ کے باس کے ستم لوں کے لیے محفوظ کر دیاجائے دوسری طرف اس کی غرمن به منی که سرکاری اطاک برکسی ایک شینسهری کومس قدر محیر گمری یا دوسرے موتیتی جرا نے کا امتیار میزار دوس قدر سرکاری زمین کسی ابکشخص کے قبطنے پر ره سکے اسے محدود کر دیا جائے اصولاً تو بہ قسینہ ارامنی عارمنی مواکر استفا گرعملًا دائی موحاً اتحا ا در ہی طرح دولتمنذسشبری سرکاری زمین کوا پنے تصرف میں کرلیتے تھے۔نیزیہ ہی عُرض کی ۔ ہالکا ن اراضی کومبور کیا جا ہے کہ غلاموں کے ایک خاص تناسب سے آزاد مزدور*وں* و می کام میں لگا بئی اور نیزید که قرمنداروب کوان کے قرض کے یورے یا رسے اس طرح سکدوش کیا جائے کہ سود میں جور تم دیجا حکی تی اسے اصل میں و منع کیا جانے منوابط کے اس مجبوعه میں صاف طور پر دوستفنا ڈمنا صر شامل شعے 'ایک عنصرسے تو یہ ظاہر ہوتا ہے ۔ نوروں ترجم خاندان واٹول سے معرکہ آرا مقع اور دوسرے سے یہ بتہ میتائے کہ غربا، امراسے برسرخباک تھے جیبوٹے میبوٹے دم تھا نی کاشٹکا رو ل کا جم غینر بہ جا متا تھا سے آزار رساں حرفتی مقا لبہ اور بڑے سرہ یہ داروں کی مداخلت کیے نجائے نجامے دوسری طرف لیکنیسیوس اور دوسرے سربر آ وردہ بکییب اس فکر میں سرگر دا ب تھے کہ اعلی عبدوں میں ان کے واض مونے کا راست کھل جا سے اِس حیرت اگیز واقعے كے بیان سے متفنا د عاصر كے اجتماع كا متش اور بجى ول پر حم جاتا ہے كولىكىنىدى مى ره ببلاشف تماج اینے بی مقرر کرده قانون کی صداجا زت سے زیاده زرعی زمین پر

اس کے انہیں اس ام مے معلوم ہونے سے کچر حرب نہیں ہوتی کہ جب نتج ہوگئی تو بچر سربر آور دہ ٹیبیسبوں نے قدیم امرا کے ساتھ انتحاد عل اختیار کر لیا ادر اسطیح خطبئه ومهم

ایک نیاطبقه امرا کابن گیاحب میں اعزاز اعلیٰ بٹریشین سنل میں ہونے کی وجہ سے بنہیں عکر، بیسے اسلاٹ کی ادلا د ہونے کی وجہ سے عطا ہوتا تھا جو اعلیٰ عمدے پر نائز رہ چکے

ہوں۔ یہ میموے کہ اس بی لبی می اس حد کی نبدش نہیں ہو ان جو قدیم خاند ان بر

بی بیبت رتبه نسل کے قابل افراد کوموقع حاصل ہوگیا تھا اور وہ اپنی سی و کولت منس سے مرد وقفل کے بہتے سکتے سے ماسکر بلیبوں کے لئے مرد مفل برفائز ہونے کی

ا مِازت کی میلی صَدّی میں [ مِبِکر روآ، ا طالیہ کو نتح کر اِنتا ۲۰۱ - ۲۰۲ ق م آیا آم

نی انجل معدو دے جندمکراں افراد کا میلان نمایاں طور پرمورو ثبیت ہی کی طرف تقب اور تبدريج ايك اليي صورت ما لات بيد المو آئي جن مين تضلي وتشسينيا ق ما ند انوں

ے اسلا*ف سرکاری عہدو*ں او*رسسین*یات کی *خالی قلیوں کو بلا شرکت عیٰہے تنہن*ا ہینے

بغنہ میں تونہیں کر لیتے تھے گراس کے نظر کیس غالب بن جاتے ہم سکتا

یمی نیا طبقهٔ امراہے جواس طرح برمرتب موا تھا ادر میں کی نیا نندگی معلس سینات کے ذریعے سے ہوتی تی وہی اس زمانے میں جب رو آ اینے فتو مات سے سنتا ہی

کی طرح اس کے انفسرام معاملات برماوی و غالب تقامین اگرچہ یہ مکومت غالب طور

پر مدیدی مکومت تنی آیم یه ان تعدودے جندا فراد کی حکومتوں میں کسی مکومت کے مثنا بہبی تعی من کا ذکر ارسطوے کیا ہے۔

وجه اس کی یعنی که رومات آدمنی نظریجے میں از ادشیم روں کی صبیت

ا پنی مخصوص د مبری معورت میں توم میں سب سے اعلیٰ صاحب آ قتدار کی میشیت

سے قائم رہی اور اسے اپنے اقتدار اعلٰ کا پور (اور اک داھاس بمی تھا مجعیت بنتواہ

نعسلوں برمیروں اس نسسرہ ب کا انتخاب کرتی تھی ادر کھی عوام کاکو ن امیدوار طبقہ کوامرا ے خواہش کے مناف کا میا ب سمی ہوما گا تھا۔ اور مب مما حکرانی کرنے واسے ذی اقتلا

افناص کے درمیان کوئی شدیرتف دم بیدا ہوجا تا تفاق قری مبنیت افخری عدالت را فعہ کابی کام دیتی تی ۔ جارمانہ جاگب تے اعلان کرنے کا حق ہمینہ تنہا اس کو مال

ر ااور ملبس سینات کی به ما دت تنی که ملح و نما لغت کے مشکل رامطبوع مسال ای

عله . إس، فاتع مقدونيه ابني لياقت كي وجس نتخب مواتها اوس ك إبت أس كهما بكريش اليا

خطبه دسم

کے سامنے بیش کر اتھا تمام نے تو ابن یا سی جمیت سے نظور ہوتے تھے پابلیسیوں کی جمیت جا ساتھ اور اس مواقع سے حرت آگر طور پہ فانون سازی کا کام بادہ تربلی جمعیت میں انجام با اتھا اور اس واقعے سے حرت آگر طور پہ فانون سازی کا کام بادہ تربلیت کا اختیار ہوم کی زماج کی اور افعیں کے قابومیں رکھنے سے قائم رہا تھا نا کہ افعیں دینے اور سیاسی حقوق سے فاج کرنے سے واگر چر پر لینٹینیوں اور کی سبول کے قدیمی تاز فات علی طور برختم ہونے اور فائی بر پیس اور گا تیس کر آلموس کے آفاز کردہ انقلابی دور کے درمیان تقریباً دو بر از انہیت میں میں برقسفیہ کرتی تی کہ کیا تو انیمی نظر میں اس کی سبول سے اس کا مقد میں اس میں اس سے اس کا مقد میں اس کے اس کا مقد میں برقسفیہ کرتی تی کہ کیا تو انیمی نظر میں جو تک اس کا در اس میں جی تک ساتھ بلیمی جمعیت اور بلیمی حکام کے تو سط سے انجام دے د فائیا اس سے اس کا مقد میں ہوتی تھی کہ اور اس میں جی تک سے اس کا مور اس میں جی تک سے اور اس میں جی تک سے اس کا مور اس میں جی تک سے اور اس میں جی تک اس کا در دائی ہور انہیں ہوتی تھیں اگر چر ہر ایک ٹر میں بوت کی امان تر د بنیا رہنا ہوتی ہوتیا رہا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہے اس کا رود ان کی دود اس کا میں ہوتی ہوتیا رہا ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہی کا در دائی ہوتیا ہوتیا ہی ہوتیا ہو

ہ ۔ سیکن یہ سوال ہوسکتا ہے کہ کیا دجہ ہوئ کہ غراا درام اکا دہ قدیم تعادم جو بانچویں ادر جو تقی میں میں ایک جو بانچویں ادر جو تقی مصدی بیل میں ایک خلیاں متعربا میں ایک خلیاں متعربا میں اور دوسری صدی میں قبلی ادر سنیاتی خاندانوں کی خلیاں متعربا ہا ہی خان میں اسی طور سے جاری نہیں رہا ہی کیوں یہ تعادم ہی دقت تک کے دور طرانی میں اسی طور سے جاری نہیں رہا ہی کیوں یہ تعادم ہی دقت تک کے لئے فرد ہوگیا جباک کہ دوسری صدی قبل سے میں کے نفو میں جو کی جا تھیں ہور اور اللہ کی روح کو برانکی ختر کیا ج

اس کا جواب ای تسل کا میاب آفرائیوں کے نتائج میں ملیکا مخیس روات نے اس دورمی بریا جواب ای کیونکہ فتی روات نے دری بددلی اس دورمی بریا کر کھا تھا، کیونکہ فتح کے اوس دورمی روانی حکومت نے زری بددلی کو حس تدمیر سے اس نے اس بچیدہ وسخت ممللہ کو میں صل کرایا کہ کیونکر ایک شم میں مسلطنت ایک وسیح شہنشا ہی کومفبوطی کے ساتھ اپنی گرفت میں رکھ سکتی ہے د جمیدا کہ مم جانتے ہیں ) ا ما آید کور نشر زنتہ زیرکیا گیا تھا

خطبئه ديمم

، وراس کارروا ٹی کے اثنا رمیں <del>روا کاطریق عمل ب</del>یرتغاکیفتومیین سے ان کی زمین کا ایک حصد می بزور کے لیے لئے یہ زمین او لاً قوم کی ٹاک موتی تھی اور اس کے بہت رہے۔ صے برائے نام لگان پرامراکے تبغیہ میں جلے مانتے تھے بچر ہمی کمبی ہے فتح کرد مرزین ت ہی ولیط قطعات روہا نی شہر یوں میں تقیم کرو سے جاتے تھے اور اس پر اتفایں کا ل عوق مکیت مامل ہوتے تھے کلیتہ نہیں گرا کب فری مدکک نوم ادی فائم کے ‹ يساكياجاً ما تفاليكن <sub>ا</sub>س مي اور <del>يونان</del> كي عمو أي نوآباد يوب مي فرق لمحوط ركعنا چاھئے كيونكر يه آيا د كاركسي نئي خو دختما رسلطنت كي خشت او ل كا كام نهبب ديتے منع علقلبمي په لوگ كال توق ردمان سنه بری رہنتے تھے اور اکٹران کی جیٹیت وہ ہوتی تھی موقدیم ایام میں لا ملیوم کے انٹندوں ک*ی بقی جور و آکے شہری نہیں تھے بینے دو*یعنب اتبیازات کی وجہسے رو <del>ما</del> مے دوسرے ابع ملیغوں سے ممیز ہے۔ ان امتیازات میں سب سے زیا دہ اہم متیاز به تھا ک*رکسی لاطینی نو آ*با دی میں *گئی عہدے پر فائنر مونے سے ر*و ما نی منشبہ بیت کے حقوق مِاصل ہوسکتے تھے۔اس طرح ان شنہروں کے سب سے زیادہ قابل *در*ومسلہ عناص (روَ آکی ) ما وی و فالب شهری تنطینت میں برا برمذب مہوتے رہتے تھے کچھ تو اسطور اور کیوزبان رسل کی بجنی کے احماس سے ان لاملینی نو آبادیوں کا ربط روما کے ساتھ (خاصکر) اس کی خت ترین وقت کے وقت دلینی اینبیال کے مطلے کی تاریک ترین ساعت میں کانی مضبوط نابت ہوا۔ نسب الطینی نوآ بادیوں ٹیز دورومانی سنسہری جو تور اس مال میں رہے ان سے قلعہ نشین فوج کا ایک زبر دست جال *بحد گیا*تا ب رد ما نیول کی مضم ور عالم فوحی سشرکول کے ذریعہ سے علے ہوئے اور ا<del>طأ لیمہ</del> تصصب میں رومانی تسلط کوقا کم کئے ہوئے متنے میہندا وہ ایسے مرکز بن گئے تھے ن تصلطینی آن در لاطینی تهذیب تاریخ نام حزیره نارسیلتی جاتی تقی پس حس تغیرنے کیا أبرك شهرى سللنت كوابك ابسي مكى سلطنت ميب بدل ديا جوتمام اطاليه رئيسكي موني تقی اور اس نیے کا تعدی سیاسی دستور کی اس صورت کو تعی قائم کر کھا جو ایک شهری

مله بسولالیک فت اگراس مقداری فرق بوار بتا نها کیمی توکل زین فیده بوماتی تی ۔ عله - یه لوگ انتیمزک کلیم وخیول کے مشابہ تے ۔

سلطنت کے لئے موزوں ہے ' بینے رومانی سنتہ یوں کی جمعیت جوروما کے بازار برجع ہوتی تئی آئی طور پر بدستور مکوست کی اعلی کارکن بنی ری اس تعیری نمایاں و ناورکارو اُن میں ان آباد کاروں نے بجی اہم حصہ لیا۔

نیزمبیاکہ میں ہی ام کہ آل ہاتھا یہ نو آبادیاں ایسے منا فذینے بینے ذریعہ سے دہ زرعی مطالبات رفع کے جانتھاروں دہ زرعی مطالبات رفع کے جانتھاروں میں بیدا موجاتے ہے جن سے رومانی مبعیتوں اور نوجوں کا حصۂ کنٹیر مرتب تھا کہنا نجہ کہی میں بیدا موجاتے ہے جن سے رومانی مبعیتوں اور نوجوں کا حصۂ کنٹیر مرتب کے سرکاری کیمی میں مطالبے کا کچھ حصہ اور اور اکر دیا جاتا تھا کہ بغر فوجی خدمت کے سرکاری

زمین کے مجیر قطعات انتخاب و سے دیاہے جاتے ہے۔ زمین کے مجیر قطعات انتخاب و کاروں کی میٹنیت و حالت نقصان سے نعمی پاکنہیں متی

ین دون بارت در می اباره روس می بیت به مات سیسی برای می ایست برای می بید بارد می می بید بارد می می بید برای می می به خود مهارے زم ن میں آیا ہے کہ اول تو جن مقامات پر دونتھ جو جائے تھے و ہاں کے قدیم باشندوں سے ان کے تعلقات کسی طرح می دوستانہ نہیں رہتے تھے۔ یہ قدیم

اِ تُنْدَ نِهِ وَهِ رَجِرْ آروما فَى سلطنت كَى رَكِن نِبَاكِ مِلْتَ نَتْحَ كُرْسُمِ اِسَى اَمِتَنَاتُ ا اَ عَلِينِ عامل بَهِينِ بَوتَ نَتْحِ اوريه امر كِيهِ عِي تَعْبِ الكَيْرِنَهِينِ بُ كُرِيم كَمِي كِيمِي يُرِينَ التَّنِينِ عامل بَهِينِ بَوتَ نَتْحِ اوريه امر كِيهِ عِي تَعْبِ الكَيْرِنَهِينِ بُ كُرِيم كَمِي كِيمِي يُرِينَ

میں کر کسی نوام اوری نے بغاوت کرکے ان رومانی دخیلوں کو قتل کر دُولا یا اتفیاں فارج میں کرکسی نوام اوری نے بغاوت کرکے ان رومانی دخیلوں کو قتل کر دُولا یا اتفیاں فارج کردیا لیکین رفتندر نتہ یہ قدیم بائٹ زے نئے مشہر یوں سے شفق موگئے اور اکٹر اعیٰں

خی شهریت ( Suffragium ) مل گیا ایس اس طرح رومانی سلطنت ، و مسم کے شہر یوں بیشتل ہوگئی ایک تورہ دائی جاعت تھی جو رو مآکے گرداگر د قطعات برتر باد تھی درنے اِنجذاب سے برابر دسعت ندیر ہوتی جاتی ہیاں کک کہ وہ اس انتہا ئی

اورشے انجذاب سے برابر دسعت پدیر ہوئی جاتی ہی میہاں اب اب ایوا ہی انہا مدیر بہنچ کئی کہ شہری سلطنت کے اردگر دیے قطعۂ ارمن کو دسیع کرنامکن منہوککیاووسرے فرا ہا دیوں کا جال تھا صب کے باشندے تمام حالتوں میں تو نہیں مگر تبض حالتوں میں

وربا دیوں بابان کی بروے ہوئے ہیں۔ روہا نی سنسہر بوں کے بورے سیاسی وطلی حقوق کو محفوظ رکھتے اور استعبس اپنے دزنا کی حاف شنتھا کرتے رہنے تھے المتد سیاسی حق شہریت اس وقت تک عملاً معلا

ر ناکی طرف ننتقل کرتے رہنے ہے البتہ سیاسی می شہریت اس و تت تک علائمطل رہنا تھا مبتک کہ یہ لوگ نوآ با دیوں میں تیام پذیر رہتے لیکن اگر کبھی وہ رو آمین تقل مروجاتے نتے تو اس عق سے وہ کام سے سکتے تھے۔

پس اس طرح مفتوح بانٹندوں کو جذب کرنے اور خود اپنی جا عت کی توسیم کا ہوتے کانے کی دہری دمری کارروائی سے کنا رہا تمرکی آباد کاری ٹرصتے بڑھتے ایک ایسی سلمنت بن گئ میں مدرسری صدی بل مسلم کے وسط میں ۲۰۰۰ء یاسم جمتیار بند شہری جنسار اٹھانیکے

ان مي بن بن ورخم مي عندي بن الماليات المربية المي المربية الم

اس مدرونجارات کرنے کے ایک کو کا کرکٹی عکو مار می طور برتی معکوس مورکئی عکو مارمی طور برتی معکوس مورکئی سند او آبادی سنط می اور آبادی سنط می اور آبادی سنط می اور آبادی سنط می اور آبادی سنط می است نما سے تعلق میں اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اطالبہ میں اس معلیم کے لئے سرکاری زمین باتی ہمیں رہی تھی بحر اس کے کہ جو متمول اشخاص کے قبضہ میں تنی اور یہ لوگ بغر سخت کشاکش کے اس کے دینے پر داخی نہیں موسکتے ستے میں تنی اور یہ لوگ بغر سخت کشاکش کے اس کے دینے پر داخی نہیں موسکتے ستے میں تنی اور یہ کو گا نمبری کو اس میں میں سے کر زمین کے دیئے غریب ترسنہ ہم اس میں میں اس میں اس میں اس کو دیتے ہوئی کو میں کی مدی شروع ہوئی کو اس کے دیتے ہوئی والے اس کے دیتے ہوئی اس میں سے کر در جمہور یہ کر زمین وال میں اور بیات نما می مورت میں اور میں ہوئی میں میں کئی تدکمی مورت میں اور میں ہورت میں اور میں ہوئی ہوئی کے دمین آ فاز کو اور وہ ہوئی کی مدی تو اور ہوئی ہوئی کی مدی تو تو میں اور میں ہوئی تعالی کہ میں میں میں کر در میان موضوع شکش رہی کا تعالی کو میں کی تجد یہ تعمی حوالفر بیا کو میان کا در میان میں وربیا کی تعمی کو تو میں کی تجد یہ تعمی حوالفر بیا کو میان کا در میان موضوع شکش رہی کا تعالی کو میں گار می خوالے تھا۔

ایک درجی کا لؤل میں ہمیں و بینا لیکنینوں اور میں تو لؤل کی تجد یہ تعمی جو تقریبا کو معالی میں کو کر میان میں دربی کا لؤل کا میں دربی کا نوان کی تجد یہ تعمی جو تقریبا کو میان کا میں کا میں کا میان کا میان کا میں کی تعمیل کا تھا۔

معلوم ہو آئے کہ قانون سمبر و نیائے عمل میں لانے میں وسیع تطعات ارض تقتیم کئے گئے استے اور بیا ن کیا جا تا ہے کہ اور بیا ن کیا جا تا ہے کہ کا جو برسوں کے اندر اندر سمبیار اس کا نے کے قابل شسہر ہوں کی نفد او جار لاکھ کے قریب بینج کئی تی ۔ تو بین کی روا بی روش کے مطابق اب مزید وسعت کا اسکان و منوار تھا' اب دو سرات مرض ہی ہوسک تھا کہ دو سرے اطالیوں کو جو اس وقت تک نزان و تہذیب میں بالکل ہی روان آباد کا روس کے برا برلاھنی ہوگئے تھے اور روانیوں سے امتیازات ان محروم الحقق استخاص کی نظروں میں ملان عمل واضعاف

خطبة وبمم

ہوتے تھے اُنٹیں می حقوق سنسہ برت میں داخل کر لیا جائے یہ کارروائی دوسری صدی کے اُنٹیام کے بعدی مبہت طرین مرائی فقی گر روا کو جرآ اسے خانہ خبگی کے نیتجہ کے طریر اختیا کا کرنا پڑا اور اسباب و تنائے کے اخبار سے اس کا تعلق انقلاب کی طولان کا رروائی سے موکیا تا ماط کا خرائف میں داخل نہیں ہے کہ میں اس انقلاب کی کا رروائیوں کے ہر جزو کو بیان کردن نا ہم میں اس کے تعین خاص صور واسباب کا مختص اُن کرکروں گا۔

اول به که اس تمام طول طول تما شنه کے سرایک اکرٹ میں زرف تکا وسیصر کو بست سا*ن نظر آجا تاہے کا حوجیز شکست ہور ہی نظی دہ فا بھیا عدید بہت*یا **وی**انیت<sub>ز</sub> کی آ حکومت بنی*ں تقی ملکہ وہ ایک انسی عدیدیت کی حکومت تہی حس کی معمو*ل اعلیٰ کا رکن جاعت د بعنی ملس سینات) اینے تمام ور رحکہ ان بس ایک عموجی صبیت کے آخر می ا تحتداراعلی اوراس کے منتخب کردہ حکام کے عاملاً نه دختیا رکوتسلیم کرنے برحبور رئی تی ليكن في *الوا*نغ اس نے ميراس مبين سے عملاً يه كام لياكہ اسسے قانو<sup>ا</sup>ن سازى *كانعاض* مرکز نبا سے رکھا دو اطاعبت کی عادت<sup>6</sup> میں پر تمام منتظم و با من حکومتو *ں کا مد*ار *کا* ر ہو تاہے اِس کی کیبنیت روہ نی سلطنت میں یہ نفی کہ لوگ دن اُقر انبین کی اطاعت کیے عادی ہو گئے ستے جو بلیبوں کی صعبت قباملی نے اپنے طریبیونوں کی توزیر سلطور کئے موں بیعادت وسی ہی منفر تی جیسی سیات کے احکام کے ایکے ستسلیم خم کرنے کی عا دت تقی بیں حبکہ سبیتات کو انقلاب کے خلاف روانٹیٰ امن ڈیظم کو بحال رکھنا تھٹا ابسی حالت میں انتخفیص روما نیوں کی سی آئٹین بٹر ، رفوم میں بیام دانغہ ایک اساسی ہمیت رکھتا تھا ایسے سے یہ داختے ہوتا ہے کہ انقلا لی دور کے آغا زمیں حبب ایک متمرد طریبسیو ک سر آب اگرا کھوس نے امرا سے سرنا ہی کی اور اس کی سرگرو ہی برصر یت عوم امرا ، مے تاکیوسے تکل گئی اور اٹ کے مقا صد کے خلاف بیج کن نجا دیز منظورکیں ٹوگیو ک ب بدغ ورطبقه امراهي جو نبطا برابني قائم سنده توت اور دانتي اختيا رهي اس درجه تحکم ومصنبوط معلوم ہو ّاتھا براہ رائست مُقادمت کی اپسی حبرت انگیز کمی نظر ہ گئی۔ وجہ يه تفي كم بلاد اسطامقا ومت بعني شربيسول يرباته والنا السي تبعيت كي مرضي سي بحدوك منحالعنت کر احس کا تستنه یعی افتیبار ان سے اشتطامی انتیبار ہی کے طرح سلم وفد بم تعایی تور

انقلاب کے ہم عنی موجا آا ونظم واس کے عامی ہونے کی جیشت سے اعتب مو فوا کر قابضال تح الفير باطل كروينا الغول العموى وننع قرانبن كيسل كواني مرس كزرف ديا وراني موتع کے انتظامی سنے رہے جب گرا کھوس کے ایسے لوگ ٹر میسوں نیں رہے تو پھوائیوں تھ انتقام لیا گراس وقت ہی اس کی حرات نہوئی کہ تؤام کے وضع کردہ توانین کے نہایت بى ايم خروكوبدل دي -جمبوريت سے إو تناسي ك تغريد رمون ك طولان كارروا ل في جوصورت اختناری اس محصنعبن کریدی برسیاسی حالت ایب ایم جزوقی طرحن اسباب نے اس تغیر کو لا یری نبادیا تھا وہ حکمران طبقہ کی اخلاقی حالت کی گرانی مرصفم تھے۔ وہ امراء جن میں اتنی ہمت درد نا ک موجر د تکی کہ جرموم کے ارد گرد کے متمدن ر نغبہ کو فتح کرکئیں ان میں اس وقت جبكه به ملالک نتخ مركب أنناخ يولفنس باني نهيں ريا كه وہ اس برانصاف سكم سانخ حكمون كريته يربهوس كسفيرن مس جاعت كوشا بول كي حلس كها تفاده اب بري عد ئاب مقت پرست. مطاح جفا کا رون کا خول بن گئی تنی گریها ں می اس امرکو ملحوظ رکهنا جاہئے ران کی حکومت کے عالات ایسے گئے کہ ان کی فزا ایا کے ساتھ جمعیت عوام گی فزا ان بھی لازم ولمزوم متی بهم جب ناریخ کے اس نار باب باب کو پڑستے میں توجم یہ دیکھتے ہمیں کہ نصرف يربيت مي سني آئي على عكد وكيب منهوز الرسيده عموميت لمين عي ابتدال بدندا موكيا تفاري توت کو قائم رکینے کے لیے صوبوں کے نازیج اپنی غازیجری میں سے مجیباں بھربھر کرانیا گئے وطن کے دامنوں میں واننے مانے سکتابس کی صورتیں پیھنیں کہ تقریبوں اور ٹمائیٹو ل مي روزافي وب شان وشوكت كانطهار بوّنا خاخداول دول نوكم نرحٌ يَراور معرمي إنكلَ ہی پرامے نام حمّیت بھتے ہونے نگا اور انتخابات کے موقع پر بڑی رکھی رئیس رمتوت مي دمي إلى حقيل من اس طرح برد اور فاصكر نماله كي تسيم سينه بحك ميقتسم با قاعده اور في الآل مغت مولی خی به ماحب عزم کم ایما نداراور فوجی طبیعت رکنے والے کا شتکار سے ہروی کی دہ قدیمی مبعیت جن میں رائے دینے کے لئے یہ لوگ ظیمانشان بازار والے ک میں علی فرائض کے سیے اصاس کے سا ان سی برقے منے اس بھیلیت وارانصد رہے فوغالیوں کا مجسم بن گئی تھی جس میں دور دور از کے نہا بیت ہی است رومانی سنہری عرب ہوئے۔ تے جو سنہ میں اس امیس دسے بنج

جاتے تھے کہ مفت کے گڑے لیں گے۔

یے ضرور ہے کہ روہا نی سلطنت اور اس کے مشتر کی اطا بوی علیفوں کے درمیان جب ساف 24 ق م میں حباک ہوئی اور اطابو یوں کے عام طور بربروہا نی سنسہر سیت میں واخل میں زر میسک کی جاری کا تن فروں اتا شریعہ تن کی میں رسون و سیدیس تنز میں رس میروش تن

مہونے سے کوئی جارہ کارباتی ندر اتوشہرت کی اس وسطت سے اس تغیر کی اور تبی شدت بید البوگئی اور اس طرح قبل اس کے کتفیب کا زمان آئے جوملاً بادشاہی محمر ادف متی

بیدا ہولئ اور اس طرح میں اس کے لفیب کا زمانہ آئے جو مملا باد شاہی عے مرادف ملی رو آئی حبیت عوام کا اختیار فانون سازی و انتخاب حکام مجلس سینات کے نظم دنستی سلطنت کے اختیار کے بینیت زیادہ نمایاں و مایوسی ا فزاطور پر رخصت ہوجیکا تھا۔

علہ ۔ یہ الموظ رہنا جا ہے کہ جن بینیس قبائل میں رو مانی قرمنظسم تھی اون میں سے سی قبیلہ کی رکنیت اگر چراول کسی خاص طقہ میں رہبے کے ساتھ تمتر واتھی گردت سے اس کی صورت یہ ہوگئ تھی وہ موروثی تحض حق کے طور ران نئہ لوں کے خانداون میں جل آتی تھی جسنے ابتدا اس رکنیت کوقیام کے فریعیہ سے حال کیا تھا و جہور کی تاہیخ کے آخری دروی کسی قسم کی جائدا وکی ملکیت کی نشرط سی بیٹی میں تھی ۔

## خطئه بازديم

## رو کا ( بهههای )

۱۔ دینے آخری خطبے میں میں نے یہ کوشش کی تھی کہ عدیدیت و توہیت کے مائین اس مضوص توازن کے نشوو نا کا مخصر آئیا جلا اور جے روما نی دستورسلطنت ہمارے بیش نظر کروہیا ہے ؟ یہ توازن من زاگوار نصاوات اور تدریجا بناکر دومصالحات سے نشروع ہو کرسٹ ہری جاعت کی خوضحال وسعت نیری دورشے ہنتا ہا نہ مکران کے توسع کے نشا ندارد ورسے گزرکر آخرالا مرتزل دورشا ہی کی صورت میں مقلب ہوگیا تھا۔

مراس کے قبل کہ ہم اس مکومت کے ضوصیات برخور کرنے کی طرف توجہ کریں جو قدیم مہری دستو رسلطنت کو تباہ کرکے تعمیر ہموئی تی مجھے یہ انثارہ کردینا جا ہے کہ بول ہمویس کے نامی میں روہ ان سلطنت کی جو کیفیت نے اپنے دینی دوسری صدی قبل مین کے صف اول ہمیں روہ ان سلطنت کی جو کیفیت بنائی ہے اس میں اسے ایک تناہی منفر ہمی نظر ہماہے جسے میں نے اس وقت تک بریانت کو ال وقت دال رکھا ہے کو دو آگے دستو رسلطنت کو ان تینوں شکلوں کا مجمود ہو تھیا ہے جو رائے الوقت تربیب میں مردج تعمیر بنی تنای اعیانیت و عومیت منتا ہے ہمی و دون طوح پر منتم دمنواز ن کا نائندہ نیال کڑا اور درجی بیت نے کہتا ہے کڑینوں فیا مراہی موزوں طرح پر منتم دمنواز ن میں کو ایک معاجب ہے ایک معاجب ہے ایک معاجب ہے ایک معاجب میں کہتا ہے۔ یہ ایک معاجب

اِن بَهِ بَنِ يَغِال بَنِي كَرَاكَ مِد مِنْفُل مِنِيا كُوكَ اِسْطَوَا بِولَى بَيْسَ كَعَ زانے مِن تَمَاءُ اِس مِن اسْطَوشَا بِي كَخْصُوصِيات كُوشِلِم كُرِلْتِيَاء كُم ازْكُم سُسْبِر وِن كَ

سا تقفل محتعلقات كاجهان تك واسطه تقا اس مي توريبا نه كرّا بيئ مبروي كالفظ ل بجامو گاکهٔ قائم مقام تنصل صوبور، میں اپنی میعا د نقر کے اندر؛ شا ا نہ طور برحکرا نی کرتے منے یہی وجہ تھی د طبیا کہ ہم آگے حلیکر دلچھیں گئے کہ نفائم مقام فضل کا یہ اقتدار حب سنتقلاا کہ ص واحد کے ابتومیں آگیا تواس سے ابتدائی سنسنشا ہوں کے اختیار کا فاض خصرتیار ہوگیا گرشهر بویں کے نتفقات کے کافل سے استحو کے زما نے میں ار نیز اسکے بعیضلوں کے امتبارات اس سے بہت ہی معائر سے جنیں ارسطونٹا ! نداخیتا رکوسکیا ۔ ١١ ، ندصرف یہ که دو د و تفسلون کا مونا انتینارات کی بیبت بژی تحدیدتی (۲) بلکه آنمنی طور پر ژبیسیو ک کو روک بھام کے جواختیارات و کے گئے نتھے ان سے بھی تنصلوں کے اختیارات محدو و م و گئے تھے . د ۳ ) مزید برا*ں کبوقی صدی کے نصف* آخرمن تبضلوں سے عدالتی فرائفنر عل گئے تھے' یفرائض ان سے علی ہ کر کے بریڑوں کو تفویش ہوگئے تنے ادرسینا تیوں ن *هرست پرنظر تانی کرنے کا اہم کا م ابسینسروں سے تعلق ہوگیا تھا۔ملا رہ از ای*ر :میبالُ ی کھ چیکا ہوں) اپنے تمام زیا رہ اہم فرانفن میں وجھ مولاً مفیل سے بنات کے عال کے طوریر لرتبے متبے اور حیثی طور پر د<sup>ا</sup> واس جا عات کے استحت ستھے۔ اس میں عی شاک نہیں کہ ابتدا اُ نفعلی اخ**تیار ک**وشا **ہی اختیار نسے زیارہ تربی مثنا بہت حاصل ن**تی او *ت*قلیب کی ان دوکارروہلیوں درسے دنجینا بہت دلحییب معلوم ہوتا ہے کہ جو شاہی اختبارات ایک علَم مجتنع تنفی اولّا انجی فطع *وبریبرسے حکام کوفروڈ فرو آ وسیٹے اخیتہا رات عطا کئے گئے اور میرجب بہ*وریت نے شاہی سے ملکر ترقی کی کیبونگر اگر میہ روآ میت بنشا ہی حکومت شکہ پر پرنظمی کے طولا نی دور کے بعد قائم ہوئی نئی لیکن ہیں کی زعیت اوکیفیت سے اعتبار سے ہم اسے حقیقتا اس قام ی**غ**ابطه وخلاف آمبُر بنہیں **مو**سکتے میسی کہ یونان کی طلق ابنیا ن ہواکر تی تھی ۔ا*س کے مِکْس* أنسشس كى ان كومشننوں سے زیارہ کوئی امرعبیب وغربیبنہیں کہ اس نے جدیدطلق العمانی كُوْمُنِي افتدار كا جامه مينانا جا اوريسي كى كه اخبتارات كاجربيج درييج ارجى نظام ببلس تائم تقاس كوشبنشائي تحسم برحيت كردك-

م ۔ پہلے شاہی سے بدل کرجمہوریت کامونا اور پھر بائ سو برس کے بعدجمہوریت کابا تناہی کی صورت اُمیتار کرنا کان رونوں میں سے اول الڈ کرار تقامیے صالات توا فیا بوں کو ِ نقاب مِب <sub>ا</sub>س طرح رِ د پوش ہوگئے ہمیں کہ ان سرِغائٹر نظر ڈا انامٹنکل ہے۔ د مِیبا کہ ہم ساتی ہے ایک خطبے میں دیج<sub>ے</sub> کیلے نہیں ) گر اس ننبد لی *کے معنف مین ڈٹٹا ہی کے تصور کے متع*لق *جسا* کث ودیر بارواتی عضر ببدا ہوگیا تنا اس سے ہم یفین کرنے ہیں کہ یتعلیب اینے طرز دطور من نہا بیت ہی زیا وی آمنے رہی ہو گئ بیتنغرامیا تھا ک<sup>ھ</sup>ومیت کے قدیم نزدوزمی جب کوئ*ی سرگرہ* ہ ام مهمیّناگ مدّاک بنج مَانا نشا در رس کی سرکوب کی ضرورنت بژن تنی نورس نشفر کی وجه سیط**ب**رهٔ امراکو پرزور مردحامل موجاتی نفی ملکه عمر آرگ عجے بیان سے بدواضح موتاہے کہ جمہوریت کے اختتاً م اک پرکیفیت می کانع سرکے ملاف سازش کرنے والون نے عوام کے اس روا بتی متقز میراغتما دکیا تھاا ورہم بیرمی لیتین کرسکتے ہیں 'کرانتیجیز کے ان اولین حکام کی طرح ہوا کی صحیفہ زانے کے لئے ایت عمدے برقائم رہتے تھے ، قدیم فل می زادہ اربی زانے کے تغیار ب ى بەنسىت اپنے حدودا ختيار ئے اعتبار سے باد نتا ہوں كى منى نتان ركتے تھے ابتدا كى فىضلو*پ كوعدالتى اختيبارىمى ماصل تھا، جو ب*ىدكو ( جىيا كەم*ىپ كەچكا مو*ں ،ان سے علىچەرە كرىكے پریٹروں کو دے دیا گیا ہقام حبیت کا دخل صرف اتنا تفاکہ وٹ کی سنرامیں اِس کے پاس مرافعہ موسكنا نفاييه قد في الحبر سنيات كي فهرست يرنظرنان كرتے تع اور خالي عجبو فرات عمر يركز في میں ہفتیں بلانتاک دست بہ اس سے بہت زیا وہ آ زادی ماصل بھی جتنی کہ بعد کے زماتے میں روا جًا محتسبوں کودی کئی تھی اور اس رانعے میں ان برردک واک کرنے کے سلئے ٹریمبیوں میں نہیں تتے۔ان کے دخینا را در نتا ہی اختیا رہی فرق صرف وہی تھا جوملیل البیعا وعهد وہی الاز أبيدا موجا آہے جس سے وہ اپنی سیاد کے دختنام بران خلاف قانون افعال کے قطعی طور برزم دار موجاتے تے جواس دوران میں ان سے مرز دمو سے موں دورایک روک وہ بھی تقی جے اہل جرتنی اُرفا قت ہمنے ہیں اورجے میں نے اُدو گوئی سے تعبیر کیا ہے تنی ورقفلی ل شرکت اس میں نتا سنہیں کہ یہ و گونگی اسی مقصد سے رائج کی گئی تقی۔ نیبلے یہ بات روا نیوں کے وہن میں ہیں آئ تھی کہ لبند تربن حاکم پر اس کے مجدے کی منبا دے دوان

عله - نطبرچارم

اخلی مناصب سے وگوں کو ماج کرنے کا اہم آخیتاً رقبی اسے ماسل تھا۔ اس نا زکے فرض کے انجام دینے میں عہدہ سینسر کی دگونگی لباضک دستبہ نہایت اہمیت رکھتی تھی کیونکہ زاتی عناد دعدادت کے اثر کو اس طرح روک ویا کیا تھا کہ اس نشان تذلیل کے لیے دونوں سینسردں کامتفق ہونا خردری تھا۔

مزیر ران بب سنت ق مے نازک برس مرتب سالی کا ایک جمدہ بلیبیوں سے سے

خطبئه يازديهم

محفه ظاکر دیاگیا ترعداتی فرائعن جا ت کک دیوانی کے اخیتارات کاتعلق نیفا اس وابشدہ مجدے سے کال لئے گئے اور بیفرائفٹ شفلوں کے امک رنبق کوسیر ذکرو سے گئے جو پیلے ایک ہی بہوا تھا اور رسوے قدیم ام سے نامزد ہوا تھا۔اس سے ویر موصدی بدایا يرميركا رضا فدمواحس مساغير مكبيول لالك لأكء وغيرملكيون تميمنفدات كاتصفيه متعلق تھا' بجرجب روانی تبدیط اطالبہ کے اِسرک رسیع ہوا تو تبدیج جارا وربرمٹر بڑھائے گئے اور کل تعداد جمیے لکیانیج کئی۔ او لا یہ ا ضافہ روآ کے جارا درا کے محرصوبوں کے لئے ہوا تھا الرافز فوجداری کے متعدمات کے لئے خاص متقل مدالتوں کے قائم ہوجانے سے بیجہو ک برمیر ملکہ سولا کے بعد آئوں برمیرمدانتی فرائف میں لگ گئے۔ اس طرح موبیے قطعی طور برنا کم تنفل اور ْایْب پرمیر نے و الدکر دیے گئے ' (نفظی ترحمہ ان کا قائم مقام ما کم تھا) گر نہ ہوگ بعول فضل دیریر شے اوران کا اقتدار ( Imperium ) (يعنى غيرشهري اورز پرخدست سیابنیوں پران کا اخیتار ) ان کے عمدے کے سال کے ختم ہو جانے کے بعد بربر تک در نوصار یا جا آنتا مبرطرح صوبوب کی نقداد میں اضافہ مزا گیا ای طرح ا ن قایم مقاموں سے کام لینے کا دستور بی بندیج باضا بطہ دوسیع ہوٹاگیا کریٹر صرف پہلے جا رصوبوں کے دئے مقربہوئے ستنے ۔

جىياكە دىربان مويكاسىيە <sub>ا</sub>س أنا دىمب ئرىسبول كاعمدە بىي قائم مەرىكات**قا** ور اس طرح جمہوریت کے شباب کے دقت ہم یہ بچھتے ہیں کہ قدیم نتاہی افتیار اور حس نے شہنشا ہی دنمدن کی ترتی کے ساتھ وسعت اورنشور ناحاصل کرتی تھی اعکرے کڑے ہو ک ف حام كا تون سے نفاذ يدير موف لگاتھا اور بهان تك الى لك كے ديوانى ختیارسے تعلیٰ تھا اس می ہم علی کا ظریق جاری تھا انگر غیرا ہل فاک آورز برخد مست 

پر مرتمناعل میں لاتے تھے۔

اس سلسال باین میں ہم یہ بھی دیچھ سکتے ہیں کہ ماطانہ اختیار کے اس طرح بإره پاره کرنے سے ملس سینات کا علی اختیار باطبع برمنتا جا یا تھا کیو کرسینات نی سے وہ اتحا وعل ماصل موتا تعاجب کی خرورت ہرایک موٹر مکومت کوایے نظم ونسق میں ہوتی ہے۔ یہ ویدا ہی اتحاد عل تھا جو انگلستان میں کا مینہ کے در بیرسے حاصل ہواہے خطبئه يازويهم

عالانظرو سير وفترون بركا بينه كا قدار مي سنيات كي قندار كي طرح يون بي ترقي كرتا باكة كلى صروريات كويورا كزنا تفادرنه با منابطه تا بنى طور يركا مينه كوكو كى اختيار اس فت مركانه مر یا گیا ہے ۔اگروتنت امن کی اجا زت و تیا توملبس سینات کی تدری نشوونما پرعیث کرنا تمالی از رِلحی نفو اً که کیوں کردہ ایک اسی محلس سے جس *کے فرائف خالعتۂ* مشور تی ہے'ا در قدیم با ونشاہ اور ان کے بعد ابتدائی تنسل رسمًا وروا مُا اس سے ملاح لیا کرتے تھے' وہ ترتی کرکے ا منظم رنسق کی علاسب سے اعلیٰ کا رکن جاعت بن آئی اِ مدّخا نون سازی بریمی اس کا اثر عادی هوگیا اور امیها که هم دیچه یک بیری اور د وسری میدی بل میچ میں انقلابی و ورکے شرع مون کے کے بی مالت رہی۔ بہاں می مرف اس قدر کھوں گا کہ شہنشا ہی کوس قدر وست اور رسب د تهدن میں مبعدر ترق ہوتی گئی ای قدمِملبنسینات کا منبتا را نظیع بُرنها گیا کیو نکہ ام کی مقدار دوراس کے تموع کے بڑینے سے ضرورت تی کدایام فدیم کی برنبت محکول کی زیا دٰہ با قابدہ چتیم رتعبین کی جائے۔ بس مکس سینات ہی تحلف صوبول کو مکام وائے جکام ورمیان متیم کراتی تنی اور ہرایک کے لئے فوج کروییہ اور علے کے سامان کا تغیب کرتی تنی رور اس طرح انجالم کار سرکاری ما لیات کا نام اعلیٰ انتظام 'ترتی نیزبر<del>''</del> ہنشا ہی کی جلہ حکومر غیرمکی معاملات کاکل انتظام و انصرام بیسب ملاً محلس نیات ہی کے اِنتومیں آگیا۔ چونکومکیس ا دم الحیات رکنیت کے اصول برزیا ٰوہ نز سابق عبدہ وارد ں سے مرکب تھی ہیں لیے عمّت ملی کی کیمیان کے تیام اور سیاسی مجرات کے نتائج کے ہتھا طور انتقال کے لئے اس کی میزر تیسہ ونهایت می نوب دانع موئی تقی ور نه حکام کے سالانہ انتخاب کے طریقے میں ان امور

ار ابہیں اس ارتقائی کیفیت کی طرف متوجہ وناجائے کہ ایک ہنشا الم ندون آل اس ارتقائی کیفیت کی طرف متوجہ وناجائے کہ ایک ہنشا الم ندون آل ایک ہنسا الم میں سے بہلے ہی خاہر کر کہا ہوں کہ اس نبدیلی کا ایک اہم سب یہ مقال کے لئے موز دوں تقی رہے ہنشا ہی حکومت کے کام کے لئے موز دوں تقی رہیں مرم اکتفاکی دو جائی میں ۔ ایک دو اور دوسرے دا) میں میں اردوسرے دا) میں میں ایک ایک میں کے معتبارے اور دوسرے دا) میں کے معتبارے وہمتا رہے ۔

جها ت كاست مروي كاتعاق تفائية اشظام اكانى تابت مواكيو كرست مري سلطنت

صدود کمیے تو توسع کی کا رروائی سے اور کیوا نیے ہمسا یوں کو گو نہ جری طور پر جذب کر سے دجس کا بیا ن سابق کے خطبہ میں موجیاہے) اس فدر بڑھ گئے تنے کہ ان کا سنبھا لنامنگا ہوگیا تھائیں کے ساتھ ہی دوسر ہے نقطۂ نظرسے بعنی روآ کوہس کے فاتحا نہ و تہنشا ہے کام لئے اوی جینست سے کا فی صبوط کرنے کے ملے کی وسعت صدود صروری علی اگر روانی طسنت خو د کوائمنیں حدود کے اندر مقیدر کھتی جغیس یو نانی اربا ب نکر موزوں خیال کرتے تتے۔ [ اور ایک شہری سلطنت میں کا اعلیٰ اختِیار با ضا بطہ طور پرشنبر بو ل کی اس مجیب ت کوئنویض ہوحب کا احلاس نورم میں ہوتا ہواس کے سیاسی ا دارات کو فالب اطمینا ن طور لِئے ایسے ہی حدو دسٹیاسب بھی ستھے ] تواس صورت میں اہل روما فرداً فرداً کیسے ہی جری وسیمیع کیوں نہ ہوتے گرمعض ملت تعد اِ دکی وجہسے ان کے نئے بہ اُمِمکن ہوماً آ وهسبنتایی پرفایس ہوکراسے اینے قابومی رکھ سکتے تاہم' روماسے س کام کوتمبرا عمر بہنچا ہے کی توقع کی گئی تھی اس کے لحاظ سے یہ وس سے یہ لازم رَکّبا تفاکہ آئی وسعت یا فتہ نوم کے لئے حکومت کی بیر صورت اموز ہوجائے۔ اس کے ساتھ ہی جب گراکھوس نے دستاسالہ قیم میں ) نقلابی صدی کا آغا ز لیا تود مبباکہم و بجومیکے ہمیں )سلطنت دوسرے نقطر نظرسے صرّمدت سے زیا و محدود بھی ب ونهدن عام جزیرے بریجیل گیا ورا طابوی حلفا منوز غیر ملکی ہے ہر نوں اور ووسے اوگو سے ورمیان بیسیاسی فرق زماد<sup>و</sup> الیسی یادگار و گیا جیکے قائم رکھنے کے لئے کوئی وصوصوم و دہنیں تی اسخری یہ سے کہ اطالیہ سے اہر جہاں کب روائے صوبھا کی رعا یا کاتعاق سے حکومیت ناکانی تی ا وربه نیتجه تنا اس نا تممل نگران کا جومرکزی حکومت ان " قائم تنامول برنانم رکھتی تھی جو ہے اپنے صوبوں میں ننا إنه اختیار استعمال کرئے تھے اور اپنے اخینا رات کوا نے ذاتی نفع کے لیے اکثر نہایت ہے اِکا نہ طور پر کام میں لائے بتھے ہے بعد رزاں د جبیبا کے بن افری خطیے مرتشز ع کرچکا ہوں م

بعد ازاں د جبیبا ہے ہیں آخری حقیے برسر نے نرجیکا ہوں ہے۔ زیرا ترمرکزی حکومت کی خوبی کاراپ اعبانی دعویی دد نوں اعتبار ات سے کمیبا ک طور پر برا برگھٹتی گئی صوبوں کی لوٹ کی وجہ سے حکمران طبیقہ امراکی ترنیب کے ساتھی گئا جمیت عمومی مجی اس لوٹ میں حصہ لینے کی وجہ سے انبذال میں تنبلا ہوگئی ادر اس آخری نتیجے میں اس و جہسے اور معی زیادتی ہوگئی کہ شہر سیت ان صدود سے زیادہ و رسع کڑی گئی حن صدود کے اندر ملکی خذیے کے ساتھ ایک پر زور نوم اور روآ کی جمعیت میں مہر لویں کی "قابل کا خانیا بت' قائم رصکتی تھی' اور حالت ابسی ہوگئی تھی کہ ایک نقص کے رفع کرنے سے دوسرے نقص میں اور زیادتی ہوجاتی ۔

ہ پیرادہ کروہ کی سے بی بٹ رہے ہے ہوا ہا ہا ہے۔ معلوم ہونے لگا' اوراز دھام عوام کی حالت خود مجی اورا نبر ہوگئی۔ مزید براک اس کے ساتھ ساتھ فوج میں ہی ایک مہتم بالشان تیفر واقع ہوگیا 'جائداد

کے معبف شرائط کے ساتھ شہر ہوں برجو فرجی فرض عائدتھا اس کا قدیم خال دوسری صدی کے استرنگ قرت کے ساتھ قائم نظام خربوں کی فوج محافظ خود کو سیجتی تنی کدور دمانی سلے قوم سیم کا مکی جدیدے عس رہنے سے فوج کے ارکان ایک دوسرے سے واب ندکتے و مرایک حقیقی و مضبوط جذر برتھا اور ان کے اجتماعی جذر برواحساس میں کردیا کی آمنی مسلطنت سے جسے و میں کا در ان کے اجتماعی جذر برواحساس میں کردیا کی آمنی مسلطنت سے جسے و میں کا در ان کے اجتماعی جذر برواحساس میں کردیا کی آمنی مسلطنت سے جسے و میں کردیا گئی ہوئی ان کا در ان کے در ان کے اجتماعی جدر برواحساس میں کردیا کی آمنی مسلطنت سے در ان کردیا کی ان کردیا کی در ان کردیا کی در ان کردیا کی در ان کا در ان کردیا کی در ان کے در ان کردیا کی در ان کردیا کردیا کی در ان کردیا کی در ان کردیا کردیا کی در ان کردیا ک

تعلق رکھنے کا نیال کسی فاص سبہ سالار کی فوج میں ہوئے کے خیال سے زیادہ قوی تھاگر میرس کے بعد بہلی صدی فل سیخ میں کچو کا کچو ہوگیا۔ تی شہریت کی دسعت سے ملکی خد میکم ہوا گیا' فوج کے دسست پذیر صصے تینی سوار ملکے ہمتیار سمنے واسے اورگومیوں والے سیاہیں میگی

شہری داخل ہوتے گئے۔ بعدل سیاۃ کٹ نے لئے جائداد کی قدیم سُرط نزک کردی آئی اور فوج کی نز کیب بلامٹیا نرم کام مشتہر یوں ک رضامندا نہ ہر تی سے ہونے ملکی یووز بروز رس میں آبادی کا نسبتاً زیادہ غیر سفل صد و اِخل ہو آگیا اور طبیعت کی فوقع اور آخر میں زمین کا

مطیران کے لئے تحریص کا باعث ہوگیا آدر اس کے لئے ان کی نظرابنے سب سالار کی طرف برسنے ملا ادکی ما تھ

19.

بیلے ارا دہ نھا) یا حاکم طلق بن جا آ۔ وجہ بیٹنی کہ قائم مقام صل کا اختیا رصرف اہل صوبہ وریر امہوں ٰپرنا فذہوتا تھا' اور اس اختیار کے نسبت میٹنہ سے یہ تحیاجا یا تھا کہ وہضہ روآ کے حکام کے اختیار کے برنسبت بہت زیا و مغیر معین و دیریا ہے۔ ہس تقلیب کو اور معی نیاد م زم کرنے کے لئے آگئش نے بہاں کا فکر کی کہ جن صوبوں کا انتظام سیا ہیوں کی بہت بڑی تعداد کے بغر ہوسکتا تھا ہفیں سینا تی صوبے قرار دیدیا تاکہ ان برناسئے تفسل اوزائب پر شرامی طرح حکمرانی کرتے رہی جیسے جمہوری زما نے ب*یں کرتے تن*ے ۔البتہ اس *کے رسعت د* ا میریم د افتدار اعلی ( Imperium ) میں غیر ملکی معاملات اصلی جُنگ ومعاملات وغيره لإفيرعد ددگران نثال نقى اورآليني طور بريه امورزا كه فديم يعضبية تعلق ركفضة غامم خاگئ معاملات میں تبنت ہی کہیلی صدی میں اطاکید اورصو بوں کیے درمیان عام طور پرفرق کامم رِ کھا گیا تھا کے وقا پر نبلا ہرائب ہی سسنات تنفسل ادر پرسٹر کی حکومت تھی اور چلوم ہونا ہے کا آگشس کے تحت میں ان عبدوں کے انتخا بات کسی حذاک وافغی آ زاد انہ طور برعل من آتے تصے روا نینہر بوں سے نعلی شیمنیاہ مولاً جراضیار استعال کریا تھا وہ زیا دہ تر ٹر میبیو ن کے اخیتارات بنتے۔ اس کے سوا آکسٹس میں اور اوصاف بھی تنے بجب ضرورت مہوتی بھی مہ احتسابي اختيار سيحيى كام لبنائها بنبها ومسقل طوري سيسب بيرا الم مقا ورشلي عمدے کی نتان بڑیا نے کے در تھی کہی تضل تھی ہوجا یا کرتا تھا گررہ خود کوروہ نی فرم کے منےسب سے اول واقدم اس حینبیت سے بیش کرتا تفاکد اسے سال بھا لی ٹریلبون مے اختیارا ن حاصل ہو تے رہلتے ہیں۔ ٹر ببہیون کے نام کے ساتھ عامته الناس کانفغف وتعلق إس عهدسے کی خاص تحریم و نقدس اور کم از کم انتخاعی حییتنیت میں اس کے اختیارا كاروائياً غيرمدرد مونايي وه استباب من حبن كل وجد سعة السش مع تقلبب كي ضروت مے کیے اس عمدے کونٹتن کیا۔

گرا ن سب امورسے بالا وہر نزسشہنشاہ کوصراحثاً یہ غیرسمولی اختیار حاصل تفا کرسلطنت کی عزت دبہبود کے لئے وہ جوکا رروا تی مناسب سجھے ہسے

مله میرا طالید درصوبوس فرق کے مام طائر کا تفطشعال کا ابول کی کونی کردون است سویجاتی سنم درد مایت سویجاتی سنم در کردوانی تم رست کے ناص اتیا زات حاصل تع جیال آنبیل کی کاب اعمال سے سلوم م اسبے -

خطرتها زوسم

عمل میں لائے اوراس میں نتک ہنیں کہ اول ہی سے اس کی مرضی نا قابل تعامیت معلوم ہوتی تھی۔ تریاوہ زیاد نہیں گزراکہ نیم جمہوری ادارات کے زینے توڑ دے گئے اور غیر محدود الاختیار باو نتا ہ کے ساننے سے پر دہ اٹھ گیا اور وہ تمام اعلیٰ تشریعی عاملی د عدالتی اختیار میں روانی قوم کے جائز جانشین کے طور پر طوہ نما ہوگی۔ اس کے بعد جب تمیری صدی جی کے آغاز میں کا راکا لآ کے تحت میں روانی شنہ ریت کے حقوق رواکی نام رمایا کو عطاکرد سے گئے توا طالبید اور صوبوں کے فرق اثنیا زی کے بیرا تحری آثار می محول ہوگئے اور قدیم شہری لطفت آخر الا مرشہ نشا ہی کے اندر فیا ہوگئی۔

## خطابح وازدهم

## *حوسية فراغل يونان وروا يكاست قانول عانعاتي*

ا - اب میں بونانی دروانی نظم تکومت برایک درسرے ہی نقط تنظرسے نورکرئے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میں اس دقت عکومت کی تکل اردفاص کراس کے اس صے کو زیر بریث نہیں لا اجامہا حس میں اعلیٰ انتدا مرکوز ہوتا ہے اور عس کے تعلق عام ترتیب تقسیم مینی عدید بیت وجمومیت وغیرہ کے تنت میں برٹ کی جانی ہے بلکہ اس وقت میں حکومت کے فرائفس اور فاص کر قانون کے ساتھ اس کے تعلق برغور کرنا جام تا موں ۔

اب دیجینا یہ بے کہ یونانی روانی نظم سلطنت کے اندر فرائفن کلومت کا جوعام تصور قائم کیا ا جانا ہے اس کے تعلق ایک نیال دست کے سانی شائع ہے اور اس میں صداقت بھی بہت کچھ ہوجود ہے گر صیا کہ اربا بیان ہو دیا ہے یہ نیال کمیلر فہ دگراہ کن ہے۔ کہا پر جانا ہے کہ تھے دید دستوری کوئتوں کے رحک تقدیم تحارطاتی مکوئتیں "شلطنت کے مقوق کے تفایل میں انفرادی حقوق کوجانتی ہی تھیں اور نیزیہ کدا فراد کوظعی طور پسلطنت کے ابع رکھنے کے بارے میں یونان کو واست ایک ذرہ برا بر میں کم نہ نتا ہیں ملوظ رہے کہ اس تھم کے مقالے میں ہم کہ دید دستوری سلطنت سے معن وہی سلطنت

طه برا رور روس کی تناب ملکت اصفی اسمار اور بخیلی کی تناب نظر پیملت کا ب اول بات شم و محصنا چا میلئے ۔

را رقیم کی کو ان طعی صد بندی قائم کرنا گوناک در و آدو نوب بازیب کی نسبت قوم کے اخیباً پراستیم کی کو ان طعی صد بندی قائم کرنا گوناک ورو آدو نوب بازی کی سلطنتوں کی تخیل سے خطعا منانی علی عیامی نہیں ہے کہ افلا کون یا ارسطوسلطنت کی کوئی فایت افراد کے بہبو دسے بالا ترقرار دیتے ہے 'سکین وہ حکومت کی نسبت یہ خیال نہیں رکھتے ہے کہ محکوم کے بہبو وکی ترقی دینے میں افراد کے اساسی حقوق کی وجہ سے جائز طور براس کی کوئی ایسی صرحی حس میں وض نہ دینے پروہ مجبور ہو' اور فلسفیوں خاصکرا فلا کون کے خیال میں تو افراد کی فائلی زندگی میں بہت ہی وسیے

وتعفیلی مداخکت مناسب مجمی ماتی تی ۔ لیکن جب ہم نظریخے سے گزر کروا تعات کی طرف پائٹے ہیں اور یہ سوال کرتے ہمیں کہ یو نانی باروانی حکومتوں نے وا تعاکیا کیا گا او ہم بر دعیتے ہیں کہ اسپیارتا ہے با ہزرائف حکومت کے قدیم دحد پرتصور کے درمیان علی فرق بہت ہی کم تھا، پرتقینی ہے کہ اسپیارتا اسکے سنسہر یوں کے صوابطِ زندگی جدید کیفیت وحالت سے نہابیت ہی نایاں طور پرختاف نے اور د جمیباکہ ہم دیجھ بیکے ہیں ، نی انحقیقت اسپیارتا ہی و ہنقطار تعمل ہے چوفلسفیوں کوا پنے تقور کی ہمئیت ظاہری قائم کرنے کے دکئے عالم دا تعات میں با نو آنا ہے ۔ دشائل ہمیں بیعلوم ہے ک

مله - اگرچ برختیت اضان اضان منان کے حقوق لمبی کا تعبور جن پریہ تحدید است سنی بی کسی صدیک اس کی خابیت اندوں کے اس طسفہ پربنی متی جراخوں نے رو ان قانون کے متعلق قائم مدیک اس کی خابیت پر انہوں کے اس طسفہ پربنی متی جراخوں نے رو ان قانون کے متعلق قائم کیا تھا ' بنا نِدا کے بل کر اس کا حال معلوم ہوگا۔

استيار تامير الركو أن تنفن تا خيرسے مقدُّرًا ' يا خرا بطرت رعقد كرتا يا تجود كي زندگي مبركرًا تو

ان سب باتوں کے لئے اس بر متعدمہ قائم کیا جا سکتا تھا اور افلا کون نے (اپنی کتاب تو انہیں)
میں یہ تجویز کی ہے کہ اگر کو کی شخطینی تیس برس کی عربے بعد بھی نثاوی نہ کرے تو اس برجرا نہ ہوسکا
اور اسے اور بھی سزائمی دیجا سکتی ہیں۔ گراز منہ "ارنی کے یو آن میں اسپارٹا کی حالت سہے
علیٰدہ سی ہے۔ اگر ہم ایتھز کو نسیں تو اس کا اثر ول برکھ اور ہی پڑتا ہے اور ہم اس بارے میں
اظامون کی ولی بہلے درج کر بھی ہیں کہ تو میت عمدہ حکومتوں میں برترین اور خراب حکومتوں
میں بہترین حکومت ہے مطلب یہ ہے کہ اس می کرانی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ امر پاتھنیھں بہا گا

زیاده تربیب و یکھنے ہے ہمیں سعلوم ہواہ کداول توقدیم دہ بدسلطنتوں میں رو عام فرق ہیں جن کی وجہ سے سلطنت کو دوطریقوں برزیاده مداعت کی طروت محسوس فی جو ۔ د ۱ ، دقدیم سلطنت ہیں ، ہم جب وسلطنت کے فرق کا بنا ہمیں تھا اس لئے باسطیع سے خیال ہو اے کہ ندہی رسوم کا اجرا و انصباط عام مکومت سے تعلق رکھتا تھا۔ نبانچہ ارسطو بیاریوں اوردوسرے ندہی کارکنوں کو لاز اسلطنت کے جمدہ داروں میں شامل کر گاہی اس سے از فردیو بات بیدا ہوئی کہ تعدم احرام نہائی ایک ایسامعا طریقا جس کے سامے عام جرم کے طور پر سقدر جیایا جاسکا تھا ، د ہ ، جگ کا زور اور اس ماح مشہروں کے حکی فرانس کا دفاص کر صنعت ، ترفت کے مقابلے میں ، غلبہ اس کی رفتار زیادہ ترتدن کے فرانس کا دفاص کر صنعت ، ترفت کے مقابلے میں ، غلبہ اس کی رفتار زیادہ ترتدن کے بست ترور جربر نبی حس میں ترقی ہو ہے بہت زیادہ و ترتدن کے بیت ترور ہو تو کی مقابلے میں بیرت نبیا و سام کام لینے کی برافلی سلطنتوں کے مقابلے میں بیرت نبیادہ واسے کام لینے کی بہت زیادہ و تو کام لینے کی بہت زیادہ اور سے کام شہر ہوں کے دلوں سے لوٹے کا خوف ایم گیا تھا۔

ملہ۔ خلبہ ہتم متہ ۔ سقرط موسقدمہ ، سی نوع کا ہے ، ہم' ارسقر فائیں یہ فاہر کیاہے کرا حرّام کا فرمٰن فرہبی کی سی سیکے ساتھ لمو فاہنیں رکھاجا گا تھا۔ نممب دنجاک کومللمده کریح' اگریهم الل فلک کی بر این دنیا وی زندگی میں تومیت , تبعت كى طانيت كے نواظ سے؛ اور مائداد معاہدہ دور النت كے معاملات ميں؛ حكومت كى مداندت برغور كري تو کوئی ایسا امولی فرق نہیں معلوم ہوتا۔جب ہم انجھز کے سرکاری وعفی کا سوں کی فردیا وال کے عهده داردن کی فهرست برنظر کرنتے ہیں اِان فہدد ں کو دیکھتے ہیں نجیس ارسلونے حمد ہیں ل قرار ویاہے تو ہمیر کسی *صدیعے بڑھے جوئے قدفن کا دی از نظر نہیں ت*ا اسم باز ارد ں کے نگر ان بونی منسب ، کا فرکرسنتے ہیں جس کا کام و نا وفریب اور پنظی کو روکنا تھا اس ب*ی شہر کے کمش*ز و ماموں و حال می معلوم مرتا ہے حس کا یہ کام متنا کہ سرکاری سٹرک و لوگوں کے ذاتی مکا نوب میں و ب مانے سے بیا کے رکھے لیکن وغاوفرلیب بنظی اورسراک مرکوں کے دیا لینے کی روک تھام یہ ر بیے معاملات میں جونبایت ہی سخت انفرادی نظم کے اند رسی داخل موسکتے ہیں ۔ وخل دسی کے انواع واتسام میں اتبینز میں مرف ایک اہم مورث ایسی تنی نیے زائد جدید کے انفرادی خیالات يُريقي انتيفنز كيميموانسي اورىبدرگا و كىطرف نمايج بهنا ايك اسياجهم تطاحبكي سنراموت انتي َ کے نبدر کاہ پرالمہوس میں جوغلہ غیر ملکی حما زوں پر پنز نا شا اس کا دوتلمث انتھیر میں فروفِت کرنا ضروری تھا' ہازار میں بلے کی خربیداری یا اس کی تبیت بڑھانے کے تعلق سازش دت خو<sup>م و</sup> رس با بسیر <sup>از و</sup> الحران نلز درآوغایی ! دوانشه نانشز بحی *مرتب ریکتنه* و و ر یہ دیچھ مجال کرننے رہننے تھے کہ اخباس مناسب قبمٹ برفر رفست موں میلی والے ہو کے آتے ل تغیت ایسی لی*ب که دو بُو* کی تغیبت *سے مناسبت رکھتی موا و ز*نان با بی رو می کے رام تعیمو *ل* سے مناسب رکھیں۔ اس میں نٹاک نہیں کہ برضا بطہ آناسخت و نشدید تھا کہ جدید توہیہ میں اس کی کوئی نظر نہیں اسکتی تاہم آرقم استھ کا از یرنے کے قبل تک محدید یورہ کا اقتصاری خِال می اسی طریقے کے عام انداز کی کلی ٹائید میں تھا۔ بهر حال حیات ناک عام شهری زندگی دمعا سترت ، اورمعاطات کاتعل ہے 'ان ے متعلق 'حر، مکومتوں کو زایۂ قدم کی متحار طلق ' حکومت کہتے ہیں' ان کے اور زمانۂ جدید ل حکومتوں کے عملہ رآمد میں کیوا بیا زیاد ہ فرق نہیں ہے۔ ٢- كين جب مم فديم معديد فيالات تحصطا بن حكوست كرساخة قا فو ن كرعام

خطبئه دوازدهم

تعلق ریمٹ کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس مقابلے کا میٹر کھیراوری برآ مدمونا ہے حورت کے لئے قانون سازی کا مدید خیال قدیم خیال کی به نسبت زیادہ اہم ہے 'تہذیب ی رقبار کے ساتھ رائھ اس ملق کا عام خیال نمبی مخلیف مرامل سے گزرتا را ہے۔ ارتعتا کے دارج سابقہ کے مقابلے میں مدارج کا بعد میں یقلق مخلف اور تریادہ قریبی نظراتا اے کوئتی فرائض کے شعلق اپنے اس زمانے کے خیال کے مطابق ہم عام طور پر ۱۱، تشریعی ۲۰) ما ماکنه اور ۲۳) مدانتی فرانفن کے امتیا زات قائم کرتے ہیں اور میں صنے سے میقعہ ا ول بورام ہم اہے اسے بالطبع اعلیٰ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس صفے سے ان قوا عد کا تعین ترمض مِوّا ہے جن برحکام عدالت کار بند ہوتے اور حکام عاملانہ اسمیں نافذکرتے ہیں اور طبعاً یہ حص ہمیشہ شغول کاررہ تاہے، بیٹک ہم یہ فرمن نہیں کرتے کہ کو کی مام محلس رمنع قوا نم جبقدر تیزات عل میں لائے گی وہ اِن تغیرات کے مقابلے میں جو پہلے سے مِلے آ رہے ہیں کو پی بڑی نسبت رکھتے ہوں کے گریم پینیا ل کرتے ہیں کدازر و<sup>شے</sup> آ بُن اس کلس کویہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ قدیمے قوانمین کے مب عصے کو جا ہے بدل د ہے' یہ عتی غوام یم والم مکبسِ و ایملبس دضع قوانمن تجیے کا و کھا و جا عت مرنب دیموسسس ، نظام سلطنت سے ایداد منتی رہتی مو<sup>ر</sup> اس کا عام فرم*ن یہ ہے کہ حالات ظاہری کے تغیّر* یا خیالات واصارات کے ی سے نظم سیاشرٹ کی ترقی من نغیزات کی مثقامتی جو انفیس سرابر جاری کرتی رہے ہم یہ خیال کرتے ہل کہ جو قانون غیرمبدل رہتاہے اس کی نسبت مناسب طور پر ہرائے قائم کی جائنگتی ہے کہ اس کا قیام اس دجہ سے سے کی محلیس وضع قوانمین یا جا عست دستور ساز جیے اسکے بدلنے کا اختیار اے وہ اس میں تب دیٹی نہسیں کرنا جا ہستی،

عله دیں بیاں پر ان فرقون مکوست کے دائل فرہنس کی نظرے بھٹ کرتا ہوں غیر کھی ماطات کے لئے ماطافہ کالفظ ایک نافظ ہے۔ ایک انتقا ہے انتقا ہے ایک انتقا ہے۔ ایک انتقا ہے کا فیا ہے کہ ماطات کی تواجہ کے تحت میں نتفسط ہو سکتے ہیں ۔ عله داس فرق کو باموم جد پر ملطنتوں میں خمو فار کھنا جائے کہ کچوا ساس تواجہ یا امول ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی پتور سلطنت کے جزوہو تے ہیں اور کچھ فام فواجہ ہوتے ہیں ۔ انگر فیروں کو اس پر سب سے زیادہ تو ہمی کا مورست ہے کیونکہ ان کا دستور رواض نہیں کیا گیا ہے اور اس طرح ہم آسٹن کے نصور تاکب پنج جاتے ہیں کہ قانون ایجا بی ان احکام و تو اعد کے وارف ہے جو کئی فرد دامد کئی ہما عت یا کسی مجموعۂ جا فات نے ما در کئے ہوں اور آخر میں وہ سب پر ماوی ہوگیا ہوائیس، س طرح قانون و حکومت کے اساسی تخیلات میں اہم عمین و نامکل انتظریٰ تعلق موجو دہے ۔

گرفا نون اورمقتدر اعلیٰ یا حکومت اعلیٰ کے عمین تعلق کا بیغیال از نقاکے زیا وہ تدہم مدارج پر مائد نہیں ہوتاہے مین کے مطالعہ کرنے والوں پر بیامزاجھی طرح واضح وروشن ہے کتاب متحانون قدیم" باب اول ودوم سے ارتعائے قانون کی بحث میں اس کے رمکس ہوم پیرام والب اور کہ ادارات کی ایخ قدیم"کے باب دواز دہم وسیردہم میں ہاستن پر ننیتہ کرتے ہوئے زیارہ میاف انفاظ میں اس کاوٹوی کیا گیا ہے ۔ لین نے پر و کھایا ہے کہ آرینس کی ابتدائی مالت می وه جاعت کارگن جوابند ان گروموں میں منزلہ ہا رخ کس وضع توانمبن کے ہوتی تقی' وہ وہبی تقی اکہمی تو بہ جاعت گا دُ ں میں سننے و الے تمام پوگوں کو جواب ده موتی تنی اور کیمی کسی مور و تی سردار کا افتدار و اثر اس بر ما دی موجا تا تھا گر کلینیة نا پیدکھی نہیں ہوتی تی ہیکھ نیٹن مبیا کہ اس نے تشریح کی ہے جب نم گھری نظر سے دیجیتے ہر نرسلوم ہو جا تا ہے کہ یہ دیمی جلسیں حقیقت میں قانون سازنہیں کمو تی تقدیں لیمجلس لوافواع 'وا تنام کے جوا منینا رات سپروکرد ہے ماتے تقے' و د ایک د وسرے سے م نہیں ہوتے تھے اور نہ ماف طور پر بیمیاں ہوتا تھا کہ قانون بنانے مقانون کے اعلان رہے اور قانون کے ملاف ارکاب جرم کرنے وا ہے کوسرا دینے میں کیا بین فرق ہی ا اگراس ماعت کے انتیارات کو میدید اصطلاحات میں طاہر کرنا مزوری ہوتو جو انتیارہے زياره سي پښت نظرائ کاوه تشريعي اختيار مو کااور جوسب سے زياره نمايا س مو کا و ه عدائتی اختیار مرکا بن قرانین کی اطاعت موتی تنی ان کی نسبت بیمچه لیا گیا تفاکه و مهمینه سے قائم ہیں اور جورواج واقعی نے ہونے تھے ان کودائتی پر انے رواج کے ساتھ ُ *فلط المطاكراً يا جا يَا تعا'بسِ ديي جاعتيں جب كك كِدوه قديم از كے تحت بي ريق عتيں' مس*لى تا نون سازی کے اختیار کا استمال نہیں گر تی تقیر<sup>ع ہ</sup>ا ور <sup>بی</sup>ا تحری بیان ان وسیع ترجاعتوں

عله - أوارات كى بارغ تدبيرًا صفحه ٣٨٠ -عله ـ أوارات كى بارغ تديمٌ مسفحه ٨٨٠ - ٨٩

کی نسبت بھی ہیم ہے ہوتھیتی اونی قرابنداروں کے جداجدا آباد کاریوں میں زیا وہ قریبی ارتباط بیدارک قائم کی جاتی تقین میں میساکہ یونا آن کی شہری سلطنتوں کے آفاز آبائی میں نظر آبا ہے۔ وہ عام قوا عدجوا ان قبائل کے معاشری عا دات واطوار پر کواں ہوتے ہتے وہ کسسی مکراں فردیا جاعت کے عام ادکام نہیں ہونے تئے ' بلکہ قدیم ترین وقت میں مبکی جباک ہو آب کا خلوں میں نظرا تی ہے ، مبنوزیہ امور در تقیقت قطی طور ریام قوا مدیمے ہی نہیں جاتے ہے ' بیتول میں ''مقول میں ''مقول میں میں بیار جا کی بیتوں میں بیار جا کی میں ساور ہوتا تھا۔

تاریخی دورک قازکے وقت برحالت گردگی تقی اور جیبا کہ میں خطیئہ جہارم میں بیان کر جیکا ہوں جب نواس وفت بار خالت استدائی عدیدست قائم ہوئی تواس وقت کلک تطعی طور براس نرانے میں بہتری گیا تھا جسے میں تالوں روائی کا دور گفتا ہے کہ یہ قانون غیر تقویری ہوئے سے گریس جی گیا تھا جسے میں تالوں روائی کا دور گفتا ہے کہ یہ قانون غیر تقویری ہوئے سے گریس میں اس روائی قانون کا اعلان و جند حکم انوں نے اپنے عدالتی ویسا ہوں کے اندر (جن میں اس روائی قانون کا اعلان و نفاذ ہوتا تھا کہ ان قوائین کا وضعی نیاں ہے کہ خود ان کو یا ان کے زیر حکم رعایا کو کمبی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ان قوائین کا وضعہ کرنا ان کے فرائعن میں واضل تھا۔

بعدازاں' میںا کہ میں بیلے می ظاہر کر دکتا ہوں' غیر تحریری قانون کے مدیدی انتظام سے بد دلی اور د بامنا فدمین ' من تخریر کی اشاعت کی دجہ سے' ان جاعثوں میں تخریری فوظ کا مام رواج ہوگیا عِلْمُگراس سے مینتجہ نہیں بھتا کہ قانون کوکوئی ایسی شئے سمجھا جا است

عله ـ تانونِ قديمِ صفحه ٨ ـ

عله و دکینے خطبی شنت صفحه ۹ مد . و مقابلہ کیمی میں : تُدی قانون اُ، باب اوَّں یہ بہت سے میں اس امری انفاق ہنیں کرسک کدان مجموع الحے تو انین میں عام طور پر نیا قانون ہنیں شامل ہو تا تھا استلام یہ ہنیں کہ سکتے کہ سو آن نے کس قدر صدت طرازی کی ۔ اس میں شانع ہیں کہ اس کے نے اضافوں کو مبالنہ سے بیان کیا گیاہے مگراس گمان کی میں کوئی و جہنیں ہے کہ اس میں اس کے طبعر او تا نون کو مطلق و مل نہیں ہے ۔

مِس میں ازرو سے وستورُ حکومت آبھے نبد کرے رو ویدل کرنے کی مجا زمتی 'اور نہ بیمعلوم ہوّاہے لدیونانیوں کے دل و داغ میں اس خیال نے کھی ہی کا بل طور پر طکہ یا بی ہو۔ ارسلو تاریکے خِيال مِي قانون سازِی کوره مِلَّرِنہيں ماسِل ہے جوا سے حکونتی فرائفن کی زمانہ مدید کی کسی تجویز میں حاصل موگی ۔ ارسطر ،حکومتی فرائض میں تیانون سا زانہ ، عالی ، ورعہ اپنی فرائفن کے رمتیار و تت نہیں قائم کرتا ملکہ وہ دن فرائض کومباحثی عالمی یا ناخلی اور عدالتی فرائفن مین تقسم کرزاہے' اورمیا ملتی جاعت خواہ کسی مومیہ کے سنسپر یوں کی جاعت مام ہوا کسی عدیدید کی جاعت محدود مورو نوب میں اس کے فرائف کے اندر اگر میہ قانون سازی کا ڈر کو تھا ہے گرا سے کوئی لبند مگر نہیں وی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کائبراحتی عند کو فیگ وصلح کے معالمات میں محالعنوں کے انفساخ و توکید میں افتدار حاصل تھا'وہ توانین کی مُنظوری صادر کرتا موت' ملاوطیٰ منبعلی جائداد کی سزومیش دیتا' اور حکام کے حمایات کی نیتی کرتا تھا<sup>ہی</sup> صاف عیاں ہے کہ یہاں پرونس قوانین کی حالت بالکل ٹانوی ہے اور ارسطونے کسی ووسری مگر اس کے تعلقٰ دیل می دی ہے کہ کمیوں ترمیم قانون کا منبتار دجیے سا سب افتدار اعلیٰ کے سرو ہونا مائے على الشنسل على من زيمًا بياسيني له وه كنهتا ہے كُرٌ گاه بگاه و خام خام صورتوں ميں توانين أ . ہونا چاہئے 'مگراس میں بری حزم وامتیاط کی طاحت ہے' کیونکسہل *طریقے ب*ر قانون کے بدلدیے لی عارت ایک خرا بی ہے 'اور حیب کا رس کا نفع کم موتو شاع کی تعفِی عُلطیوں کو بدستور حیور و نیا برے اس تغریب ال ملک کواتنا فائدہ نہ ہوگا جتنا صاحب افتدار کی عدم و طاعت کی عاد<sup>س</sup> نے نفتیان ہوگا نینون سے اس کی مثنا بہت تملی میں ڈوانے والی ہے، کسی طن محے قوا عدمیں تغراور می جیزے اور قوانین سلطنت کا تغیراکی، وسری ہی سے سے رویہ بیرے کہ قانون کی توت کا اختصار اطاعت کی عادت پر ہے اور یا دیما دیت مردر ایام ہی سے پیدا ہوسکتی ہے بانچر قدیم قوانین کوبدل کرنے قوانین نا فذکرنے تھے لئے آمادہ رہنے سے قانون کی قوت مضعف آما تا ہے میله

وكينايه مإئك كارسلون قانون كے تغريا اس طرح وكيا ہے كوا كه وه كوست كى

عله ـ "سياسيات كآب ١ (٢) إب جارهم -عله "سياسيات كآب ٢- إب شم -

عدم اطاعت کے متراد ف ہے کہ اس سے میرے خیال میں برزور طور پر یہ فرق فلا ہر ہو جا آ ہے کہ وَ الْسِينَظُمُ مِعاشَرت مِن وَضْعٌ قوانبِن كُوسسياسي زندگي كاايُّت عمولي غنصرنيال كيا مِآيا ہے۔ ا ورا بسلو کی تقنیف کے مطالعہ کرنے وا ہے اِنطبع اس کی سنبت کچھا ورسی را شے رکھتے نتے ۔اگرچہ انتجیز اور یونان کی دوسری شنہری سلطنتوں میں فوائین برابر بدلتے رہنے تھے بجربمی قانون کے متعلق اہل ہو <sup>تا</sup> کا خیال اس سے بہت دور بتھاکہ وہ اسے *مغی مضی عاسہ* ۷ انسل سجی<sup>ر</sup> در حتیقت ارتس<del>طو</del>گی را سے ایک طرح کی دبحبیب درمیانی را سے ہے' ایک طرف وہ دور ہے جب تدیم غیرتحریری رسم ورواج کوقا **نون کی منزلت ماسل تنی یاکی**م تحریری قواعد ا سے تھے جن مرم عن اول تے ہیرا یہ میں تبدیلی موسکتی میں اور دوسری طرف ہاری قانون سازی کایہ جدید دورہے خس میں تحومت ملی کوسعمولی ملور پر توانین میں ترمیم کرنے کا امتیا ر حاص ہے ارسطوکی را اے اُن و ونول کے بین بین سنے مینانچہ ہم دیجھ کیے ہیں کہ ایک بانب توده بیسلیم *کرتا ہے کہ مباحثی جاع*ت (۱ در *عومب*ت میں ایک زی اقتدا رمبعیت عوام وضع توانمین کےمعالات میں سب سے اعلیٰ ہو تی ہے 'اورد وسر ہی جانب وہ اس م ' *وبہ زین سم کی عوسیت قرار د*تیا ہے حس م*رح بب*یت عوام کے نی<u>صلے</u> سلمہ توانمین پر غالب *ہ* جاتے تعیقت یہ ہے کہ کا ل ترقی اِ فتہ عمومیت کے رور مینی چو مقی صدی میں آچھز کے ادارات قانون کے متعلق ہ*س را ایے وخیال کے موا* فق متھ کہ قانون کوئی ایسی شئے ہے مس*م من تیز* تو مونا جاہئے گرمہل طوریر اس میں زمیم کرنا خطرناک تھا۔ او لّا 3 میسا کہم دیجہ کیے ہم<sup>یا ہ</sup>ا گرچہ - ال ہتھیز کی مبیت ہی فانون مل تیزات کی اندا ک<sup>رسک</sup>ی تقی گر آخری فیصلہ اس معیت کانہیں مو انتعا آ کئری فیصلہ نشنین کی ایک متحب جاعت کوسیر د ہوتا تھا جو دس سال کے ایب مد وگذ جریوں میں سے اس موتع کے لئے مقرر کی ماتی تھی ۔ نانیا یہ کہ اس سے زیادہ حیرت فوا یہے کئسی غیرمصلحت آمیز قانون کامبش کرنا قابل موافیذہ جرم تھا' جس کے لیئے ایک سال بنتاک مقدمہ میلایا جا سکتا تھا' اس زائے مبدیا کے لوگوں کے زلمن میں یہ خیال اس درجیجین نگیز معلوم ہوتائے کہ ایک متیاز عالم او وک نے اس کے غیرمکن ہونے کا دعویٰ کباہے ، تکی نیال بین که فانون کی غیر معلمت امیزی ایک ناج از بحث سوال نفا مصفی معلوسا در

عسله ـ نولدُنهُمْم ٍ -

۔ کرنے والغ ظیم انتعداد عام جوری پراٹر ڈا لنے کے لئے یونانیوں کے انداز میں تناع ان طور پرزیر بحث لایا ما<sup>تا</sup> ائتیا ورنه اسل مقدمه کی نباصرف بهی موتی موگی که وضع قوانین کے لئے قانو اُ بوظر مینہ معین تماس کظبیق میں کوئی کوتا ہی ہو کیا تی ہوگی' گر ہتھے۔ کے دستورسلطنت کے حو مالات و حرمال میں دریافت ہوئے ہیں ان سے کوئی شک اس امریس باتی نہیں رہتا کہ قانون ل غیرصکحت اندیشی با ضابطه طور پرمقدمه کی نباتسایم کی جاتی تمی میله ٣- اب ہم روما کی طرف تمتوم ہوئے ہیں اور بیاں ہم زیادہ کمل طور پریہ تنامیلائے ہیں کہ حکومت کے سمولاً وسلسلاً تشریعی ہونے کا نیال ووا تعد کس طرح سے صورت نی رہوا' یومزور ہے کہ رومبیلا درج عس میں تا نون'، رواج کے برنسبت زیادہ تر تمادت' تما' اس کا بیٹا تارنبی طور پر اننا نہیں میکنا جتنا ہم اسے فرمن کر لیتے ہم مصفی یہ وہ حالت می مس میں خاندان کم جائدا داورما ہرے کے اوارات اصلاً ووا تعاً بعدی شکل میں شخے ' حس میں تعبیے کے ارکان معولاً ان اِنہی دمیزاریو لوبوراكرتے متے بوان ادارات كے موتے ہوئے لازم تھے گرائميں يا اماس وا دراك نہیں ہو انتاکہ ان کا ایاکر اکسی قاعدے کے تحت کیں ہے اجب ان ستور تو اعدیں سے ی قا عدے کی نمایاں طور برخلاف ورزی موتی نئی اور منا قشنہ بریاموتا تھا صرف اس بفت ا*س کے تصنفے کے لیے کسی سنگہ رواج کی طر*ف رجوع کرنا پڑتا تھا' اور حب توا مدکی خلاف بندی نهایت در مبخت وشد میمی جانی تلی اس وقت اس کا اثریه مونا تفاکه اس خلاف ورزی ار نے دانے کو قوم کے خلاف اڑ کا ب جرم کا الزم قرار دیا جائے . مِٹیک اس فانون حکم سرا بدورباد شاہ کی طرف سے ہوتا تھا میں کے واخلی فرائفٹ فالبًا اور تگیوں کی طرح بیاں کمی ابتدامیں زیا دہ ترعدالتی ہوتے تھے .سیس سے ہم ی*فرض کرسکتے ہں کہ اس عا*رت سے بتدريج ان صريمي غير تحريري رواج يا قوانمين كے اصالس وا دراك نے نشو و تمايا أن جنعين ل روما احترام وافتخار کی نظرسے ویجیتے اور یہ مسمجتے سنتے کہ بیررواج وقوانین ان کی خاص ملک اوران کے دوسرہے ہموطنوں کی زیا دنی انحکم ظلم رستنم کے متفالجے ہیں ان کا خاص دریدہ مفالمت بن گرمب تک که قانون غیرنخرری را اس و قلت تک اس امری حفاظت

عله ـ "دستوراتيجز" 9 ٥

عله - مقالب كيم من كي تعنيف قانون تديم صفير م ـ

کا نی ووانی نہیں ہوتی تن*ی کہ حاکم کو یہ ترغیب نہ ہوکہ حس طبقے سے اس کانتلق تھا اس کے* مفید مطلب رووی قانون می تالویلات کردے یا اپنے طبیعے کے کسی شمگار رکن کی جانبداری کامیلان ظاہر کرے یعیس سے ایک حجموعہ صوابط کو تقاصا شروع ہوا میں کا انجام دسٹکہ ق کے قریب <sub>آ</sub>بارہ تخیتیوں' سے قانون سریموا ہیسے" عثاریہ'' کے مشہور کمیش (اموری<u>ے) نے مر</u>ئت کیا تھا' يىلموط رے كەرىشىپورمبوعة منوابط غيرتح برى قانون كوبعينية تحريرى جامىر بېښادىينے پرىسىنې*س كرانتيا مىياڭدىن* كانيال موگا د قانون قديم صفحه م، - د ١٠) مېكۇس**ى**ي غېرتور يې قانو سے تمجہ اِتمٰیں زیارہ مختبل درکھھ کم کم اس وجہسے کہ متعد دانتا خیا کے فانون جن کی تسبت ر ہمار سے خیال میں ، کوئن شارید طبیت بہیں بیدا ہوئی تنی صرف اتفاقی وجزوی طور پر زریجت لاك كي متع مدير فرمن كرليا كرا تفاكه ادارات خاندان وراشت كے قوانين اساسي وغيره ، اور قانون انتقال جالداد معابده قرمنه کی قانونی طرز تحریر کے ایسے نہایت ہی اہم اور **انوس** عام قوانمین کاعلم عام طور پرلوگوں کو ہوگیا ہے مختصریہ کہ بار پختیو س کاعلی مقصدیہ تفاکہ طبیقی طبیہ جن صف قوامین کے متعلق غیرمها ویا ن<sup>ه</sup> اقص یا آینے گئے آزار دہ **مونے کی نشکایت کرتے تق** ان كا عمّا دعودكرة ك اورحن معاملات كي تتعلق فا نوني فواعد وضع موم ان كاتعين إس على تقعد كويش نظر ركھكر موا تھا اليكن دوسراامريه ہے كه اگر جداس ميں شاك مبيل كدي كئے متعلق روما نیون کا اصاس ' رسم دره اج اور روایات قدیمیه کے ساتھ اس قدرمضبوطی کے ساتھ واسته تغاكدان كے لئے بیرونی دنیائیسی بڑے یا ہم تعزی اتول کرنا بعید تھا بھر بھی جب ہم یه د تحفتے بس که اس محمور مضوا بط کے مرتب مونے سے قبل ایک وفد بونات اور جنوب اطا کی کے یونانی شتروں کو اس غرض سے مبیجا گیا تھا کہ ویا ں کے تو انبین کا مطالعہ کرے اور عب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارہ تعینوں ہیں سوتن کے وضع کردہ فوانمین کی تقریبًا تعظیٰ نقل شال ہے، تو تعیریری را میصمیں بیغیال کرناد شوارے که اس و فدکا مقصدصرف بیملوم کرنا موگا که ده روامی تَا نُونَ جُونَا قابلِ تبديلِ مُحِاماً إِنَّا 'اكْسُرطرح بإِن كِياا دِرْتريتيب ديا جائے۔ يه ظا ہر ہے کہ سابق تحصیلیہ قانون میں نجیررہ وبدل قبول کیا گیا نفا' اور ردمانی اس تا نون کے نفنس سطلب اور اس کی تکل ظاہری و وفول کے متعلق یونا نیول کی دانش سے فائدہ اسما نے کے لئے تیار نے۔ دس انتخاص کا دہ امور پہنے ترتیب ضابطہ کا کام سپر دہوا تھا'اس ک نسبت بیسمبنا با ہے کہ کسی مدتاب اسے قانون سازی کا بھی انتیار دیا گیا تھا' اگر جیہ

ہے۔ باب مرااگر جو توانبن کی قدر بنتے رہتے سے لین اس دور بکرنی الحقیقت،
اس کے بعد کی کی مدول تاک تو این کا درس کرنا و دوسید نہیں تعاجکے ذرید سے سما نشری توائح
دامیاس کے تیزات کے صب خواہ 'قانون کا نشو و ناعل میں آگار ہو یا دوصد ہوں سے زائد
اس کے تانون میں تقریر کرنے کا فاص طریقہ 'ناویل کے بردے میں 'کلا کے جوابات' رمیتا اوا 'ابتدائه
ایکر ندہی ہے۔ کام لیا جا کار ابدی بیشہ ورتعن اسے انجام دینے نظے بین ارتفا کے اس طریقے
ایکر نیزی ہے۔ کام لیا جا کار ابدی بیشہ ورتعن اسے انجام دینے نظے بین ارتفا کے اس طریقے
اسے ترمیم ہوا کی ہے 'خون حرف یہ تھا کہ انگلتا تن میں جوج حقیقاً قانون میں تیز کر آگر فلا ہم یہ
کرا بہا کورہ قانون کی کشریح کر رہے 'و و دوایا سے اول درجے کا اس قانون میں تیز کر آگر فلا ہم یہ
کرمکس کروہ تا نون کی کشریح کر رہے 'و و دوایا سے اول درجے کا اس ہوا کر انتحاب کی برنسبت زیادہ
کرمکس کروہ تا تھا کہ انجام اور اس کے بعد بریش (Pruetor) اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں۔ آپس اس دورا دول میں تعقول ہیں، گروہ میں تیز تی میں ترقی ہوتی گئی' اسی قدر دی سلم
کام کو انجام دیتے رہے ہیں۔ آپس اس دورا دول میں تعقول ہیں، گروہ میں تیز تی گئی' اسی قدر دی صلم
کام کو انجام دیتے رہے ہیں۔ آپس اس دورا دول میں تعقول ہیں، گروہ میں تو تی ہوتی گئی' اسی قدر دی صلم
کام کو انجام دیتے رہے ہیں۔ آپس اس دورا دول میں تعقول ہیں، گروہ میں تو تی ہوتی گئی' اسی قدر دی صلم
مشیرانِ قانونی روز روز مقدنوں کا ایک بہنے در طرحیہ جنتے گئے۔
یہ عیاں ہے کہ تا دیل کے پر دے میں قانون کے اس طرح بدلنے کا طریقہ خود

ا بنی می کامیاب کی وجہ سے محدود ومحدود ترطقے میں مقید ہوتا گیا کیونک اول کے ذریعے سے ابتدائی فوامن مبقدر سے بعد و گیرے مان وشوخی ہوتے گئے ، اس قد رمعتد بتغیرات کا امکان مزید گھٹتا گیا ۔ بس اگر چہشیران قانون دمتنین ، کی منت بڑہتی جاتی تھی اور نی انحقیقت روز بروز پر کام اہرین کا ہوتا جاتا تھا'کین اس کے ساتھ روز بروز یہ کام حتیقاً تا ولی می کا کام ہوتا جاتا تھا' اور اس فریعے سے قانون میں اہم رو و بدل نہیں ہوتے ستے ۔

سی اور سے سے حالون بی اہم رو دہریں ہیں ہوسے ۔
جب صورتِ حال اس حداک بہنج کئی توجریہ مواہ کے کہ ظاہری طرز تبدیلی فیح
توانمین ہی ہوگیا ہوگا اور مبہوری و درکے اختیام کے قربیہ جسست عامہ کی قانون سازی نئے
توانمین کا ایک زوردارسرجِ تنمہ بن گئی ہوگی کو اس سے قبل اگر زی قانون کی طرح روا نی
قانون میں ہی ایک دوسرا طریقہ زور کے ساتھ علی میں آتا رہا تھا بینی محام اپنی معدات گئری
کے علی سے قانون کو بہت کیم زیر کر دیتے تھے ۔ روآ میں مجموریت کی این کے آخری مصے
میں اس کا خاص آلہ پر بٹر کے فرامین ہو اگر تے تھے جن میں ہرسال یہ اعلان ہو اکر تا تھا کہ
پر سڑا ہے وردان کا رگز اری می کن کن مفا سد کا کیا علاج کرے گا۔ یہ فران اگر جنطی طور
پر سڑا ہے دوران کا رگز اری می کن کن مفا سد کا کیا علاج کرے گا۔ یہ فران اگر جنطی طور
پر سڑا ہے دوران کا رگز اری می کن کن مفا سے میں امر کو تی وصواب بھتا تھا 'اس کے مواق

تانون مِن تیزرکرنے کا بدایک مسلسل زر بعر مقا۔

اور اس میں شان نہیں کہ حاکم غیر ملکیاں Praetor peregrmus کے بتر میں جا کر اس کا رو الی میں قانون اجانب ( Jus gentium ) کے نشوونا سے ہد ملکئ جا کہ میں کا در والی میں قانون اجانب ( Jus gentium ) کے نشوونا سے ہد ملکئ مقی جیری اس خاص اختیاں کے ساتھ علی میں آیا تھا کہ غیر ملکیوں یا روانیوں اور فیر ملکیوں سے کے بعد ہی اس خاص اختیار کے ساتھ علی میں آیا تھا کہ فیر ملکیوں یا روانیوں اور فیر ملکیوں سے مابین جو قانون الدیس حاکم لیدیہ میں قانون الدیس حاکم لیدیہ میں قانون الدیس حاکم لیدیہ شخصی قانون کے دائین سے تربیات میں گانے میں اور مولوم ایسا موتا ہے کہ سے نس کا نفاذ غیر ملکیوں اور روانیوں اور نوانیوں اور دوانیوں اور دوانیوں اور دوانیوں کی تاریخ میں ایک نیاام رہتا ) اس کا این سے برگشت ان بلدی قوانین کی ترقی جسے بیدی قانون اجانب " پارگشت ان بلدی قوانین کی ترقی جسے بعد میں قانون اجانب "

عله ۔ تا فون ، جانب کے متعق میں نے اپنی تعنیف " قانون قدیم " کے باب سوم میں ، مملف ، مل ہوں قوبوں کے مالات پر نظر کرکے کسی قد رزا کہ از صرورت وانستہ تعیق واستقراکا نیال فلا ہر کیا ہے ، گرمریت فیسال میں یہ عمل ، س طرح پر نہیں ہوا ہے ، وہ یہ کے د د ، ہیں اطالیوں کے ساتھ ہی ساتھ ہو تا تھ ہو تا نیوں اور قرطا جنوں کو می شامل کرنا جا ہے ۔ ماکم غیر ملکیاں کے تقرر کے بہت چہلے سے روآ ، قرطا جنوسے ایک معالم ہو ہو جبکا تھا ، اور د ۲ ) ہے کا رروائ کسی باقادہ محیق واست قرائی صورت میں نہیں ہوئی تھی انسان کرنے کی کوشش نے انفیں اس مراست پر لگایا کہ قانوں کے منظر مشترک پر قو جہ کریں ۔ قانوں اجانب کی ترتی کو تا موکل ماکم فیر ملکیا سے کے نوب اجانب کے نفاذ کے عملیات کا بہت بڑا صد ملی تقام معن اعزازی نہیں تھا ۔ میں سے یہ نیتجہ نکل سکتا ہے کہ ایک بڑی صورک اس کے اصول تا نوز دستے ۔ یا ایں ہم ، حاکم غیر ملکیاں کے اس کے احمول تا فون کی میک ہوگئیاں کے اس کے احمول تا فون کی شک نہیں ہوسکتا ۔

سیر مص اس وجه سے کو محلق ا تو ام مے معامات پر ص قانون کا عمد را مد ہوًا تھاء ہ لاممال متلف اتوام کے ارئی خسومیات سے سعراتھا، اس سنے وہ وقیانوسی ظاہر ریستیوں اور د قیانوی یا نبدیوں کے اثرات با قیات سے تھی یاک تھا کلنداروانیو اوران کے مہمھر توموں کے اذ ال ن حق طبعی وانعا ف کے تخیلات کی مس سزل پر پہنے گئے۔ تھے، س کا خلیا ر اُس فانو ن کے ذریعے سے زیا وہ سادگی اور زیادہ تحلیل کے سائٹو مہوّاتھا اس سئے فا فونِ ملکی محے تقابلے میں قانون اجانب آہند آہند فروز حیثیت سے ملکر رز حیثیت بین گیا۔ اولاً برکه روانیول سے اصول ینظر دا سے بغرایی تسب نون وملکت ِ Res publica ' کے حقیقی تعلق کے قدیم خیال کوکسی طرح پر ترک کئے بغیر دینی قان<sup>ن</sup> ان ی کی علی نولیانت کو ان ضرور تو ب پیرها ند کیا جو غیر ملیوں کے روا بط کی وجہ ہے۔ تقیقتاً وس برو اللي تعيس ورايك بن الاقوم متعنى قانون مرتب كرليا أس محے معيد يو تا نيول اور خام کررو، قیوں کے فلیفے کے اٹرسے ایک آپیے ٹا نون فطری کے تصور کو خلبہ م و گیا جوانسان یر بجیش انسان کے مالد ہوتا ہوا درجو خصوص ملطنتوں کے احکام سے بالاتر ہو۔ آخری مرمل منهاك جب روائ تن كرع عالمكر حشبت بيداكرلي اورروالينوس كزياده اعسل ر بون بریونا نی خیا لات کا اخریرا تو کا نو مطبعی او بقا نون اجا ثب کے تسورات متحدم و کیلے اررد انی توانین کے مبد کے تغیرات کے لئے بہت براللخزن بہتا ہوگیا یسسرو کے وقت سيرقبل اس استزاج كاشروع مو المعلوم نهين بهونا مين بلي صدى قبل ميخ سيء س كا آغاز سیمعنا مائے سیستسروکے رسالمی کانون طری اور خانون اجانب کا تعلی بہت ہی ا بندائی حالت بن ظاهر بهونا ب اورنی الحقیقت و بهی ببیلاتخف معلوم موتا ہے حس کی وجہ یونانی فلسفه کور و آمین تبول عام حاصل میوا گر ایس کے منت سے لیملسفہ برا برتر تی کرناگیا ا درايبا معلوم موناب كدا بند الى كشنبنة بي ك عنن كى تعبا نيف براس كازر دمن أزيراب.

عنہ - بَنَ كَ س نِيال كوست بيمينا موں كدردانى ايك كانون فطرى كے نصور كى دج سے يونانى كانون كے نقائد كانون كے نقائد كئے ۔ نرجے س كى كو كى معان شہادت نظر آتى ہے كديے مس دو كت معلابت سے رو كسنے ميں كانون فطرى كانظرة كي اميت ركھتا تعامِست برى سلانت كى سياسى عدم استقامت اس فيتم كے بيداكر نے كے كان في معلوم ہوتى ہے ميداكر دوانى تابنى دستورى سے ثابت ہوتا ہے ۔

بوکسی فاس سلطنت نے نو دا نیے لئے مرتب کئے ہوں۔ ورحقیقت یقسور خیالات کی اس تحرکیب کا ایک اہم جزد بن گیا متنا مس کا انجام انقلاب فرانس پر موا کی وبحہ اس قانون قدرت کے اعمول ہی ہیں کہ اثنا ن از رو ئے قدرت آزا دہیں" اور اننا ن ازرو سے قدرت مما وی ہیں ایہ

یہا سمیں ایک بحتے پر قطر کروں گاجس کے متعلق مین کے بیان میں کو قیب میں ایک بیان میں کو قیب کے بیان میں کو قیب کو نے کہ میں اس میں ایک ہوئے کہ گانے کی ضرور نے ۔ اضوں نے اپنی تسنیف مع گانون نا وہ سرے کے متراوف تنے اور اس میں گانون اور اس میں ایک دوسرے کے متراوف تنے اور اس میں گانی منسوم اس مقابے میں جس کا عسلم شکل نہیں کہ تقریباً تمام حالات میں رہیج بتا الکی منسوم اس مقابے میں جس کا عسلم اور اتوام کے متنیق سل تو انہیں کے ورمیان رومانی مقتنوں نے نہا بیت تو فیج وقطعیت کے ماتھ ساتھ تا لغہ وتعالم میں کہ درمیان رومانی مقتنوں نے نہا بیت تو فیج وقطعیت کے سے ہے تئام انسان از روسے قانون آزاد میں ۔ سب اس امریشفق میں کہ قانون اجاب گی روسے غلامی جائز ہے اور میرا فیال ہے کہ رہ سب کے سب ایس جی اتفاق عام کے ساتھ اس کے بی سخوس کے میں ایسے ہی اتفاق عام کے ساتھ اس کے بی سخوس کے میں انساد و منحالات ہو کہا ہی کو متعلق رومانی مقانوں کا جو خیال می کو سنسٹ ش نہیں کرتے کیا ہے کہ فطری آزادی خوال میں کے مقانوں سے یہ خوامی اضافر کے نظری آزادی خوال میں کے مقانوں سے یہ خوامی اضافر کے نظری کے فعلامی کو فور آ

بقید ماست یصفه گزست به) رکتاب ای طرح از مزابدیده کی تایخ براس کی جمیت بین القوالی ما تیمین بین القوالی ما تیمین کی جمیت بین القوالی ما تیمین کا نون کے مدودی ہے۔ دخلیات بست دچیا دم تا بست دست می میکری کی جمرگری کے نیال میں بھی بلندو توق کا فرین تعدرت کا تعدور سلطنت کے خود اپنے کا فون نبائے کی جمرگری میں ایک طرح کے نظری توازی کا کام دیثا تعالی اس کا اطلاق ابتدا کی مشتبت ایمی میکری کی بد کلمیا نے اس کی میگرے لی۔

بر جو اا در میونسطنگین کے بعد کلمیا نے اس کی میگرے لی۔

ملہ میں میکری کی است کی میکری کا کام

خطبه سيردهم

" "تفلیب به جانب بازخ ازمنهٔ وسطل

ا بر بیلے خطبے میں سے رو آئی ارتقائے قانون کے تعلق مختصر ائتمیق و بحث
کی ہے اوراس میں ضوصیت کے رائے یہ ظاہر کیا ہے کہ نی الجو کتے زیا نے تاک یہ قانون
طومت کی مداخلت سے آزاد را جس مزل میں قانون کی مالت بقول میں رہم ورو اج
کے بہنست مادت سے زیادہ تعلق کھتی تئی اس مزل سے شرع کر کے ہم نے غریج رہی
رسم مرواج آگ اس کا تباجلایا 'میرجب یرصوس ہونے لکا کاس سے طر و ورکے ہے بہت
زیادہ موقع سے لگاہے 'وسٹ میں جبل میں کے قریب اس رسی قانون کے انجم اجرا کا تشہور
ورموف انغیباط کل میں آیا۔ اس کے بولہ میں قانون میں نیز ہوتار ہا 'اور مین میں
ایران قانون 'ڈکلا'' کے تاویلات کے برایہ میں قانون میں نیز ہوتار ہا 'اور مین میں
دروائی نوجہ سے غیر ملکیوں کے انہی کے بیا غیر ملکیوں اور ردوائیوں کے ہمی مقدمات کے
دروائی نوجہ سے غیر ملکیوں کے انہی کے باغیر ملکیوں اور ردوائیوں کے ہمی مقدمات کے
منظون کی دوست انوائی گوئی ایم کے شرک و مما دی اسول کی روست ایک نظم قانون نبام
فیصلے کے لئے خلاف نون نظرت کے قابل نفاذ ہو نے کا تصور کیو بحر مفہوطی سے قائم ہوگیا
میں متعدمات کے برجینیت انبان کے قانون نبام کے بیا بیر کھیے زیا نہ کے بیاد ہونے کا تقانوں کو بر مقانوں کے اس کے تالی نبار کی بیار انبان بیر

ا در کس طرح ان دونو ں تفیورات کے تحت میں جن میں سے ایک علی اور و سرانظری تھا اور جو آخرا لامرایک دوسرے میں ا<sup>لک</sup>ل مرغم مو گئے' رو مانی قانو ن کے و **ت**نانو *ی عباً صمغ*لو سے بهو کئے اور یہ حالت زیادہ تر برمیروں کے ان سالانہ فرامین یا شوریح قانونی کی وَمِر سے صورت نپریهو کی جن میں پرمیٹریہ اعلان کرتے ہتے کہ کس متحر کے مقدمات وعذرات قال قبول موں گے اور زبا وتیوں کے لئے کیا ندارک امیتنا رکیا<del>ما اسے گا۔</del> شَبْنِتْ ای کے دور اول بعنی آگئٹس سے ڈیا کائٹٹین کاب کے زمانے میں والمین کے اندر شنج تغیر کی حیثیت سے نوشیع قانون کو روز بر وز غلبہ حامل ہو تا جاتا تھا اورا گرچہ کھے زمانے تکتشهنشا و کا اقتدار مهوری او ضاع طاہری کے انزات با نیات کے پر دے میں میناں ر ابیمر بھی اس توضیع قانون میشسهنشا ہی رنگ روز روز زیادہ میاف طور پرنمایا ک موتا گیا اور پر ده آمسته آمسته امختا گیا - جعیبت عوبی کی فانون سایزی جوجمهوریه کی تا حزی صدی میں بہت سرگرم کارر بیلی عتی اس کی توضیع توانین ماندیز تی آئی اور آخر میں بالکل فائب ہو گئی' و حقیقت کروانی قانون اب میں وقیق مد کو ہنچ کیا تھا اس کے مینے ہجمیت کچو یا وہ موزوں بنہیں رہی تھی۔ آکسٹس اینے تشریعی تجاویز بہستور اس مبعیت کے سامنے بیش کرتار با گر نائزیس کے عمد نک بہونج کر بیطریقہ بندم دکیا مجیس سبنیات وسے توہیں کا ظاہری ذربیہ بن کئی' سکبن جسے ہم"مہورہ ڈانون' کیتے ہیں اس کی ترشیت ہنشاہ کی مجلس شوریی بی میں جو تی تقی' اور دوسری صدی میسوی کے اختیام کا ہے یہ نوست بینج کمی کہ ا ن مودات فا نون کانتظر رکیا جا نااس درجه بریمه ا**بوتوع مجرلباگیا تفاکه لوگ** ا**ن ملفو فات ا** کے حوالہ دینے کے مادی مو گئے من میش پنشاہ محکسر سے نیات کی قرار وا دیجے بحا ہے قانو ن کے متعلق اینا ارادہ بیان کیا کرتا نظاری دوران میں قانون میں ترسم کرنے کا اختیبار سنت ہنشاہ نے اِ تعرب آ کیا۔ تھاا مشاوک بقدمات کی ہدایت کی درفواست کے جو اپ میں اس کے مکاش اور عدالتی بیٹیوت سے جومقارات اس کے سامنے آتے تقے ان کے فیصلے جوں کے لئے نظام لازی کا کام میٹ تھ گویہ منرور نفا کونیسلے ال نن کا نون وا ل تیار کرتے ستے پی میٹیت ماکم علی کے اس کے فرا بین اس اگر جداول اول صرف ای سوت میں الازی موتے منے کراس کے مرنے کے عبدان کی تجدید کی جائے گر بتدریج قانون اور ان فرامین میں کو ل امتیاز إتی بنہیں را بیان کاپ کرڈیا کلیفین کے بعد دینے مشت کہ ہے خطبه سيزدسم

سے از منۂ وسطی دار منہ ٔ جدیدہ کی تاریخ کی طرف ارتقا ہونے کا کام دیا اورمراخیا ل ہے کہ یمجے طبات کے اسلسین جونفط خیال منظر کھا گیاہے اس میں اس ارتقا کامرہ یوری میں معایشتہ سیاسی کی شکلوں کے نشو ونما کے مطالعہ کرنے میرجس ارتقا کم قدم اہمیت حامسل ہے وہ اس دور کا ارتقاہے حس دور میں ک*ے مہذب دِمتاد* ن نظم معاشر کے ماکا نہ تصور کا اظہار یونانی تعظ 'یونس' د بلدیہ Polis ) کے اندرشسبر، مسلطنات'' لات کے امتز اج سے ہوا کرنا نتا۔ پنظم معا شرت انسی نتی کہ اس کے دہ آر کا د بنجارتم لی حقوق ماصل تعے وہ اپنے نہائیت اہم مشترک معاملات کا تفسیفہ کرنے کے لئے ام ی کی *سی کھ*لی مآرمیں واقعی طور برجمع ہوسگتے ہتھے۔ ِروا نیو *ں نے اگر چی*شسر پسلفت یے خیالات کو اس طرح پرسمو ننہیں دیا نظامیکن روا نی نظمہ حکومت میں مام سنشبہ موکر جیسی کریونان کی مالت تھی گرمبسا کہ ارسکونے ظام کیاہے اسٹسم کے دشور وزوں دمناسب عملہ رآ مدکے نئے منرورت بٹی کے مشہر یو ں کی تعداد کا اوسطہ ایک معینہ سے آگے نہ راہے نیکن جب روہا نی سلطنت پڑھتے بڑھتے جار لا کھرمشسہر تو تاکہ بنہج کئی اور اس سے بھی بڑھکر ہے کہ اس نے اپنے اطا بوی حکینفوٹ کو اپنے میں شا کل کرا تو بحرار منهُ مدیده کی ملکی سلطنت "کی طرف منقلب مہونے کی کا رروائی فی الامل و قوع میں گگی ادر خبیاکہ ہم رتجہ یکے ہیں؛ جمہوریت سے شہنشا ہی ک طرف متنی موے کے سباب تعلقہ ، اس ار لقا کوبمی ایک اصولی البمیت ماسل تنی اس طرح پر موت مبنشای ماک مبر ومستسرى سلطنت كى قديم شكل سے تجارز كر مائے كے باعث آس قا ل نہيں را تفاكرا بنے تغیر شدہ حالات کے مسب خواہ ایک نئی حمہوری مکل کو ترقی دے سکے . بنظمی پیدا کرنے والی اندردنی ر بیرونی قوتوں کے مقالعے بین شنسنشاہی کی مدافعت کے دشوار گذر آرمر طے بے لئے یمزوری تفاکہ پرا نے سادے طریقے کی طرف عود کیا جائے کہ کل افتیار اماک فض دا حد کوحاصل ہو جائیے ۔ دیو کلی تیآت اور طنطین کے تضبوط اعتوں میں ہشتہ منسٹا ہی میں جسی صریحی محد درطلق الغانی نایاں ہوگئی۔مبطرع گو نرمہوری روایات کے اثر کی و**م**ے سے

خطبئه سيرديم

نستظم رسنعبط مبد چکرانی کے حصول یں اسے کعبی کا اٹا کا میا بنہیں ہو ک (کیوبحہ افواج کا کسی ت ارکلی و امپریش کے مقررکر نے کامتی اہمیتہ احتصاب کے لئے عدہ موقع ہمیا کرا اورملکی ل کامخرن نبارتها نفائی مُبطرح شال کے نیم وحثیوں کےخلاف ادرتجد پر نشدہ ایر انی ہنٹای کے مقابلے میں بجرہ رحم کے گرداگر وکی مہذب دنیا کی مداخت کا کام عدسے برحالیا اور ظمر رئسق علی کی و توسیم و توع میں آئی جرته ریجا س طرز پر قائم موکنی که یو نانی تلدن لاهینی تهدن م پر بی ا*رخ کے اس جیسے کونظرا* نداز کئے و بیتے ہیں۔ ہمارامقصد نولیہ ظاہر کر ایٹ کہ روانی تہشای إقيات نه مغرب يورك كي ن ملي سلطنتون كي موبن مير، بطويل دورمي مجتبه تمم ازمنهٔ رسطیٰ کہتے ہیں بندریج قو می ین الی نقطے بر بیونے کر ہم ندیم سبری سعنت بی سببا سرر مارر س سے مدر ملکی سلطنت کی شسست تراتر تی کی جانے کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جرکی المي تم مصرف ايك زوى خ ويحياب كيونكرني الواقع اس كاعل المي جارى ب يسبياس مریمی ہونے کے سابقہ می اسولی بھی ہے ' پینے اول الذ کر صورت کے برسبت موخ الذ کر صوت ب ما الزادشاي كو حربهت زياده وسي منزلت حاصل بيءس برنظركرس بصيها كمين یںلے اخارہ کرمیکا ہوں ہونانی مشسہ ی سلطنتوں میں ارسطو کو اپنے وقت یا اپنے سے قزیمیٰ را نہ مِ مِن وہ قتی اِد شامی کا علم تھا وہ ہے تا عدہ 'خلاف قانون اور طالماً نہ خو *رسرحکو*م میار ناکے دسنو ِ گونظر زنداز کردین جہاں نام نہاد باد شاہ زائہ فدیم سے یوں ہی مع ار سے متع، تو ہم کم سکتے ہیں کہ ارسطو کو جائز! د نتائی اعلم یا تو نہایت ہی قدیم زمانے لی باوشای کا تصابانیم بربر یوں کی باد شاہی کا تھا'یا یہ کہ اس نے زمہن میں اس کا ایک ٹیا *ل تعا* 

جوعمل میں نہیں آسکتا تعاکر کسی بے نظیر قا بمیت سے فرد واحد کی مکوست ہو جسے وہ وا تعا ان **لوگو**ں مِن بَينِ بِا ٱلْعَامِنُ كَا يَسْتِجْرِ بِتَمَا مُرْحِبِ مِ يُرَبِّ كَي مَكَى سِلطنوْ سَكَى تَارِيخ رِنظر كرتے ہیں تو مورت مال بہت ہی مقلف معلوم ہوتی ہے مائز با دُشا ہی ہر مگر کا قاعدہ مام ہے اور خانفر جم پر ک ادارات نا درستنیات میں سے ہمر نکین مائز یاد شامی سے میری مراد عمر محدد دیا و ثبا ہی ہے نہیں ہے المکداس ہے مراد حکومت کی وہ مختل ہے جس میں ہبر نوع اقتدار اعلیٰ کا کچونہ کچھ پرازا تهمیت حصه ایاسخف داحد کے انھ میں مہوا ور وہ اس نتم کے تیز نیر برتا عدہ دا فاعت كتابع زمو وجبورى حكران كي تتى ضوصيت ئے - يەجىم كالتدن خالك يورت كى تایغ کے مبتیز زا نرمیں ان مالاے اکثر حصص میں با دشا ہے اخیتار ات امیولاً و مملاً کم ویڑ محدد دیتے۔ اس کی طاقت کا نحصار اپنے الل لک کی عادت اطاعت پرتنا کر ان میں . نوپرشروط ۱ طاعت کی عادت نهی*ی ن*می . با د شاه کو ان قوانین سسے موافعیت کرنا بڑتی فتی جمبار ره به ل نبی*ن عشایخا اور من جاعتو*ں ارمجر دمہوں کو اختیار حکومت میں کمی*و نرکیج*ہ آئی س*ٹرک*ت عاصل بنی ان سے باد شاہ کو مشکش یا نہام بھہیم کی نوست میش آتی رہی تنی مگر جبہوری حکام ل طرح سے اسے یہ نہیں کر ایر آیا تھا کہ وہ اپنی سرکاری منزلت سے دست بر دار ہوکردوس شہر بوں کے ماتھ دوش بدوش کھڑا ہوا وراس سے ان کاموں کی حیا بھی کی ماک جنعایں وہ اپنے امیتار کی روسے علی میں لایا ہو۔ میراخیال ہے کوست ہری اور ملکی سلطنتوں محینغلق میم اس وقت می حب ر سے کام نے سکتے ہیں' خود اس تشبیہ سے ا ن رونو تسم کی ملطلتوں کے ارتقاکا فرق بیت مُنیبد طور پر ُظا ہر ہوجا آہے ۔ یونا نی سٹ ہری سلطنتوں کی ایر ُنح میں ہمیں ایک دورا بیا آ ملا جوخود سروں کا عبد کھلا تاہے۔ یہ دور' ان دوز بنوں کے درمیان واقع بخاص میں سے پېهلا زینه په تفاکه قدیم ترین با د ننا می محے مبدعه پریت معتدل حالت بین نظراً تی تقی اور دوسرا زنیه وه تفاحب بهت می سلطنتوں می عمومیت کا رواج ہوگیا تھاا ورعموی تکومت کی طرف عام میلان مباف نهایاں تھا۔ان دونوں کے درمیا ن ایک ایسازینہ تعاجس میں بے ترشیہ م کی او شاہی کی طرف بیلٹنے کامیلان یا یا جا اتفاہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ بیمیلان ہمر گیری لى در كات بنيا مواتفا كراس كاشيوع اس درمه مركبا لغاكرات خاص مالات مي رحمولي ) نیتجه خیال کرنگتے تھے .(صیباکسم دعمیر چکے ہیں) ارسلوا ورعام طور پرمورخوں کی تحسہ پر

مصمطابق فووسرا زعكوست كاينظهور حكران امرا ركح خلاف عمومي تحريك كي اولسن تشكل قرا دیا جاسکتا ہے۔ سرگرد اِ ن عوام ہی نے ترتی کرتے رسے اس بند ان خورسری کا جاسر بیمن لیا تھا۔ ان بیشواؤں کا اقتدار اس طرح قائم ہوا کڑوام کواپنے قدیم ستانے وا بوں کے مقایے میں رہبرومحا نظ کی ضرورت محسوس تو ہواری تھی لکین متوزان مراحیتی عمومیت کے مامل کرنے کی ٹینگی نہیں آئی تی مگر ملکی سلطنت نے ارتقار میں نہیں دیونا نی سنہم ہیں ہو ہول کا کوئی زماند نہیں متا۔ البتہ ایک دور ایسا متا ہے جس میں طلق الدنان با دشاہی یا کم از کم شامی امپتتارات کی بهت برسی وسعت کامیلان پایا جا آہے۔ یہ دور اپنے آغاز وامت مے نحاظ سے متلف سلطنتوں میں محتلف رہاہے ادریونات ہی کے مثل بہاں بھی ہم یہ دیجھتے بین کوشای اختیاری به ترق کسی مذک عوام کی تائد مرخصرتنی اوراس تا لیدسے اس کا اسکان بيداموا عن مقامات برطلق النماني كي جانب بدارتقابيت مَن مدري طور برموا اورجن مجلوب یں بکا یک اورونعتاً واقع ہوا دونوں محبوں میں' یہ امرعبیب بجیاں طور پرنمایا *ں نظر* آ تا ہے ره آیا که بولی جاردیم کی نسبت میتمجا مانے نگا که ره به کهاکرتا ہے که نمیں ہی سلطنت ہوں اُ مِوخِينِ اس امرِ طحمعة ٺ ہي کہ بادشا و کوامراکے مقابلُ طبیقہ سوم کي ايند نغع حامل ہوا' مالانکہ یا د ثناہ ا ورتتوسط درجہ کے اٹا لی شبیر کے درمیا ن کنمنگ ہے جا ہے اتحامی ملقات قائم ہوتے رہے اور پہتلقات ہی ہرطال می غیرمنقط نہیں ر سے یہ دیخفتے ہیں کرمنالا لا میں فو نمارک ایک می زبر دست وار میر مورت کو ( مو مدیدیت سے بہت ہی قریب عنی ) یا ال کرکے مطلق انعان با دشاہی مے پر ہیج گیا تربیاں تعی ہم ہی دیجتے ہیں کہ مکرا ن امراء کے خلاف ا د شاہ اور وام ما تخاد ابیا ہی دائع ونا ایں ہے جنیا کہ ی<del>و آن</del> کی کسی خودسرانہ عکومت کے تازمیں ہوا کر اتھا بہرطال ستر ہو ہیں ادر انٹارویں صدیوں میں یور پی لطنتوں کے مبثیر حصے میں بسر می مطلق انعانی قائم ہوئی ادر میسے وقت میں قائم ہوئی' اس کے مدارج میں اور ر یو آن کی دورخود سری کے درمیان ہم ایک طرح کامبہم سا شا بر پانے ہیں دیوریہ میں اس اللی الغانی کا قیام ان دوز انول کے درمیان دانتے ہوا حس کے قبل کا زماز دوج

جب او شاہ کے رقب کی حیثیت سے امرا کی طاقت نہایت ہی خطرناک مد تاکہ ہنج کئی کا اور جس کے بعد کا زمانہ دہ ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور جس میں روش کے علا وہ پورپ میں اور ہر گلہ بنا ہی ہوریت نے حکومت میں بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا ہے ۔ نز قبوں کے ان وونوں مدارج علی میں یہ بی شابہت موجود ہے کہ ان میں سے ہرایا یہ میں جب وہ ووختم ہوگیا ہو طلق انعان اور شاہی کے لئے انتخصیص مفید و موزوں تقاتو ہے وستوروں کا میلان محری خصوصیات کی طرف اس سے زیا وہ ہوگیا جنا اس سے قبل کی خود ہرا نہ حکومتوں یا مطلق انعان باوشا ہی کے وہت و روزوں تقاتو ہے کہ میں تارہ وہر دوشت کی ہو ہو ہو کہ میں اس سے قبل کی خود ہرا نہ حکومتوں یا مطلق انعان باوشا ہی کے وہت کے میں اور اس موقع ہیں کہ باوجود کومشش کے میں اور اس موقع ہیں کہ وہور تھوں میں جواب کے ساتھ ہوا کو جاتھ کے اور قبل ہوا تھوں اور اس موقع ہوا کہ میں ہوا ہے میں اور اس موقع ہوا کہ میں بہت زیادہ کہ میں بالعموم خلاف قانون و جا ہرا انہ ہی طریقے پر اقتدار حاصل کیا ہے میں اور اس موقع ہوا کہ ونونوں امر کی کی جورتی ور نیوں میں ہوا۔ ور فونوں امر کی کی جورتیوں میں ہوا۔ ور فونوں امر کی کی جورتی امر کی کی جورتی امر کی کی جورتیوں میں ہوا۔ ور فونوں امر کی کی جورتیوں میں ہوا۔ ور فونوں امر کی کی جورتی امر کی کی جورتی امر کی کی جورتی ور میں جوا۔ ور فونوں امر کی کی جورتی ور میں جوا۔ ور فونوں امر کی کی جورتی امر کی کی جورتی امر کی کی جورتی کی جورتی میں جوا۔ ور فونوں امر کی کی جورتی کی جورتی میں جوا۔

آخراس امرعبی کے اسباب کیا ہیں ؟ میرے خیال میں اس کا فاص سب ) كاذكر مس بونا ف سنسهرى مللنتول كى ابتدائ با ونتا مى سے منقلب مونے كى ح *ەنىمناً كرچيا* مۇع<u>ى</u> يىمنى بارنتاه كى دات سے جواتحاد بېيدا مۇ تا ہے وہ ملكى سلىلىنت مىر ا *بیا را بطهٔ منر دری اور ایک ایسا نشان ات*خارد و ابستگی ہے کہ جوسٹ ہری سلطنت کے برمنسبت ملی سلطنت بی ریاده دیر اک فائم رتباہ کیونگرسٹنم کی للنتوں میں شہریوں کا اہم مناجلنا اوراتحا دواجتماع زياده آسان مؤتاب اوراس برسم بيراضا فركسكته بي كدا جماعي المتى كايه مونز وعيال نشان در ابطه الكشم روب عي مي إيا بأنا تقاجب كاندري ان ك باز ارا درمها بدموم د موتے نتے۔ یہ ہم بیلے ہی دلچھ چکے ہیں کہ ملی سلطنت کی تکوین کی کا رروا گی ن بھیست رنتار کار روا نی ہوا کر تی ہے 'میرامطلب اس کارروا نی سے بیر ہے کرسلطنت **کو** میقی دی حیات قومی اتحاد کی <sub>ا</sub>س حدیرالا یا جائے جس حدیریم مغرب بورت کی سربر آور د<del>سی</del>ا و دیج<u>ه</u> رے ہیں۔ حوقو تیں ارنباط کی طرف ا<sup>م</sup>ل ہوتی ہیں ٔاِ ن کا مقابلہ ان قوتوں سے رہاہے جن کا میلان اُتمثار کی جانب مو تا ہے اور اس میں اضیر تھی کا میابی موتی ہے اور کی کا کا می اوراس طرح صدیا س گزرمانی میں ۔ سب مبقدر قومی اوراک اورا صاس میں ترقی ہوتی ماتی تبی اور انتحار و انتظام کی طاجت حی*ں قدر شدت سے محسوس ہو*تی جاتی تھی اس **ماجت کو ہر** دک لائے کے لیے باوٹنا ہی کی صرورت مجی اسی زور وقوت کے سانق محسوس موتی ماتی متی۔ اس کا جواب بالعموم ینہب ہواکر انتفاکے مہوری انتظام فائم ہوجائے ملکومتھا دم توتیں سلطنت کے پرزے پرز لے کرڈ التی تغیس نیا بخہ اس کی ایک مٹنال بی*ے کو قواتش* کی قدیم ناتج میں جب کار ترخمی نیا ندان شام می سے کا بیتی خاندان کی طرف منقلب موتے وقت با د شاہ کا اطبیّا مِلاً مُتها فُکا بیتی کو بہنچ گیا تو اس کا نیتحہ پہنہیں ہوا کہ امرائے عظام پر کوششش کرتے کہ کو کی مدیدیت قاممُ رہ بحیثیت ایک جاعت کے فرانس برحکران ہو جائیں بلکدان کی طرف سے یہ اندیشہ لاحق ہوگیا تفاکہ وہ حجو نے حجو نے حکمرانو س کا ایک بے ترتیب گروہ بن جانا جائے تقے بس میں ہرایک اینے اپنے نتلع میں با دنتا ہی اختیارات عمل میں لا *کے*۔ *ن اگر چینمیری دانشت می* باد شاہی کی برتری اور نو قتیت کا خاص سب مہی معلوم ہو اے تاہم دو سرے اسباب میں اس کے ساخد عل کررہے ستے اوران میں سے ٔ فامس سبب خود رو ما ن مشهنشا می کا دجود سامقه تھا یمغرب کی رو ما نی مشهنشا ہی یانچویں معدی

ی تی گزشهنشای کے فیالات اس سے مبت زیادہ زمانے مک زندہ رہے اور إ د شا بى كے دور كے قائم ہونے تك بورت كے ارتفائے ابعد برا ثر انداز موتے اولاً بیکردب اینچو ب*ی صدی می*ب ب<sup>ا</sup> بر ربو*ب سے متحد*ن ونیا کو یا مال کرنا شروع کیا'، م ذقت بیتمدن د نیامطلق امغان با د<sup>ش</sup>نا ہی کے نخت میں تقی اور جن چارصد یوں میں بر بر یو <u>ں</u> سے وائفیت ہو تی رہی اس کام دوران میں و با مطلق ابغان اوشای ب ررا ن*ی صوبوں کے ب*ائے دسٹیوں کی نئی شاہباں قا مم<sup>خ</sup> ہوئیں' تو ان صوبوں کی زیا وہ موندب آبا وی نے مطلق ایننان باد شاہی ہی کے خیا لات! وعادات بربریوں کا بہنجائے۔ بربریوں کا اپنے سے فائق ترتدن کے ذہمی اٹر کے سامنے بسرجهکا دنیا لازی تقا اور انفوں تے حس حد کا سرجہکا یا ان پر اس باوشا ہی کے طرز کا ہی اثر فرا ۔ فرنگی با د نتا ہی کے معاطع میں بہس یہ انز بہت میا ف اور و اضح طور رینظ باسی اوار ات کے نبائے میں اس باد شاہی کومغدم *جگہ*ا ص میں فدیم ترین مردونمی باد نتا ہی کے اوائل ز اپنے ٹاک میں اس انژ کو دکھتے ہیں ا ہوقع پراپیا ہواکونتح کی و جہسے شاہی اختیار کے ٹرھا نے کاجو ہونش پیدا ہو گیا تہا کے کام میں ( جوننو حات کی وجیہے بہت زیا وہ منکل موگیا تھا) مور و ٹی با د شاہ بی ت کی وجہ سے بہت حل د ب گیا' جارکس عظم حس نے وا تعاً ٹانج شہرنشا ہی 'رہب مرکز ہنشاہی کےصب انر کی اس طرح تجدیدمونی وہ ای طاقت تاہے حدورہمیں لیمکرنا پر تاکہ حس حرمانی یا دینیا ہی کے ساتھ میشیمنشا ہیمن گیا نفارس کی مونز قوت بڑننے کے بجائے گسٹ گئی تقی گرہیں بیریاظ کرنا ہے کہ خیالا کت یراس کا انزیر زور طوریراس نے برمکس ہوا تھا' اس نے لوگوں کی میٹمرول کے سامنے ایا قیری ت و اختیا روالی با و شای کواس تثبیت سے فائم رکھا کہ و ہی عام طور پرحکومت کی امل ترین شکل سمی جانی متی ۔ اس کے بعد ہار مویس صدی میں راوا نی قانون کے مطالعے کی تحدید سے ہندشا ہی تے خیالات نے قانو ن مِیشہ گرو ہ کے رسیلے سے ایک نئی اور اہم سورت میں زور برواراس درر حدید کے دہل قانو رہنجہ بر روہ نی مقتنوں سے معلیم حاصل ہوئی گئی ا ن کامیلان

خلام نبردسم

برابریبی رہے کہ و محکومت کے ساتھ قانو ن کے تعلق کی نسبت مہی خیال قائم کریں جوروما نی تعنوق کا تھااور اس طرح کا مدامکان جدید با دشاہ کی مِیشیت کو قدیم سنسٹناہ کی میٹیت ہے ہم بلتہ قرار دینے کے لیئے برابر نا واحب میلان قائم رکھیں۔ یہے نیال می یا د نتا ہی کے مبانب <sup>ا</sup>کے ان اٹرات کے ساتھ میں کا تعلق روا نی تہنشاہ سے ہے میں کلیبا کے اٹر کے اسم جز د کا لمجی ا منا فہ کرنا جا ہئے ' سکین اس بیان کومحدور ومشروط كردنيا بالشيئ كيوكه يرائز يبيده اورنغيرية وسمكاب اورفتلف زالول مي مختلف سويس اختيارا ہے ہیں دورومیں انتیاز کرنا ہے بیاں ایک طرف تو وہ قوت تی حس کا نغا و کلیسا ایک متاظ جاعت کی حیثیت ہے کر تا تھا اوران میں اے اپنے ادی اغرام کی حفاظت کر فارڈا سمّیٰ *دوسریطرف وہس*یاسی خیالات و بغدبات تنے حن کامیلان تدیمی عیسومیت کے ساتھ والبنته ہوجانے کی طرف تھا اورجن کی افتاعت کے سے یا دری واعظ دورہ کرتے تھے تھے تھے اس انیاز کی ضرورت به تهی که به دونوں قونتیں اکٹرایک دوسرے سیختلف راستے اختیار کرلیتی تغیس تارخ بورت بے تام دور میں یہ ہوتا آیا سے کالکسا ای عضویت کی جیشت سے ندمب سیتھولاک کے ساتھ اکٹر مختلف بوری مالاک کی نتا ہی عکومتوں کا سخت تع بريا موجآ نا تضا ، درجب ريسا موّا تحا توكليبانظم معا سفرت كي دنيا دي منظيم كـان عنام رو میلانات کے بائد ہوجا انتھا، جوشا ہی یا کمراز المحطلق ابعنا نی کے فلاف ہوتے تنفے اگر دہ اس معرکے کوزیا وہ خوبی سے سرکر سکے ' میکن اپنی ادی منظیم اور اس سے متعلقہ حذات سے ملنے دہ موکر ندہب بمیتولک، بنا ہ ٹرنظمروا شظام اور اس کسئے یا و شاہی کی جانب سے كلم مِن لا مَا تِمَارُ وه عام الفاظمي مُوجود الوقت طالْتَرْ لُ كَمْ عَلِيم ريني كالحكم دينا تعا' مُكّ ان طا نتوں کی سبت اس کا روا بتی تقسور شامی کا تھا ہیں کا نشود نمامطلق ایسٹان شاہی کے زیرما یہ موا نتھا'ا وراس طرح تعنیل وتقعو رکے جو عاوات اس میں را سنح مو تھئے کتھے ا امخیب ما دات کواس نے اس دور تاک بنجا یا جب بر بریوں کے صلے کے بدرسیاسی نظم کی شکست در بخت ا در تعمیر حدید مونے نگی تنتی ۱۰ در اسی وجه سے کلیسا کامیلان به سوگیا که ره شامى كى مماً لف توتو آكو بدغل و غدارى سمحف لكا \_ ان تمام اسباب تحصم موجانے کا آخری میخہ بالنموم مغربی یو رہے کے اقوام میں بیر مبوا که صبح منی میں ازمنهٔ جدید کی تاریخ کااولین دور ٔ و بی دور کے جیسے طلق انعمان

نم ، اس کے بعد خلبات کا جوسلسلہ آئاہے ان میں میں جا شاہوں کہ اختصارک ساتھ اس علی کو درجہ بدرجہ بیان کروں نہلے وسیلے سے یہ عام نیتجہ حاصل ہوا تھا ہمیں اس کی ابتد اوس کے فاص خاص مدارج کے نشان دینے سے کروں کا اورکوشسٹس کرونگا کہ ترقی نید کی ظمہا نے معاشرت کے ان خاص خیاصر کے نمایاں خصوصیاں سے احتیار بیان کرون حنیں مختلف دوروں میں توت واسمیت حاصل عتی ۔

روں جبیں سلف دوروں میں حوت والبیت ما ان علی ۔
ان غاصر پر عث کرئے میں ہمیتہ اس امر کو مذاخر رکھنا ضروری واہم ہے کہ آوت
کی ملکی سلطنت کے سیاسی ما لات یو مانیوں کی شہری سلطنت کے حالات کے
مقابلے میں سبت زیا و میجید ہ ہیں ۔ بونا نی سلطنت میں ہمیں ایک سب
اسی قوم نظر آتی ہے جیکے ابتدائی حالات بہت زیا وہ زرعی نوعیت کے سے وہ ایک ہیں
زری قوم می جس میں مزروعہ زمین برشخص ملک کے قائم ہوجائے کے بود کا مل بحقوق عظم ہی
ایسے زمیندار بن می ہوخو دانی زمین کی بیداوار پر سرکرتے ہے وہ خواہ دوو داس زمین کو جوت
بونے ہوں یادو سروں کے ذریعے سے ایسا کرتے ہوں) اور خباک میں خو دانی خریصہ
بونے ہوں یادو سروں کے ذریعے سے ایسا کرتے ہوں) اور خباک میں خو دانی خریصہ
بریاب ہوتے ہوں وار بی زمین کی بیداوار کی عدم مسا وات کارواج ہوا تو بڑے زمینوار کیا
بریاب ہوتے ہوں وار بیاب جب جائداد کی عدم مسا وات کارواج ہوا تو بڑے زمینوار کیا

میلان به موگیا که دوسیاس افتیار کومنم کرلیں اور دو اقتعادی حیثیت میں مجبوثے مختوع کا شکارہ کوستا نے نگیں۔ لیکن کوستا نے نگیں۔ لیکن جو تومیں تجارت و کدن میں بوری تیز زقباری کے ماقد گامز ن تفایی اس میں آمیتہ آمینہ سنتہ میں طالات و کیفیات زری حالات و کیفیات پر غالب آگئیں۔ میتمول زمنید ارفعید دارنسہ در کے سرر آور دو ہا شنہ ہے بن گئے اور مبدی شہریت کے لئے این مکیست کی شرط لازمی او مان سے ماقط ہوگئی۔ توم کی فدیمی و دنیاوی دونوں زندگیا ک شہر کی اور کہئیت مجسمہ کی وجہ سے محیا ب ہوگئیں۔

ازمن وربده کی تایخ کی تعیقات میں قدیم شمری ملطنت کے ابتدائی دور کی طرح ہمیں ارتفا کا خاص رسشتہ دہی تعلق نظر آ کے گاجواتنی مدت تک سیاسی اخیتا راور ارنبی ملکیت کے ورمیان قائم رہا تھا، ورای کے ساتھ وہ نغرِات می موں گئے جو اس تلق کو ( اس تھم) زما نے میں ، بیش آئے رہے 'جب قوم جاگری و ورس و اخل مولی اور عیراس میں سے گزر آئی میکن اس ترقق کا ایک دومرارست به کمی ب حوکمی تواس سابقد رشتے نے برا بررہنا اور می کمی اس میں الجومی ما تا تھا' یہ ملکی سلطنت کے اندرایک بڑی حدّاً کے موست خوداخیتا ری ر کھنے واسمے شہروں ادرتقسبوں کا ترق یا ناہے علیٰ نہا' ازمنہ وسطیٰ کی بوری ٹارنج کی محصوص ہمیت کے طوریہ س برمی دعینا ہے کہ بھیٹیت ایک جاءت کے یا در بوں کی جدا کا نیٹمنطیم موجو دعی مبسکی ہئیت ومشملہ زندگی *اگر جہ* و نیا وی حکومت کی ہمئیت اور قوم مے سباسی نظم کی زل<sub>ی</sub>ہ گی میں ملی ہوئی عی میربعی اس سے میز نفی - ان میں سے ہرا کا یہ صورت میں اینے کے عالما نے مطالعہ کرتے والے كوان عناصر كے سیاى ارتقاكا مداجدا تناجلانا اور بجیشیت مجبوی قوم كارتقا كے سائزان كے تغريد يرتعلقات كامجى سراخ لكاناب يحليبا اور لبديه وونول ن مبديد يور في تلطنتول كي يحوين : پ مروری ہے اور یہ مددسیا ہی اہمیت رکھتی ہے گران میں سے ہراکی منصرخا**م**ن فام موا نن اورخام زمانے میں ایک ایسی قوت بن ما تا شاجو تومی اتحاد کی ترتی میں سد راہ موجا تا۔ کلیبا او اس طرح سدراه مواکد اس کامیلان ندمی حکومت قائم کرینیے کی طرف تھا اور شہروں نے یہ دقت ڈالی کہ امنوں نے تنہا یا دوسرے کے ساتھ شغنی موکر اسی خوذ تناری حامس کر لینے کی کوسٹسٹس کی جو قونی اتحاد دار تباط کے منا نی تھی ۔

سپ مبکه متن نے امبی امبی یور پی با دشا ہی کی ینصبوسیت قرار دی کدوہ عدید سٹ کے انتشار انگیز و بنظم میلانات محد مقاملے میں تو یا اتحاد ونظم کی نمائندہ تھی' تو مین نے اس کی خا

ل صورت مبنِّ کی ہے، کلیہا نے حب ایک غیر ملی مگران کے ذیر انٹرا نے حکوم عاكو انهمّا ئي مديرينيا ديا وُ آس و تت كليبا كے خلاف مِي بعِن بوا فع پرسلطنت كو س ست لی مقاوست کی مفرورت بیش آنی *اورتشهرو* س ا در وی اختیا رلیدیات نے جب ادعا سے **نو**ونتساری مو*مدے استحے بڑھا* یا توا بن کے مقابلے میں جی البی می ضرورت لاحق ہو ہی۔ یا د شاہ کے منصب کو تقویت اس امرسے تنی که جب مملف ومنفها دم عناصر قرم کی خو دخما ری وار تباط میں در اندادی کی طرف اکل موتے تو ان کے مقابلے میں یا د شاہ قومی انحاد وتشظیم کا نما مُندہ بن مِا آتا ۔ ه . ازمنهُ رسطیٰ کی بارغ میں شسروں کا نشو و نما خطبات البعد کا مومنوع ہوگا ۔ یہاں مصرف اس قدر بیان کروں گاکہ حیاں اس نشو د نما کو نہایت درجہ کما ل و نمو د حاصل ہوا رہاں ا سے پیا موقع جدید بوربی سلطنتوں کے پیچ دریبج مالات کے ایک دوسرے عنصر بعنی مقدس روانش نشایی سے میسٹر ہم یا۔ میں ان فحیاً لات کا ذکر کر حیکا ہوں جو قدیم رو ا ن مشئمنشا ہی کے عدد مہمی وت ر برباتی رسد بگئے تنے اور من کا زور با د شاہی کی مبانب بڑھ ر ہا گتا' اور میرے خیال میں اس میں ن*ی نشاب بنیں ہے کیسٹس*نشا ہی بعنب کی تجدید سے اس عام را ہے سے قائم رکھنے میں مدو<sup>ہ</sup> ملی که ایک اعلی و برزشخف کی مرضی محرمطابق حکومت کامونا ایک لیسی ومعتدل مالت ہے لیکن ، د میا که می کو میکاموں ) <sub>ا</sub>س میں *ھی ٹناک ہنیں ہے کہ غدس ر*وما نی *ست*ہنشا ہی بحا *ئے خ*وو نشای کے دیئے تقوست کا اعت ہونے سے زیادہ صنعت کاسب بن گئی تھی۔اوپڑاعظمرکے عمد سے رِن دونوں ملکوں کا ہی حال ریاحن میں انقائیٹ مہنشا ہی کے دائن دونت سے داہا تہ البند بالکے اور کو زہری اطن وعادی نے توبی آ و شای کومیت کردیا تھا۔ اگر مقدس روانی شنسنشا ہی نه موتی، یغی اگر مرانی باد شاموں کو مرتنی کا بار شا ور ہنے سے زائد فحوظمع نفو تی اگر ان کی تہ میرا، المآلية كے مهات كى طرف منعلف نەموق رېنى اور ان كے خزانے الفير، را ديموں من خالي نهوتے ے او میر محصے کوئی میاف وجہ اس کی نظر نہیں آتی کہ ازمنہ وسطیٰ کے ختم ہونے کا ب فرآ د ا <del>طالب</del>یه کی طرح جرمنی نے بھی یا و نتا ہ کے عمت میں قو می اتخا رکبوں نہ حاصل کر لیا ہوئا ، کموز آ ا تناتومنروہومّا کہ آ فاز کارخ مدید ہے وقت ہم اسبے حس مالت میں پائے ہیں وہ حالت نہو تی ہو و اں چیوٹی بڑی امار توں کی وہ کٹرت نہوتی میں سے مقل جیران ہوما سے ادر جن کے انحادیا ہی مبله اسی ام نهارسشننشا می کا انگسل رسشته مهور نیو ثنی تر می با سم ملکریتینا می شری معلمات رلینیں متنی مرسلطنتیں ان کے شالی رمشنہ داراں ال اسکنی<sup>ا</sup> نیویانے فائم کرلی تھی۔

ں میں نسبتاً تنک کا پہلوزیا دہ غالب ہے گرایک متحد ہ<del>ا طالب</del>ہ مجی *اس ط*رح قائم ہوسکتی تھی یا کمار کمایک شمانی آطانیہ ہوتی ا درایک جنوبی ا درغالباً **پوسی** کے علاقے سے یعسیم دا قع ہوتی میراخیال یہ ہے کہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ایسا ہونے کے محالئے نہ دا قعاً ہیں آیا اس کانعلق عجا ئیا ت ارکنج کے اس ٹریے مقتبہ سے ہیے <u> جنسے ہم محف ا مرا تفاقی کا متبحہ سبھنے رِحبور ُی</u>ں مینی ہم صاف طور پر ا<u>یا کسے</u> عام اساب كايتانهيس طلا سكتے جن سے بيتي بطيو رينه پر بروبوزوري قوت الأناقابل ميس اگرسنث ع میں ایسی نا در ویرز و رفا بلیت کا ایک با د نیا ہوجو د نہو تاکہ ہم –ا مراتفا تی س<u>تجعنے برخ</u>بور ہموا کو انظا ہرا سیا ب اس بڑ قع کی کو کی و<u>خو</u>ہر معلوم ہوتی کہ اس سال مغرب میں رو ان شبنشا ہی کی تجدید دِ تِوع میں آتی ، ا دراگرچارکش مخظم کی دات سیئے مقدس رو با نی شهشا ہی نہ قائم ہوگئی ہو تی تو اس خيال کی کو تی دخلېين نظراً تی که اس کا قبيام کسی و قست بيس معجی بهوا بوتا ايد صبح مے کہ یانخویں اور مھٹی صدروک میں جب کہ مغرب کی رومانی تنبغضا ہی کو از ہ تا زہ ز دال بنوا تفا اس و قست کلیسا نے تبنشا ہی کور و بار ہ فائم کرنے کی متوا ترکوشنتیس بن مائیں رو ان نتبذینیا و کیچقوق احتیارکریں اورکلیسا کیے ساتھ وہی تعلقات قائم کریں جور و انی شہنشاروں کے تحقے عملے لیکن بربیب کی حلهٔ ورُرُ وَمِینِ ٰ تدیم شدن جسب قدرزیاده شکست بهو تاکسا٬ اسی قدر به کو بھی ننا ہوئی کیں اورجسب وسویں صدی کے انتتا م کے قریب لظمیمعا تنرت پیادونی ب*القرسانة اسجالت سے نکلینے لگے تواس وقت تاک مغرب کار*و باوشا ہی اس ملیل القذر وسعست کو زمیو کے کلئی بروتی ا ورنین<del>ر حاک</del>س لنے رومن نيئمه ولأب ند ببب كا حا في منكر نشا مبي بين بهر يحدت نه حامل كي مُو تي تورو ان نشبنشاي مى تجديد كاتال المن سمجعا ما تابهت ونتوا رسما يس اس مصير بيتي بكالتامون

ك المخط موكروكا أن تمن يورب -

كه *اگر ميا اس ب*ظلمه نه مو تاتوا و توا و را سكے جائشيں بحض جر مانی با د شاہ موتے ۔ بیلموظ را ہے کہ (میسرے قول کے مطابق ) یا مراتفا تی شا ہی طلق العنانی کے اس سیع دهامنتیجه بن کوئی فرق نہیں میداکرتا جوا سے ستر مفویں صدی کے آخریس حاصل ہمونی مصرف جرمنی اورشال آ طالبہ میں شیا ہمی اختیارا ت ان متعد د حجھو کے جهو مے حکم انوں سمے ذریعہ سطل ہیں آئے تھے مجھول نے جر منی میں علائو دفتا ری حاصل كربي تقي ا ورا فلآلية مي باضابط ينو دمخار بهو تخفيح تقيمه - بيصرور بهي كه تعفن انزا ڈسمبری با ونتیا بہناں تھی ان میں باقی راکہ ی تقییں عجوا زمغیرطلی کی شہری مجاعموں کے ارتقائے مخطیم کے نتا ہے تھیں ا وحنگی نسدت ہمین حطیات ا بعد میں آ یپ کی توجہ منعطف کر دل گاکیکن حکومت کے مرد ج طرز کے لحاظ سے انجام کا رجر منی وا <del>الما</del> آیہ کے ا ندر تعی میتی دهیقیقآاه می بهواجوا در متفامات پر بهروشکاستا به فرق صرف اتنا بسے کیمس کار دولائی سے یہ نیتجہ حاصل ہوا وہ اصولاً متلف متی نین مشاہی کے ا ہرمب توت کو مع مصل ہوئی دہم کزی قوت ہم ۔امرا ئے عظام کو سرچھ کا کر ( واکسٹے گا ن شاہی ) میں داخل ہونے پر قناعت کُر اپڑئ (اس کے برخلاف) جرمتی میں انفول نے تهابى ياا ارت عظني كية اج خودايس سروك برركه ليغ سله ٧- ىس عام طور يەغربى يور يى كىطىنوں سے متعلق عناصر كى ندكورہ بالايحدگى كوزمن مين محفوظ ركطر بعين تغير كمي كاروا في كيان م*ارج كي مختصر طور ير مانيج كراجا بيني* جوا*ن میامی ا دا دا تشمیل وا تع بهو سے جو بر بر پیراں سے ح*طو*ل سے* ر دانی تهنشا ہی کے ابڑائے بلوریر اِ فی رہ کئے تھے زمینر ،ان جدید مالک میں بھی ١١س كى جائج كر ناچاہيئے) جوزيارہ ترميحيت كے تھيلنے گی وجہ سے اس ترقی پذير تدن میں تمریک ہو گئے مقے مس میں قدیم دجدیدونا سر ملے موے سے ارتقائی مختلف رونتوں میں اس کاررا وئی کالسراغ لنگا تے وقست فاصرفرانس

له مشالی ا قالبه کی ملطنتوں میں بنیتج بلدی مبوریت کی ایک دوسری کارروائی سے حاصل مودا -مید مجروریت در اول دل ترجا گیرمیت پرغالب آفجا ورسے دد (عطلق اسمانی) کے اغوش میں جا بڑی امد میطلق اسمانی ترتی کر کے مورد فی بادفعا ہی بن گئی گراسکے طاق العانانہ وصف میں کہی نہ بعوی - دامین کے مقابلہ میں جرتمنی وا<del>ف</del>ا آیہ کے معاملہ میں *اس ام کے زیر ت*ظرر ک<sup>ھ</sup>

متی سے کہ ابعاظ عام یفتلف طری<u>قے گ</u>ھوم *چھر کرصر*ف اُس میتج<sup>در</sup> واحد پر نہیں پنیج ية كەسترھەرىي! درامھا رويى صديول مين طلق العنان با د نشابى قائم بروكئ تقى لمكر

ہرایک قوم میں دنیاوی طاقت کے خاص مخزن کے لیاظ سے ان کی ابتدا بھی ایک ہی طرح سے ہوتی تھی بینی بہطا قت قدیم ٹیوٹنئی توم ۔سے مامل ہوتی جیساکمیں اینے د ومسرے خطبے میں بیان کرچیکا ہوں ۔

یس پیلے یا دولائیکا ہوں کہ اس قوم کا جوا بتدائی حال ہیں معلوم ہواہے اس سے یہ واضح برمو یا ہے کہ اعلیٰ احتیار سلح آزا دا تسخاص کی قبایلی جعیب کوچال تھا

اً ی حبیت میں قبلے وحنگ کاتصفیہ ہو احقا آشد یدحرا تم کے لیئے منرا دیجاتی تھی م

مقا بی ملقوں کی صدار ت کے لیئے سر دار دل کا نتخا کے بیوتا تھاا درجنگ کیے لئے سیسالار اُحیس سردا ر دل میں سینے خُب ہو تے سکتے بیش صعرلوں میس

*جنگ شی سیرسالاری کاتعلق کسی* با د شاه کی ذات سے مو<sup>د</sup> احت*ھا کلیکن بیصا*ف

ُظاہر ہے کٹینیٹس کے زمانے م*یں بہ*ت کم *ایسا ہو تا تھا ۔* باد نشا کھی اِنتخاب سے موتا تُقانيكن عام طورير و ه ايك من خاندان مساليا جاتا تفاا درجنك وصلح

وونول میں دہمیتنقل سردار موتار ہتا تھا۔ چونکہ سسا یدر د بانی تدل سے زیراتر حراثی تبایل کامجموعه زیاد و تصاامس لئے برونا و زغیبت یا کمر دمیش جسرواکرا و سیسے آوشاہی

، ہوتی حاتی تھی کیونکہ ال مجموعات کو ہنم شفق رکھنے گئے <u>لیٹے اس تنب تن</u>ے

بی ضرورت متنی \_بعدا زار چونکه رو مانی نوج میں پهر بری روز بروززیاره واحل ہوتئے جاتے تھے اوراسی طرح جرا نیول کومتمدن طریقے کی جنگ سیے فودروانی

نوجوں کے اندرا دراس کے باکھالی تربیت حاصل ہوتی جاتی تھی<sup>ک</sup> اس سعے ر و مانی نوجیں اور رو مانی تتنہدے ہی کی متدن دنیا روز بروز مرمانیوں کے

کے ختکارتی جاتی تفی آثرکاریسداس در جیکمز *ور ہوگئی ک*ہ د ہ جرانیوں کورو <u>کئے ک</u>ے تخابل نه رہی، ور دہمولوں میں میلیا محکے اوک اول ان کا داخلہ نہ توفاتحا نیمینیت

سے بہوار در نتمبنعشا می کے سلمہ تسن کے طور پر ملکن یا وہ تربیلوگ سیبنتا ہی کی فوقیدت سیلیم کرسف و رئینهنشا می اگرسا مال بیم ینجاد سے تواس کے نوجی مددگارو<sup>ں</sup>

مے طور پر کام کرنے کے لئے بھی الکل آ ما دہ تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ایخویں صدی تصادأ كن من ليرسمي صاف طور يروا صح بروكيا تتفاكتيبنشا بي كي مغربي صوبول مي ان جرا نیول کے بہت بڑے بڑے گروہ تھیرنے کی نیت سے آگئے تھے کیجہ جور وزیاد تی ا در کیچه آلیس کی قرار دا درا فهام تقهیم <u>سمے ب</u>ه آینے والے اکثر آرمسته *آہستہ ایسے معا ونمین کی تیبیت کسیے (جن کے قیا*کم وآرا م کاا تمطام بانتدگا*ن صوحگا* کے ساتھ کر دیا گیا تھا )ایسے فاتح بن گئے صبھوں گنے ان صُوبول عمے باشندول لے لئے خودان کے الماک میں سے کم رستی ایک مقول مقتد حیوڑ ریا ہو یعن پورپ کی رو مانی حکومت برب<sub>ا</sub> استنه می حاجوا نقلاب اور اسلیس کا جدال و قتال برا برجاری ر<sup>ا</sup> با و ه ے اس کارر دانی کے لیئے موٹڈ و ماعمت میرولیت ہوگیا۔ آہستہ آہ<sup>ہ</sup> بتہ یہ عبال **بوگیاکدان ممالک میں فو جی قو ت کا غلبہ ہیت ز**د رکے معایقہ دشتیو*ں کی جانب* میں موگیا ہے تیبنشاہی کا ختیا رخاص رفتہ رفید فنا ہو لئے لگاا ورکم از کم کو<del>قہ آئیٹ</del> سیے یا رتو بالنکل ہی در ہم و بر ہم ہوگیاا در ایجویں صدی سے حتم ہولئے لے قبل ہی ان بربری با د تنیا ہوں نے دریائے راتین سے بجرا و قبیاً نوش کا ک ورجرموانی مسے صحرائے افراقیہ تک جرما نیول کے ساتھ رکو ما نبول بر حكومت كرسن كاكام تهي ايسنخ و مصليلها ب ہماین توصفری بادشاہی برمرکوز کرتے ہیں کیو کد بعد میں اسی

اب ہم ابن تو گور فرزی یا د شاہی پر مرکوز کرتے ہیں کی و کہ بعد میں اسی

اد شاہی کے جارس اظم کی توہ شاہی کی صورت ہیں وسیع ہوجائے کی وجسے
از مدہ کو سکتا ہوں کہ فرنیک جب کلو وس کے تحت میں جا وی و خالب

ہو کئے تو گائے اور برکنڈ وی وغیرہ کے ایسے دور ہے دشیول کے بشبت المغول نے

رومانی خوبو کم اصیار کی اور ان سے وستورسے نا یال طور پر ابتدائی
دولت عامہ کے خصائص نا ہم ہو ہے دہے ۔ نئی بادشاہی کے سننے کا
اولین نتیجہ یہ ہمواکہ بادشاہ کا اختیار واعزاز بڑھ گیا محتلف قوموں کے لئے
دہ من دامدرشتہ اتحاد ہموگیا ۔ سابق رومانی کے لئے وہ شکستہ وا فتا دہ
درمانی شہدشاہی کے نظر کہ ہوگیا اور بہتول کے لئے بلکے حود جرمانیوں کے سے
دومانی شہدشاہی کے نظر کہ بوگیا اور بہتول کے لئے بلکے خود جرمانیوں کے سے
درمانی شہدشاہی کے نظر کہ ہوگیا اور بہتول کے لئے بلکے خود جرمانیوں کے سے

ے لیئے وہ ایک فاتح کی میٹیب میں آگیا متحن رفر نیک انتشار کی وجہ سے ساہی طور يركم وربو كيئ وراكريه نوج في غياس ام كوياد ركمها كدوسكم برداراً زا داتناص كي ہے ا در گیا ہ بگا ہ سیاسی نا زک و تنتوں مس موٹر طمور پر مراخلت بمی کرتی رہی تا ہم توم کے معاملات کے انفرام میں عمولی آزا دانتخاص کا تیر کیا هو نا بند بروگیا جنگ بجویوں کی نتاؤ دنا درجیعیت بھی علاقمض فوجی سعالینه ہوگئی ا ورمقانی خلقه نتخب تنده عبده دار دن کے بجا بیے نشاہی عبدہ دار دل کے زیر تکرانی آ کے بیر مین طاہر نہیں ہو آکہ عام آزا داشنام کے اسمہ سے جو قوت اس طرح مُكلِّ مُن تقى اس برزيا ده ترفُديم جا عت امراك تبف كرليا برك بلکه اس کامیلان زیا ده تر به تحفاکه *ده قع*ت ان امارکا دنتو*ل ا در دُلوکول ب*یمیه استول می*س* حاتی رہے دمیرد دنجی باد شاہول کے تحست میں اس نہ اسنے میں فرننکی باد شاہی کھے صوبوں کا نتظام کرتے تقیرے یہ باوشا وظمردار تباط کے قائم رکھنے کے نا قابل ہو گئے تھے لیکین پیامرا( کا دُنٹ اورڈلوک بھی یا دشاہ کے نعدام ہیں <u>سعے لئے</u> جاتے تھے اورا ولاال کامنصب محض با وشا ہ کے نایندے کے طور پر تھا لک کارنتطام او نتیاہ کے لا ز ان محل کے ہاتھ میں تعیا ا ورحبب موروتی بادشاہ اس د رجه کمنر دار بوگیا که و چمرانی کے قابل نه ر باتو ناظر محلات نشا بهی و چنخص تھا جو اِد شاہ کو ہٹا کر تھو داس کی حکمہ تنگن ہوگیا۔ میں کہتا ہوں کہ داس کو ہٹاکراس کی حکمہ میٹکن ہوگیا ہے وجہ یہ سے کہ اگرہ اس طرح تدیم تیونتی با د نشامی کی طاقست اس حد تکب بژ حدثنی که وه ۱ ن صرور تدک مورد کار اگر سکے حوفتو جا ہے ہیدا کر وہ وسیعالی و و مختلف الاحوال فموع گرائی کرنے سے لئے در کارتھیں گراس میں اتنی قوت نہیں آئی کہ و ہ اس کام کے کے گئا حقہ کا فی دوا فی بِموسکے ۔ خاندان کا تغیر بھی بیدری طرح اس کی بلاقی بھ لئیصدیوں تک بیمعلوم ہوتا تھاکہ مغربی <del>بورک</del>ے کا تندن نبٹ نبٹی پُٹھیوں کے ساتھ تکلیف کشکش میں مبتلا ہے ا در نوئی دافعی رامتدا <u>سے نہیں</u> لمتا 1 اس میں اگر کو بئ وقفہ پڑا تو وہ خاندان کار وتنجی کی پرز درحکرانی کامنتصرز یا نہ تھا۔ اسے اگر ، ہم مدارج ارتفاش سے کوئی درجہ قرار دیں تو یہ و و مرا درجہ ہوگا

## مخطئ جيارتهم

جاكيري ونيم جاكيري ظم

میں سے مابقہ فعلمہ میں کوئش کی ہے کہ مغربی پورہ کا جوصہ جارت کا کمی تہذی تناہی کو مت کے تحت میں تنہ کہ تناہی کو مت کے تحت میں تنہ کھا اُل جب وال وہ حالت بیدا ہو گئی جو جاگے ہیں ہے ام سے شہور دمعرو ف ہے (اور یہی مصد مغربی یورٹی وستو رساطنت کے مطالعہ کرنے والے کے لئے خاص طور پر اہم ہے) ہمیں اب لازم ہے کہ اس موخرارتقا اور اس کے نتائج کا تجزید زیادہ و قت نظر سے کریں ۔

مامی میں میں خیال میں حاکمہ کی نظر کورڈ ذل میلانات کے اختماع دارتما کھیان

میر سے خیال میں جاگیری نظم کو خدکور او خیل سیانات کے استاع دار تباط کیجاب منبوب کیا جاسکتا ہے ان میلانات میں ہرایک کا بتااس نظم سے علیحدہ اور اس سے قبل جل سکتا ہے۔ وہ اساب یہ ہیں (۱) جب کیٹی کی انتشار انگیز تو توں کے مقابلے میں آزاد تہر لوں کا وہ رخمتہ اتحاد جواسے ایسنے ہم ہروں اور لہنی ملت کے ساتھ تھا 'زاید از ضرور ب کمزور نا بہت ہوا تو اس تعلق پر سرواری و ماتحق کے زیا دہ توی و قدری شخفی تعلق کے خالیب آجا سے کا میلان ہیں ا موگیا۔ یہ دو نوں فتلف تعلقا ہے بعنی ایک طرف آتا و ملاز م کا تعلق اور

ککہ شاید ممو ٹنی قوم کے بجائے یور بی قوم کھنا بجا ہو گا کیونکہ بہتعلقا ت رو **آ**میں بھی صا ف نظراً تے ہیں البقد آر و کا میں ہمیں بیٹیمیو ٹنی رداج بہیں ملتاکہ قبائلی *سلط*نت کے اندرسہ ُ دارایساکر سکتے ہوں کہ نیم آزا ر انتحتوں کے ساتھ ہی سابتھ آزا رانحوا یعنی برضائے خود قومی خدمت کرنے دالوں کو بھی اپنی خدمت میں آھیں کیونک ان میں بدلاز می میلان نہیں تفاکہ جو تا بعین ان خدمات کوانحام دیستے میوں ان کا ارنی طبقے کی طرف تنترل کر دیا جائے۔ یعلق جا کیربیت سکے خمول میں مسے ایک تخیرتھا ۔ یہ ایک طبعی امرتھا کہ پر آشو ب رہا نواں میں ا دنی واعلیٰ آڑوول كالتعلق اس خوامش سے بہت کچھ نڑھ جائے كدا يك طرف كمزوريہ جا۔ رمول که وهمسی زیر دست کی حفا ظبت میں آ جا نیں ا ورد دسری طرف زبر دست یہ جا ہتے ہوں کر وہ نئے تابعین کے ذریعے سے اپنی قوت کو اڑ ہاکیں۔ (۲) ماکیرمیت پس ایک د وسرانمتا زعنصر به مقاکه بیمیلان ژهقاچا تاتها ا فراد کے میاسی علق کا تعین ان کے اس تعلق سے گیا جائے جو زمین کے ساتھ تعی*یں حال ہو۔ قدیم طو*ئی قوم میں آنا د تہری *توزین کے لینے*ا یہ <del>حصے کا ات</del>حقاق سے اس درجہ عامل مہیں ہو انتہامبر پدرجہ ہو تی کی وجہ سیے عاصل ہوتا تھا جوتہریت کا ل) کا زمرہتھا ۔ا دلّاا*م ٹسم کے شفتے عاقبی ہ*و تے <u>ستھ</u>ے ال<u>کوشے</u> د قامت معیمند پر د و بار هیم ہموتے رہتے تھے اور جانب پرطر لیقہ بندیم و کہا اس کے بع عبی کچه ز اسنے ک*ے اگر خیبیطا*فط تا کا ہے کا جاتمین ہو تا تھا کیفر بھی حصنے قابل فسیم ہیں ہوتے تھے يعينه و مليحهم معنى من قال نفطاك ا قال تورست بس تنظير حيب قال حصوال زمين پر النگلی قسفنہ ہوگیا تو بہندر یج توریث تقیم اوراس کے تنتیجیں عدم ساوات نے رواج سجڑا ا دراگر حرقبصندزین کے سائھ شہر بیت کا داسطہ : رابط برستوریا تی رہا۔ گرعلت ومعلول كاسعا ما ينقلب بروكيا - بيزين آدمي كيريخوق شهريت زايل برو كنف وراكر د مُظْمِ منا تُسرِت يُن كِوني جُكُه صلى كرنا جا بتنا بوتوا سك لمنظ صرورى تقاكره هايسنه للي كوني آقابِیداکرے -اسلفے دسی تیمی صورت بیٹنسی بڑے زمیندار کی ملازمت میں داخل ہموجا تاتھا' ملع دروانی تمرون کا تم رواس سے (Clens + Patronus) اور ماتحت کا آقایا سروارسے Civis-Civis ستقسمها ما اتطا

خطبنيهادس

دہ رویے یا فدست کیے عوض اس سے حق حفاظت حامل کرلیتا تھا کا در اکثر لگان پراس کی زمین کیجیسی حزد کا کانت کار بھی بین جاتا تھا۔ ہم یہ ویکھتے ہیں بح ( معجم مغیمیں) جاگیریت کے رواج کے قبل انگستان میں بیمیلان نارمن فتح مورکت میں مروج ہوگیا تھا ۔ يهليران د دلول ميلا ناست كا جدا كا بذا جزا كيطور يرتصور قاغم زمن میں ممع میجئے۔ان دولوں کے انتال ط ضئ ارامی کاوه امتراج بیدا مرداجو حاکیریت کے لیئے تمرطالا دل کے تعلقات کا ذی تھی دکھا نا سے ایک تو جا گیری امراء کا تعلق ایسنے اگن زیر دسکوں کے ساتھ تھا جو کلے نہیں گرمقدا وفائمة اس کے لئے فوری فدمت کے یا بند سکتے راتعلق اس کی زمین کے ان اصلی آزا د کا شدت کا رول ۔ جائیریت کا ایک لازمه تھا گر قطعاً جاگیری نہیں تھا قطعی جاگیری دانیے، دہی تھا جوتا آبا ایسے آتا کے ساتھ ، سوتا نضا۔ فالوقی الفاظ میں یہ تعلق تحصی و حقیق (جا جُمیدا دی) و ولول تھا اتا بع اینے آتا کے لئے ایک ارُّزا رَّتَّغُوں کی نمدمت اور خاص کر جنگے۔ کی خدمہ ہوا تھا گریہ اِبندی اس پرزمین کے ایک صلے کے مشتر حق کی و جہ سنے عے ٹمہ ہمو تی تھٹی جیسے آخرالامرجاگہ گرجاگیریت کی نا یاں سیاسی *تصومیست! سیا*ب د<sup>م</sup> تمیسہ سے احتماع کی زیر با راحسان تھی۔ا کے متنزاج به پیدا رُمو اکه زیندا ری اگر وسیع رمو تی تقی توعل ام ز بینداری کے سا تقرِشال ہو جاتے کتے ایھریہ آفری امتراج بج

د د تخریکوں کے متحدہ نتائج کی وجہ سے بیدا ہوا( ۱) بڑے بڑے زمینڈار در

فيس كيس كدان كے علاقوں ميں جو آزا ذخوا و فيراً زا دانسخاص رہنتے ہوں ان بِ فیس خود فتارا به عدالتی احتما ر لمجائے اوراس کوشش میں دہ بڑی مدتک کاسیار بھی ہو گئے فرنیکی نتہند نشا ہی کے و ہنشنٹرا جزاجو خالص جاگریت کے سکن ادلین تقے ان میں اس تخریب کا اً فارکلیدا نے کیا اور علی فی اختماص انعیں کے اتباع یس میلے۔ (۲) وہ ڈلوک اور کا وُنسط جوا بتداً سرکاری عبدہ وا رہوتے اور ہیں ایسے فرائفن تفویض ہوتے تھے ہو با دنتیاہ کی مرضی سے ملکھہ و کھٹے جا سکتے تھے اوراس کے ساتھ آمد نی کے سرکاری دسائل تھی ان کیے یا تھ میں ہوتے تھے ان ہو گوں نے پر کوشٹیس کیں کہان کے فرا کفن موردتی منجمعے حانیں ورسرکاری و ذاتی آ مدنی کیے فرق کومٹا دیا جائے دہ بھی اس توش کا میا ب ہو گئے ٹیںاس طرح بر عام زمیندا روں کے حکومتی فرائض سکے اختيار کر کينے اور سرکاري عهده دار دل کے ایسے اختیارات و التیازات ے طرح کی مور دنی ماگیر بنا لیلنے <u>سطح ت</u>بضر *ڈاراضی کی بنیا پر ذا*تی وسسر کاری حقوق وفرائفن کے امتنزاج پردونول طرف سے ار فرکسا اب اس سے سائقه يرتقبورتهي قائم سيميئ كهامراء كحدة العين حوان كمحه للتخ فوحي خدمت مر دار تھے (ا در حن میں سے تعفیٰ نیم غلامی کی حالت سے تر تی کرکے اس درج ينعيمول كي) اوروه لوگ جوان امراكي زمينول پركاشت كريته اورانعبس تكان ا داکرنتے یاغیر نو می حدیات انجام دیتے ستھے (اور ممن میں سے بعض معفن ا بتداً اً زا در ہے ہو شکھے) ان دولوں تسم کے توگوں نیس تھی نما یاں معاشری فرق قائم بروگيا تفالب سياسي تعلقات لا عام جاگيري تفوركمل بروگيا-(۲) ہمیں جا مینے کہ ملسلۂ عل پر فکر کو ترک سرکے تینی ماصلہ (لینی ایک یسی نظم معاشرت کی سیاسی و معاشری ہئیت) کے اہم خصوصیات رغور بی صبی ماگیریت فائم ہو چی ہوا در سردست میں کے طبیقے کو موڈ دس ورخبرول كى اس آ دا دبرئيت وخكومت خو دا ختيارى سے بھي غرض مذر عيں ہے جاگیریت کے ابتدائی مدا رج کے زمانے میں اکٹرافعلاع کمیں ہبت می کمنشودتا حاصل کی۔

ہم ایک ایسانظم معاشرت دیکھتے ہیں جیگے ارکان ایک دوسرے کیے ساتھ فخلف مدارج کےمعیا رئیسے دائیتہ تھے اور یہ بدارج تعلقات اراضی کےمعیار کے ت قائم متحکور ہوئے گئے۔ اس معیار میں سب سے زیا وہ نمایال همیم وہ مقی حِ بِالا فِيُعِنِي فُومِي حصے كوزير بن خصر خان كرزوع حقه سے جوارَق حقى سياہي يُاذمين من ايا كُنْ شِ جوکه بھی اس کا درجه بو بهرطال میں *کسیا* ای سے بر تر تھا بنوا ہ وہ آزا دہو یا غلام<sup>م</sup> س معیار کے بالائی محتدیر (بعنی اس فوجی طبقہ پرجو اپنی زمین کی پدیدا وار برکرتاا دراس کا مالک برد تا تھا گرخو د کا تنبت نہیں کرتا تھا) **ایک** مقررہ کے ساتھ (جس کالعیس رسم ورواج سے ہوگیا تھا) ایسے سے قریب تر بالا دربت کے لیئے فوجی خدمت لازمی تھی کیونکہ یہ لوگ ایسے بالا وست کے ساتھ مخصی و فاداری کے روابط سے وابستہ ہو تے تھے ا دراس وفاداری كاقيام دائختام حلف وفاشعارى سيبراوا انتهاء علاوه النعام ومددار لوبح كة ابع اين **رُ قَالُو يَا اسْكَى ذَا تُّ خَامُدانِ مِي حَامُدا دَكُونُسِي بَهِج سِسے نقصان نه بینچائے گ**و نه م*اص طو*ر یراس امرکانجی یا بند ہوتا تھاکہ جنگ ہیں اس کےساتھ نتبریک ہوگا ؛ایکی عدالت ہمر حا منربو كاا ورسبرط طلب علدرآ مالفها ف بي شركت كركاً وراسكي عدالت كيفيعلوا مكو قبول کُرے کا گئاہ بگاہ حور قوم عاید ہو سنگے انہیں مجھی ا داکر سکا خاص کرصیب جاگیبر دراِ تنت میں جا مئے توجمندان ونیا ہوئی کھا آا درجاگیہ کی علیحہ گی کی صورت میں جر مانہ اورا قاکی مفن خاص صفر ورتول کے وقعت میں اور دیمجی وینا بڑکی تھی اے ۔ به ہوسکتا تھاکہ ان تابعین کے ادنی ترین طبقے ہائتا کا رشاہ باکو کی ب ہوجو تبہنت ہ کے سوا ایسنے سے سی اور بالا ترشخص کا تا بعج نہ ہو مگر ومبنیتة صور توں می*ں حاگیر*ی و فاشعاری می *رنجر میں بہت می کڑ*یاں ہوا ی تعیس ٔ مینانچه ده بولے بڑے ابعین ثبن پرایک مرت کا س

عله اس مح مسلما و قات نشلف دورول و وفتلف طَبُعول مین نشلف تقط انگلت آن مین مشور اعظم کی روسے و آمین و قات کے لیا فخدوس تقط بعنی حبت لار و کا بڑا بیٹانا کی بنایا جاتا تھا کہ جب اس کی بڑی لوکی کا عقد ہوا تھا اور حبت خودلا و کو کو قید خان سے را کرانے کی صرف در ہوتی تھا

ہنشاہ فراتش کو برائے نام حق نما ہی سے سواا در کھے اختیا رند تھا کا یک بڑی صد تک كيے بھی البعین تھے جوایی باری میں دوسرے البعین کے آقا تھے ۔حب جاگیرمیت ایسنے بورے زوروں پر بھی ،اس وُقت میں اس کے دونتا مجُ نظ ساسی کے لئے فعنوصیہ یہ کے مدائ فرہنگٹ ایت ہوئے دی ایک نویہ ک تابعین کی و فا دار یابی<u>ت سے قریب ترین آتا کے لیئے تھی</u>ا وراس. بی حالا ت میں یا د نشیا ہ تک بیرو فا داری؛ می کئے ذریعے سے بیچی تی تھی اور مھی کیچی اس سلسلےمں ایک سے زا پدکڑ یاں بروٹی تعیس یا د نتیا ہ کوا می متعاكدايس برا وراست ابعين كرسواا درسي سيحلف وفادا متجدیه مرد تا تفاکه اگر با د نشاه اور اس کے کسی بڑسے با جگزا رمس تناز عمیش اُجا تا تما توموفرالذكركو العموم يراعما وبهوتا تفاكداس بغا وستبي اس كے فوجي ہ تحت اسی کا ساتھ دیننگے ( ۲) دوسرے بیکدا بتداً اس نظم میں تجویز بی<sup>ہ تھ</sup>ی کہ ب ہی جاگیر ہو ا چاہیئے گر حرص و ہوس کنے اس تاء به نا لیم کی صرف اکر بسکا رکر و یا'ا درانویت پا*س جارب که ایک بهی ایسرایک بهی دقعت میں د*ومتنجاهم ا ونسا ہوں کا نا بع ہوتا متھا یک خود نختار یا دشاہ اپنی اس خود مختیاری کے یا وجود سی د وسرے باد نشاہ کا تا بعے بھی بوت استھا کیس اس مسم کی بچید کنیواں مس*صر ک* میلان پیدا بُواکه رشتهٔ و فا شعاری ایک خیابی شف بروکرره کمک یا ر ورنا رمنڈی کے <del>کی</del>م کی پرزور حکومت کی بدنا یا ل حص داس <u>سے الگ</u> رکھا *۔ پہ*اں می*ں اسکت*نز کی عبار ست سالزبری می سلن<sup>۸</sup>نله دا بی شبه و تحلیس کے موقع پر ہمی*ں اُہ* The Chronicle مسيعلوم مرد تا ب كه الكستان كے تمام ذي اثر أ خواه وهمسی کے بھی تا بع رہیے ہوں با دشا ہ کے حصنور میں حاضر بو سے ا درسب پنے اس کی اطاعت قبول کی ٔ ا دراس کے تابع ہرو کئے ا وریه حلف و فا داری اعظا یا که تمام د نیا کے مقابلے میں و ہ اس کے

(یعنی با د شاہ کے) د فادار رہب گئے <del>دیا ق</del>دیم قالوں کے بیوجب برانظم کاس میں یہ مقد رنجھا جاتا تھاکسی بینچے د رہجے کے آقا کی صلف دِ فا داری سسے

777

یاد تناہ کے تعلق جو فرض تفاد و مفوظ رہتا تھا کراس تعظاکا اظہا زہیں کیا جاتا تھا اور فرائن وجر تنی میں جاکیر میت کے دورعر وج میں جاگیری افلا قبیا ت کے

اور قراعی وجرشی میں جاکیر بیت کے دورغر دج میں جالیری افعلا قبیا ہے۔ اندر پیچفظ نقش برا ہب ہوگیا ا دراہکے ساتھ ہی اینے اتباعظام پر شہنشہا و کا اقتدار

املیٰ اور کید و لوں کے لیئے شاہ فرانس کا اقتدار اعلیٰ بھی ہوا ہوگا ہمناکس وصلح ضرب مکہ جات جلدا مورعدالت غرض کو بی بھی حق فرما نروا ٹی ایسا نہیں

عقاص بریہ توگ اپنی آزا دا مذصوا بدید کے بموحب عل کرنے کے دعویدار

نەبھوڭىغىمول-

اب ہیں اس معیا رکے درجہاد ٹی بینی کا نتکار دل کی جا لت برخورکر نا چاہیئے ۔ان لوگوں کے تقوق شیست سے تعلق کسی تسم کی تعییم اس

وجه سے دفتوار ہے کوان میں بہت کی تغیر و تبدل ہو اردہتا تھا اوراکٹرا دسنہ

وا كمه مي ده امعلوم سے ہيں گرما م اجها لي تقيقت يہ ہے كەسب سے بيلے غلام سقط جو بتدریج غلامان وابسته اراضی (سرف) کی میٹییت كو بہنچ كے ستھے

را دریدزیاده ترکلیسا کے اثر سے ہوا)ا دراگرچہ قالونی نظرے کی روسے یہ لوگ غ و سام میں میں در اسے ہوا) است میں نظرے کی روسے یہ لوگ

غیر محدود صورت سے اوائے محصول اور خبری خدمت کے لئے مجبور ستھے گر تبدر بج انفول نے حقوق حاصل کر لئے ستھے اور ان کی ذرمہ داریاں رسم و

رواج کے ذریعے سے محدود برد کی تعیں۔اس کے بعدد وسرسے درج میں وواج کی دارج میں وورج میں دواج میں دواج میں دوا درج میں دوا سکر نوس اور

دمویں صدی کے بِرَا تَعُوبُ ز مانے میں بھی دنیا دی ایبرا در اِلعموم مسی استغف اِلیس خانقا ہ کے زیرِ حفاظت ہوجا پاکرتے ستھے (اور کہمی کہمی اپنی

وات کے ساتھ اپنی رمین کو تھی سلسلۂ تحفظ میں نشامل کردیئتے سکتھے) اور اس طرح زیر مفاظلت آگر اس تحفظ کے عوض میں ادا ئے رقوم کی میز دمینہ

ك تاريخ استورى جلدا دل إب نهم صفحه ٢٩١ -

نے یختصرخاکھینیا ہے اس ریجیتیت مجبوعی نظرڈا کرمیں بیکہ سکتا ں ہے بعنی اس کی فوجی تحدمت کے ساتھ قبضة ارانٹی وی اس م ے كە نو ئى خدمىت ا در قىضدا راخى كاتعلى نظم معام میں یا باجا تاہے جوجاگیر بیت کے رہا۔ منے مترت کے رہندتے کی حکمہ کیلی مقی ا و ر ے سامتے ہیت وسیع بیا نے پر حکومتی حقوق کا امتراج ہوگیا ے جاگیری امراکو بنا خاص سکہ حیلا نے ایسے طور پر*حنگ کو*لے دا **نم**ازات چند ط ہے بڑھے زمیندار دل کو (برطتمیت حال بردل ضا ف عیال ہے کہ اصولا اس قوم کا ارتباط نانمل بروگا، در اسلیے ب کرعلاً بهی اس مین نظم وامن نهایت بی ناقنص بهدیگا و ر واقعى تقائبى إيسابى \_ اس نظم کے قت میں زیاد درسے زیاد ہ جو کچھ کہا جاسکتا ہے دہ ہی ہے علن ستحكم تعلقات كوبايم ملائح

أنا ياسكتى تقى ا دراگر فى الحقيقت ہم يەخىيال ايسنے ذہم قوق کے قابقتین میں مختاعت صدیک فندید سی اخلاق کا سے خطرات باطل ہو جاتے جوش معی موجو دیمقالواس *ایمتراج سے بہ*ست <sub>ب</sub> ہیں۔ایک سیحی میں کے لیے شخصی جائدا دیکے الک ہوسنے کئے عنی میرہیں)

اراس برمعا شری فرص عائد ہمو تا ہے اوروہ عام ہبود کے لیے کوشش کرھے بر ہے ۔ ''تنحی کے ساتھ صاب دینا پڑے گاحس منحتی کے ساتھ حکومتی اختیار ہ قالفِن ہویے ہے کا حسا ب دینا پڑتا ہے ۔ جا گیری صورتوں سے جس انرا نگیز اسلو آبرائ اعلی تحیل کا خیال بیدا کنیا ایسی کی وجہ سنے پرجوش قدر دا نوں کو تظم کھا گیری كى طرف اليبي توجه ہوئ لڪين اس تخيل إ درا وسط درجے كے انساني طبا لئے اُ۔ امكا نائت ميں بہيت ہى بون بعيد تھا كم آز كم يەكرارتقا كى اس منزل ميں توصروري ا تھا ملی نیو بہت کچھ اُغ کی رکھوا ٹی بکری دانی جر انتقال کے متراد ف تھا او رحب ہم جاگیر کا ا د شاری کا ذکر کرتے ہیں (جیسا کہ جائز طور پر ہو ناچا ہیئے) تو ہمیں دل میں میموظ جا منے کہ بادشاہی کی قوت اور انجام کا راس کے غلبے کا رازاس حقیقت میں مضم تھا کا اس تمام دوران بی استیس مدیک حکمان جاگیری طبقے کے اندر مجھاجا تا مقارسی رتک اسے اس طبقے سے اہر بھی خیال کیا جا تا تھا کیسے ہی دمیند لے اور ناتمل طور رہو با دنسابی کی نسدت به تجها جاتا تقاکه وه سلطنت کی نینقسم قوت اور ملند ت یا و ی ترا نصاِّ ن کا پنیع بہتے (حس کے صفور میں معا نتر کا نظم کے تمام طبطاً عل مرافعه كريسكتين ا ورده أيك ايسا قتدار كنائينه ه المحصية الوفي طور بریه وعوی موسکتا ہے کہ وہ کلال طبیقہ سے رمیانی مدارج کی جنگ و حبدل کے روستنے کاحق رکھتی ہے۔

(۳) بس جاگیریت کایس به بیان کر اپول اس کا فیط و مالک مقصے بو باتس کی نسبت بیعلوم بو تا اسے کہ د بال بیطر بو تا اس کی نسبت بیعلوم بو تا میں کہ د بال بیطر بو تی سید کہ د بال بیطر بو تی سید کہ د بال بیطر بو تی اس کی تعدد میں مسکم د مرابع طابع و د و مری حانب قدر کا دوات ترکیمی قدر بعد کو بو تا اس وجہ سید کہ دا تین کے د و مری حانب قدر کا دوات ورسوم زیادہ کا کہ متنظ میں بی اس کے ایک اہم بزوی فوجی فدوت میں بی اس کا شیوع بوا کا درنا درنا دین نتی فیاس کے ایک اہم بزوی فوجی فدوت کی شرط کے دما تھ جو نیا در ساتھ ای ساتھ اس سیاسی انتشار کو خادر جرکھاجس کا اسس درجہ تباقی میں بی درجہ تباقی کی جاگر بیت ہیں دکھ جائے ہیں۔

ب سے میری عنان توجہ اس اعترامن پر مورکر سنے کی طرف منعطف ہوتی ہے ن زیرتشریح کے تصور عام کی نسبت بیدا ہوگا۔ یہ کہا جا۔ یدار موی ہے کہ دوسیا سیاست کے مقاصد لورے کے پہلے ہی یہ واضح کرویکا ہول کراس کامقصودیہ ہے کہ خاص ن د هطرلغه *مقی هوماگیربیت کیے قبل ا*را دنیشا ہی نبادیا۔ گرا نگلس<del>تان</del> ہے ہی عام تصوراً سے ہیں جواگر جے کیسا ں طور پر نہیں گر کمہ و ہیشر ے خاص تاریخی شکل کا نام سے

سے می بیسے طروع می ہو سعود می دریہ کا کہتی بہی حال ہے کیم بھی اس سسے یہ بو بسی کا کمئی بہی حال ہے کیم بھی اس سسے مفر نویس کے دورو و ای فہنشا ہی کا کمئی بہی حال ہے کیم بھی اس سسے مفر نویس کی اید خاص درجہ کا اظہار طرح بیش کیا جاسے کہ اس سے اس کی حالی خاص درجہ کا اظہار ہموتا ہو مفر نی اور آپ کی حدید کیل طنتوں میں سے اگر جہ صرف جن کری گئی ہی قدیم رو و ای فرند شاہی کے اجزا سے مرتب ہوی ہیں تھے بھی جن اساب و ملل نے دوسری کی طفنتوں کو ان کی موجودہ حالدت پر بینی یا ہے۔ انہیں و ملل نے دوسری کی طفنتوں کو ان کی موجودہ حالدت پر بینی یا ہے۔ انہیں و ملل نے دوسری کی طفنتوں کو ان کی موجودہ حالدت پر بینی یا ہے۔

ابم حزویهر و مانی تبهنت می به می سبعه اگرچه اس کااتر الواسطه پژاسیده م ہی سم کے اثر کو بیجھے کہ مغربی یو<del>رپ</del> کی تام ملطنتو ل کے اندرا زمنہ وسطا اور بارروا ير ارتھا'اس امردا قعہ کی تشہریج اس کے نغیر میں ہوسکتی کہ ہے کہ با یا نمیت ر و مانی فنہنشاہی کا کو یا بھوت ہے۔ حو تاج پہنے ہوے ئی قبر برنبیطا ہواہے۔ بہر مال اگرچہ باکل اسی مد مک بنیس مگر باکل ا غوای نمبی کمیا ما سکتانسه کے فربیجی شہنشیاری کا وجو دم ب مقدم د مرکزی دا تعه ہے یہاں تک ر، جرمتی و تعالی ا فالید کے امالک کی ترقی ا ب پر معبی اس کااثر پڑا ہے۔ فرینگی شبند شاہی کے اندرخس طرح رو انی دحرہا ہے ہوکھے متفی اگراپسا نہ ہو الورہ جاگیرہیت خ میں اورنا رمن فع کے ذریعے سے انگلستان بلکہ اسکا بهبی ا در حبنو بی ا <del>طالبیه</del> میر سبی دامل بیولنی کهدا کلودش ا وراس به ا دراس سے زیادہ جارس اعلم کے تحت میں فرینک کے سیاسی ا دارا ر ت ماصل کرئی تھی جوا و کسی ا دار ہے پیمتوازی مداردج کیےساسی ا دارا ت کویه مرتبه پنه حاصل ہوسکا -غربی بی<del>رتب</del> کے بیشتر د مقدم<sup>حص</sup>ص میں جوجا گیر بیت رائج ہو بی اس کے بعض متا زخصومیات ایک فاطی طریقے پر فریکی شبنشاہی مے فتص طالات

سے مربوطیں ۔ اس کے سابقہی میں کسی حدیات ذکورۂ بالا اعتراض کی قوت کو موتسلیم کر ما ہوں۔ ہر میندکہ دمویں صدی سے تیر معویں صدی تک مُغربی او سی میں جاگیہ میت کا ز ورشور ر با تا بهم صحیح جاگیریت اس و قست بهی ایک گونه عی نیابت بهی سنی رئهی براخیال پدہنے کہ ہمیں ماہینے کے مجع جاگیریت کے حد و دسسے ماہر کی سلطنتور له ارتقاكو بھی ہم نظرغورسے دیجھیں تاكہ کا ل جاگیری دغیر حاکیری حالات كے مقا ریے سے ہم ان مدارج ارتفاکی وسیع ترخصوصیت پر ہنچے سکیں حن کی نائیڈ گی ذاتش مجرتمنی میں فرننگی وجاگیری با د شاہوں سے ہرد تی تمتی ۔اس مقعبد کے۔ بعض امنیازات سے انگریزی اریخ کامطالع خصوصیت کے ساتھ مناسب وزوں ہے کیونکہ نارش فتح کے قبل ہمیںا ٹکلیتان میں ایک الیمی رفتار ارتقا کے تقعہ رکامو قع متاہے ہو زیا دہ تراسی جانب طی رہی تھی میں تی انتج فرانس وجرمني ميں جاگير بيت بير بهوي گرمنو زاس كا نبتح قبطعي حاكر بيت كي صورت یس کنیں طا ہر ہموا تھا جقیقت یہ ہے کہ گیار صویں سدی میں انگریزی اوارات نبس مدیر پہننج کنٹے تھےان میںا وراس حاگیربیت میں جیسے نارمنول سینے را بخ کیا (اسٹینز می را یے سکے مطابق بہت ہی اہم واصونی فرق تھا مردولوں يان حومليج حائل تتى دەببت زياره عميق دوسىيە نېيىن تقى چونكە خالص جاگیر بیت انگریزول سے درمیان غیرتلی لباس میں آئی اس لئے وہ اس کے تتردا دكى طرف ماكل مو كفا ورانجام كاريس ف عدمت دونول فاظ سعام يركم إلى وم لعما دياك وه براعظم ي جاكيريت سي ايكسه بهت مي متنف شيرين كني -۲ میں سوال یہ ہے کہ ہم سیاسی ارتقا کے ان مدارج میں حمین کی خاص دیم انہاں سوال یہ ہے کہ ہم سیاسی ارتقا کے ان مدارج میں حمین کی خاص ا ن خشکی' و خاگیری' با د شها مهدال میں زیاد ہ مو می رنگ بیدا کرسنے کی سخیس طرح ی ۶ میرانحال پیرسے کراگر ہم ماگیریت جالفس کے مدودسے د وزرنظرو وڑانے کی نُّ رُمِ مِن ا وران سب کوانگ دسیع رنعیبر کیجاندرشال کرکس لو میصه ہم ہیں مجمیس کے کہ یہ سب ایک طویل سلساز عل کے مدارج ،میں جس بھے ىيلا ئا تەجىسىب دىل بېرىج قىدىمى نىلىم حكەمىت كاعمو فى عنصرىعىنى سىلاھ برداراً ناتخىسونكى

میست کا علیٰ اقتدارٔ مختلف، ساب کے جنع ہموجانے سے زوال یذیر ہردگیا۔ ا ن ب سبب بیر تمقاکه وسعت ملکی کی د جرسے باوشاه کور یا وہ اختیار وام ل بوگیا و دسراسبب به بمقاکه توم جب زیا و ه وسیع رقبے ربھپل گئی تواشهری نے کارشتہ کمز در ہوگیا تیرسرا سبب یہ ہوا کہ اتنی ویسع جاعت کی حکومت کے غيرنا ئنده مبعيست اموزوان ابس بهوى - يبله يمعلوم بهوا التفاكرجوامتيار اسطرح توم کے اسمہ سے نکل گیا تھا دہ باد شا دیے اسمیر آ جا ٹیگا 'وہ ز ست بهوگیاستها' قوم کاامین با د شاه کااس ا ر توم کی زمین با د شاه کی زمین بگری م ریمی ہم بیزئیں کر سکتنے کہ یہ تحریب قطبی طور پر ما د نتیا ہی کی تفوییت کی طرف نرکَ مَعَیٰ ۔مِنا بُنِهِ اِن<del>ظ</del>بَرْ بِنے انکیکوسیّس نظم مصنعلق یہ لکھا ہے کہشاہی افتیار کی رَ قَي عَلَى ہمو<u>۔ نئے سے</u> برنسبئٹ زیا دہ ترنظر کی تقی ایک طرف اس نے نفع **حال** مرى طرف نقصال الحمايا- إدشا والضاف كامنيع والخذابيني توم كاآتا بی ا در سُر کار کی زمبینوں کا مالک ہوگیا مگرا س طرح جوانمتیارا ت حال ہوسے ن صحیحتیقی نفاً ذہمے اسے بہت ہی حلید دست بردار ہونا پڑا جہ چھکومت کا <u>لهٔ</u> ماشخست سر دا ر دل موسمی تدرانمتیا را ت و پنا پژبسے ۱ و روان ارات سے انسیس اوٹ اوکا خطرناک رقیب بنا دیا۔ نیتجہ ہمیتیبت مجموعی میں ہواکہ شاہی کوتقو ہیت مامل رُموجاتی بلکہ شاہی و عدید بیت میں۔ بعی ایک کایتر بهباری بهوجا تا تتعالیمی و وسیرے کا اور (حبیساکه میں کہر چیکا ہ یت انتشاری قسم کی تقی صب کامیلان به تفاکه طا قست و را مرا و کومنرورت یا دو شخصی آز، دی لمجالے حبیساکرمیں فرینک قوم کا فرکرکرے ے ہی کہہ چیکا ہوں قوم کھے زیارہ وسیع ہو جائے سنے شا ہی پرجو منرید بار**پڑ** وسرانجام دیسنے کی صروارت بے شاہی میں ترقی بیداکر دی مگراس میں اثنی ترقی و کا ملاً کام دسکتی اسیے ماتحت حکومتوں کے ا*س میلان سسے* ت دگریباں ہو نا پڑا کہ چیکومتیل مور دتی دنیم آزا و ہموجا ٹیں تعنی ہرا یک حکمرا ل

أرز اكى تاريخ ين بار ب سائنة أيتا -

بس اس د درمی (جس کی وسعت بسرسری طور پر بارهوی ایسرموی صدی که مجمنا چاہیئے)سیاسی نظم کی منہایت ہی عمومی کیفیست بیتھی کہ نہ تو دہ بادشا ہی کی طرف مایل تھی نہ عدید 'میت کی عبا نب بلکہ ان و دنوں کے درمیان اسکے ت كرت رسة تع جوامي كير طور برسيم معلوم بواليد وه يه ب كرمردارى د التحتی کا تعلق ان تعلقات برغالب جها تا تقاح قبیلے یا توم کے معمونی *تیم*ری یا آزا در کین وں یا قوم کےساتھ ہوتا تھا'ا دِراس کے ساتھ ہی نبیساکہ اسم نے انگلتان کی صورت میں بیان کیا ہے مخصی تعلقات کی مگھ رملی تعلقات قائم **ہوتے جاتے تھے۔ معاشرت تب یم** کا اساسی اصول یہ تھاکہ قوم کے بهرآزا دو کال الحقوق رکن کو تو می زمین می صفته ایا سنه کاحی حاصل تھا 'ا درا فحرا و كى سياسى ميتست ومنزلست مصاس كيتعلق اراضى كالعيس موتا عقا، ليلن نے میر حب پر ہم اس و قت بحث *کر دہے ہیں بی*اصول البط کہ ں زیانے میں افرا د کی سیاسی تبتیبت کا انحصاران کیے اراضی سیتعلق رکھنے یر ہوگئیا ۔ایک طرف تو لیے زمین تخص کوسی نکسی آ فاکنے پیدا کرلنے کی صرورت بنوی ا ورد و مهری طرف حکومتی فرانفن کا ایک ایم جز دمینی مختلف د رجه کے مدالتي اختسارات ملكيت ارامني محصر جزد لانيفك لبو تحكيرا ورقومي عدالتيس السي را سے زمیندار دل کی مدالتیں بنتی تنیں۔

غرض به میلانات صحیح ماگیریت کے مدو دسے باہر بھی صاف نظراً تے تصاکر دہبیاکہ ہم پہلے دکیو چکے ہیں) ان کوسب سے زیادہ نما ال اظہار کا موقع اسی نظر بیں لا۔

میں اس طرح براس کی لوضیح اور زیادہ کرسکتا ہوں کہ خاص الکلستا کے معالمے میں فتح کے قبل کے نیم جاگیری حالات اور نارمنول کی جزوی ماکیر بیت کے فرق کی جانج برتال زیادہ غائر نظرسے کرول پہلے تو وابستارا شی فوجی خدمت کے تعلق ہم یہ ویکھتے ہیں کہ نارمنول کے قبل ہی سے اس کا سلسلۂ عل جاگیر بیت کی طرف روال تھا، گرمنوز کوئی قطعی فالونی نیتجہ نہیں مامل ہوا تھا۔ فوجی خدمت کی بنا برزمین کا قبضہ اس قطعی صورت میں رائح خطئجياردتم

نہیں ہوا تھا' جیساکہ نتے کے بعد ہمواجب کہ مکٹ' نا ٹیوں کی ماگیروں ہینی ایسے طعات یں تقیم کرد اِگیا تھا جن میں ہر قطعے سے یہ تو قع تقی کہ ماکیری نوج کی طبی کے دقت ور ت سابقه می*ر نبی علاً ببیت زیا ده زمن کا*ق ع کا تھاکیونگرامرا ء کے اتحتوں کو بھی زمین ملٹی تھی اور وہ برستور ہے نیز کسی مردار کی حفا فلت کا تفع ماصل کرنے کے لئے چھوسٹے چھ سے دمیزا بمی انحت بن کئے۔ان سب پراپین السام اللی کی فدمت وا جب در ہو قت طلب اس سے حشم و خدم کی صیبیت سے حامنے ہو<u>تے سے</u> ماہم سنسم کی خدمت منو زان کے قبضہ اراضی کی قطعی ومعنیہ شرط ہنیس متی ۔ اس برنمی نظررہے کہ تو می نوج محا فظامیں خدمت کرنے کے لگی فرض کو نارمن با د نشائبول سے بھی قائم رکھاا وراسے تر تی وی اور یہ ایک خاص اہم تد ہیر مقی حب کے ذریعے سے انفوں نے جا گیر بیت سکے ا کن ا ت کورُ وکا جوشا ہی وقومی ارتباط کو کمنر ورکر دیتے ہے کیے کیس بات میں تعبی تھی تاہم نہیں برواکہ تابع ا*س ا مرکا یا بیندر ہے کہ* دہ ایسے ب راه جنگ میں حاسطے خوا ہ بیجنگ خود یا دخیاہ کنے خلا ف ہی کیوں یہ ج ے ورامراکی گزامیول کی وجے سے من فرا میوں نے فرانش میں <sup>ہ</sup> رُ لی تنمی و دانگلستان کی تاریخ میں محض مینگامی ابتری کا م عقبی سکه سازی جوانگفون کیے تحت میں عام ہوگئی تھی مہنرتی و دم سکے عبد میں '' ۔ ساحة بزد کرد ی گئی عدالتی انتظامات کے شعلق بھی ایساری کموا<sup>م</sup> فتح کیے ا بل سےمصاحبان شاہی ا ورکلیسا کوجز مینیں عطا ہو گھیس ا ن۔ عام طور پر عدالتی اختیارات مجی ل جاستے متعے ہمٹر یڈ کی معمولی عد وربطن وتت صوبلے كى عدالت سے بھى انتثنا حامل ہموجا تا تتھا، چنا بخ متح کے قبل حق الفیان رسانی تبغیرارا می کا ایک جز ولانیفک ہوگیا تنفاء مگر قديم قوى عدالتيس برستور باقى رئيس عدالت كاا شطام كليته جاكيرى نهيس موكسا-س سے بھی نارمن با وشا ہول کے التدمیں ایک ایسا ستیا را کیاجس. المعول سے بیرنول کی کشاکشی میں دو بہی کام لیا ۔

## فحطئه بإنزديم

## ازمنه دطی کی حکومت مذہبی

میں سنے آخری دو حطبول میں محتصر اُال مدارج کا قدم بقدم بیّا میلا یا ہے یس طے کر کے مغربی پورپ (جس سے مقدم مرا درگورپ کا دہ حقہ ہے جس میر عظم کی تبنیشا ہی بعنی فرانش مغربی جرمتی ا درشال ا طالبیه نشا ال منقعی رومانی شاہی سلمے د ورسے تکل کر ، حاکیر بیت کے د ورمیں داخل ہموا اورمیں لیے اس ں یہ ا شارہ کیا ہے کہ جا گیربیت کا سٹرنتیب کا وکبئی تبہنشا ہی تھی اور پہیں سے یہ سیل <u>بعبلا تھا'ای تبنشاہی کے وسیلے سے جاگیریت مشرقی جرمتی</u> ا در فوٹمارک میں بہت*ی ا* و بی فرانٹس کے اٹر سے اس کی رسائی ائیس کے اس سی حقتہ میں ہوی *جوانب* نہ عربوک سے دالبس لیا گیا تھا ،ارمنی فتوحات کے ذریعے سے اس کے قدم عِنوبِي الْطَالَيهِ اور (لعَفْ قيود كي سائق) المكستان مين بيني - اگر فيطعي مفهوم ميم مام رورت پر جاگیریت کا رنگ نہیں حیا یا تھا اسجر مبنی ڈسین معنی میں ہم ا<sup>لسے</sup> ماكيري د وركه يتكته بئير رصبيها كه بهم و كيمه هيجهير متح نظر حرث وشي إد نشا مول كوصاف ا تعدّا روا مّها زبنا دیا تھا' حاکیر بیت انیٹجہ تنفی انفیس کی اس کوشنش کا کہ وہ ایسے أوميول سيمترن لظموس كاكام لهينا جابست محقص مي تديم مُيو تى خيالات و ما وات ا ورقباللي قوم كے ایسے راغتے موجود تھے مسے فتم كے الزات كے کمزورگردیا تھا،نیں مبیباکہ میں کہدیکا ہول نظم سلطنت کی مکل میں اس کا نیتجہ یوں بیان ہوسکتاہے کہ با د شاہی ا درایک طرح کی انتشارا لکینزعدیدیت میں

. شکش ما ری تعی حس میر تمعی ایک کوغلبه پوما تا تعاکبمی د<del>بوستر کو(ارع</del>دیدیت کوانمشالکا نِنا ہو نانی شہری معلقوں کی قدیم عدید بیت سے بالمقابل ہے جبیعے ہم میدید کمکی ملطنت لیتے ہیں' دہ اسی جاگیری د ورامیں تیا رہو رہی تھی' اس میں ناکمل ارتباط اور تعین کا میلان بیدا <sub>ن</sub>موها *متعاکیو نکه حکومتی اختیا را درزمینداری کے* انتزاج لنے متعین مدودا وراندرونی نظم رولول کوخرا ب کررکھائھا۔ کامل ارتباہا کی جانبہ ہے متعاکہ کوئی آئی قوی مرکزی طاقت موجو دنہیں تھی جوتام ملک ندازا فراد وجاعت پر قوم کے نام سے غالب آ جائے اور النفیس یا کا ل ے سے مکل تعین ہے مٰیلان کی دجہ وہ طرز تھا نیس سے ایک ب سحے اجزایعیٰ ماکیری علاتے سنا کست و درانست کئے ذریعے سے غیرمالکہ ، دومہ سے اجزا سے متحد بہو جاتھے ۔ ار اس کے علا وہ ہم یہ تبھی د کیھ <del>دیکے ہیں کہ قدیم ٹر</del>ہری سلطنت کے بالمقال مائته تؤخى زميندا رطيقي كے تعلقات بن يرغور تنبير بكر ہیں اس جاگیری تنظیم کے اندران غیرعنا صرر بمبی لحاظ کرنا ہے جو اگر میر ماکیر ہی کے تو ی ترین و قبت میں اس میں مل مکنے اور گونہ ماگیری ریک میں اسکیے يعربهي معيَّقتاً أس سيمليُّده ومميز تحقُّه - يرعنا صرِّين تحقُّه (١) اول إوشا وتعا میساکہ ہم دیمہ چکے ہیں) اس پرسینید و جیتیئوں سے نظر دالناہے۔ایک سے کہ وہ جاگیری عارفت کانگ مطی تعالیمی ماگیری فرا نروا بقاء م نیمیت سے کہ ایسنے جاگیری العین کے علا وہ اس کے يحه حقوق وفرائفن توم كے ان بعبیہ صف کے سائق تمبی تھے جو ماگیریت سے بے تعلق کھے اور طب کی ترقی سے انجام کارم اکیرست کو تباہ کردیا ۔ وہ بس طرح مباکیردار در کا آتا سئے اعلیٰ تقااسیٰ طرح کل توم کا بھی با دشاہ متھا ورجهال ماگیریت سب سیفریا ده توی تقی و بان آگریداس کی اس قومی میٹیت کا کچھ زیا دوا ٹرنہیں تھا نگر تھے کبھی اس کے کچھ نہ کچھ نعنی صنرور سکھے ک ر ۷) د وسرے یا دری تقے جومہداصلاح کے زمانے تک ایک خودمختا رفر مازوا ایسی بوب کے تحت میں خوداین ایک نظیم رکھتے تھے اوراس فر ماروائی مدد کے اسٹے ان رجھول لگا یا جا تا تھا اوروہ کم دلیلی کا میابی کے ساتھ وعوی کرتا رہا کہ اطیسائی معاملات میں آخری عدالت مرا فعہ فری ہے۔ پہنظیم جو تمام مغربی یورپ کہ اسلمات میں آخری عدالت مرا فعہ فری ایرپ کوایک تعراف فلم میں تحد کرنے ہوا وی تھی ایک طرف تواس کا میلان بیہ تعاکدہ مغربی یورپ کوایک تعراف فلم میں تحد کرنے انجام اور دور فروا فروا ہر ایک سلمانت کی ارتباطی منظم میں مدراہ مجی ہوگئی تھی ۔ میں انجام کور کا فظامی حجہ سے اشتعال کرتا ہمول کو انتخابی کا میاب کو میسے کہ ان میں میں مجھنے کے قبل کلیسا کے اتحاد کی وجہ سے بیدا ہوگئی تعیس (سی تھی ہوگئے ۔ انتخابی کر ای توابی تحصوصیت و دونوں تسم سے تعلقات رکھتے ہے تھی بینی ان کے جاگیری بالا دست بھی ستھے اور دور پر دست بھی ستھے انتخاب کو میں ہوگئے ۔ انتخابی شہر دول کی تیمازاد کو میت فودانتیاری کی دجہ سے بیکا ڈونوں ہی جب انتخاب اس سے مداول فیل کو جو میت کوارش دولی کی خودانتیاری کی دجہ سے بیکا ڈونوں ہی جو اکاروالی حصد میل سکے وہ وہ اس کرا وہ اس کرا اسلام کے خودانتیاری کی دجہ سے بیکا ڈوالی حصد میل سکے وہ وہ اس کرا وہ اس کرا دی کرائی تھی ۔ کو می خودانتیاری کی دجہ سے بیکا ڈوالی حصد میل سکے وہ وہ اس کرا وہ اس کرا دولی ہے کور کور کی تور کی کار کرائی تھی ۔ کور کی کور کی کور کی کور کرائی تھی ۔ کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کرائی کی ۔ کور کی کور کی کور کرائی کی ۔ کور کور کی کور کرائی کی ۔ کور کی کور کی کور کی کور کرائی کار کرائی کی ۔ کور کی کور کی کور کرائی کار کرائی کی ۔ کور کرائی کور کرائی کور کرائی کور کرائی کور کی کور کرائی کور کرائی کرائی کور کرائی کرائی کرائی کور کرائی کرائی کور کرائی ک

یور بسے بہروں ہے اسرار و بارہ رہا ہوی ہی۔
اب اگر نظم معاشرت کی جاگیری نظیم میں یہ بینوں مخائریا نیم خائریا نام الرحا اسلام اسرال معنقہ کہ جاگیری نظیم سے بیسی مارکا احساس وادراک رکھنے کہ جاگیری نظیم سے بیسی (اور بعض انتظام دار بتاط کے تابید ہیں (اور بعض انتظام دار بتاط وہ واقعی ایسا کرتے بھی سقے ) اور بھیراس احساس وادراک کے بیتیج کے طور پر اگر وہ بیشہ جاگیر بیت کے خلاف ایک ووسرے کے حلیف بنتے رہتے او ارمنہ وسطی سے نظیم کی رفتار ترتی نسبتا بہت زیادہ میں جوجاتی اور اس کا حام ازمنہ وسطی سے نظیم کی رفتار ترتی نسبتا بہت زیادہ میں جوجاتی اور اس کا حام اور کا کم کرنا بہت زیادہ آسان ہوجاتا کے در میال جوجاتی بوجاتا کی در میال جوجاتی بودی بادشاہ اور کلیدا کے در میال بہت بہت بساط جنگ بھی رہی خاص کر بلڈ سے برا فیکے بعد سے اور کلیدا کے در میال بہت بہت بساط جنگ بھی رہی خاص کر بلڈ سے برا فیک بعد سے

له اعظوا طلّ -

ا درجب ان دونوں میں معرکہ آرائی ہونے گئی توان میں سے ہرایک ایسے ایسے موقع سے ہرایک ایسے ایسے موقع سے جاگیری عنفر کو اینا میں معرفی ہروں کی اور شاہ اگر جبہ بالعموم نہروں کی ترقی کا جانبدا رسما گرکھی مجی شہر در کوزیر کرنے کے لیئے وہ ایسے بڑے بڑے مامگزاروں کے ساتھ متمدیمی ہموجا تا تھا۔

بعد المرافظ من المرافظ المراف

المراق المراق المراق المتعالی الماسیا سیاسی المام دواج ہوگیا ہے کہ موست کی تعلوں کے اختصاص دانقسام میں د وا کے شکل کو مت نرہی کی بی قائم کی اکر تقریم کراس و قدت اک محصاب سے زیادہ موز و ن و ایم کی اکر تقریم کراس و قدت اک محصاب سے زیادہ موز و ن و ایم مناسب معلوم ہو تاہی اس فیموم میں کال ترقی یا نشہ حکومت نرمی نہ تولو الی مناسب معلوم ہو تاہی اس فیموم میں کال ترقی یا نشہ حکومت نرمی کاریخ کے ماس کی طرف میں ساف طور پر نظراً تی ہے اور ندر و آئی تاریخ کے اس معاف ماف ماف المحساب کی طرف میں ساف مور پر نظراً تی ہے اس کا صاف ماف المحساب کی طرف میں ساف مور ہو دلائی ہے اس کا صاف ماف المحساب کی جا تیں المحساب کی جا تیں المحساب کی ایم کی اس می کی اس می ساف کی اس کی ساسی کی اس می میں ہو کہ کے اندر بلکو اس کی ساسی نظری کے سیاسی نظام کے ایم کی ایم کی ساسی نظری کے سیاسی نظام کیا ہے گریا ہو کی میں میں میں میں میں میں ہو گریا ہے گریا ہو کی کی در اس کی ساسی نظری کے سیاسی نظری میں ہو کی کی در اس کی ساسی کی ساسی کی ایم کی در اس کی میاسی کی ایم کی در اس کی میاسی کی ایم کی در اس کی میاسی کی در اس کی ایم کی در اس کی میاسی کی در اس کی میاسی کا دار اس کی تیا ہو ایک کی در رہ کے سیاسی ادار اس کی تیا بھا کی در رہ کی کی در رہ کی کی در رہ کے سیاسی ادار اس کی تیا ہوالی کے در اس کی در اس کی میاسی ادار اس کی تیا ہو ایک کی در رہ کی در رہ کی کی در ر

تنب بهم ایک ایسا در مکعی لمتا ہے حس کی نسبت مناسب طور پر بہ کہا جاسکتاری دا <del>طالبه ک</del>ے ایک مصفے میں تشمول رو متہ الکتبری مرمی حکومت قائم ہوگئی تقی ا ور ب سیرسی قدرگعدے کر حرتمنی میں شہنشا ہی گئی کلیسا ئی ریاستوں کا بھی ہیں حال عمّا ا در مم يد مجي ويجعت ديس كراس نرسي حكومت كوعلاً مغربي يورب برما وي ردینے کی برزور متعقل کوشیش کی جارہی تھی اس کشش کو اگر چیسی و قت بھی يعيب نبيس موا گرمعض و قات د مقا ات مي اس كي امياني حيرت الكين معلوم مو تي ب نهُی حکومت کی اس تحریک کے حالات دیدارج کے رکھنے اور ما تخنے سے مل بہتریہ بردگارس لغظ کی تعریف سے آغازکیا مائے۔ا ول س ۔ اس کے استعمال مرسم می تسم کا الہیا تی اصول *ک*ضمرنہیں ہے نہ رسی ملطنت سے لینت نہیں ہے طب میں مداحکمرا نی کرتا کیو ملکاسسے مادوہ لطنت ہے دا علام کا گچه خاص ا قتدار مامل *بروا در*یها طاعت محص*ن ندرسی عی*ا د بت کی نظم وترتيب نبح كك محدود نهربهوا بلكه دنيا وي نظم دنسق سيے تبقی تعلق رکھتی برمو۔ نرید برا*ن ندبی حکومت کی بناکرینے کے لیے میں صر*ف اس کو کا فی زمید مجمقنا که مور وتی با د شا ه کی نسبت به خیال کرلیا گیا مموکه وه خدا وا دمق کی رومے ہے کر تاہیے یا کم شمد ل زیانے میں بہاں تک سمجھ لیا گیا ہوکہ وہ دیوتا وُل کی ولام ہمونے کی وجے سے حکومت کر تاہیں ۔الوہیت کے ساتھ اس مسم کے خاص تعلقات کی وجہ سے اس حکمہ اس کومیں کی نسبت اس طرح کے مور وطنا یا ہت الٰہی ہولئے ويقيس بموخاص المتيا زصر درحاصل بهوجات اسب كرحكومت كأسكل مرحم ويطعو أنغ کے لیٹے اس کا کافی ہمونا دشوارہے کیونکرمس باد شاہ کے سر پر تقدس کا ب ہوتاہے اس کے تقرر و فرائفس کے متعلق لاز آ اس سے کوئی فرق بنہیں بیدا بهرا - يصورت مال اس وقست سي تدر بدل ماتي مع مب يا د شا ولاما ا، محسیسی ندرمی فرانعن کے ا جارہ دار بن جائے ہیں اور بالعموم ان کا یہ دعولی ً سلم بروجات اسبے که وه ان قوانین کو ما نتے ہیں جن کی بجا آوری سے خدا کی

ً قهر وغصهٔ علق یاساکن کها جا تا ہے ا در اس طرح رائے ا درخیال پر حوا ترا**نمی**س حامل برم ما تاسبے اسے اپنی حکم انی کی نحالفت کو د با سنے یا باطل کرنے کے لینے کا میں لاتے ہیں ۔ میرے نز دیک اس صورت ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیئے کے جس با د شاہی اعدید ین نے اس طرح تقویت واتحکام مزید حاصل کر لہا ہوا اگر میداس سے اس کے شاہی یا عدیدی موضمین کوئی فرق تبدیس آسانهایم اسے ایک طرح پر مذہبی کا ان کی يثيت عاصل بيوجاتي ميغ يفليكن بهيس اس مي سب سيرزيا ده نهولت معلوم بروتی ہے کتطعی معنی میں نرمی حکومت کی اصطلاح سے مرادیدلینا ما سے، کہ وہ ایک ایسی معاشری طیم ہے حس میں وہ لوگ جھیس ملاءا علی ہے خاص لگا دُا و رر بانی مرضی اسپیزهاص منا سبست وموتی به خوده ایک ایسی بیمنته درجاعت بن ما نتے ہیں جو ہالتحصیص ندہمی کام کے لیئے و تف ہوتی ا ور مونی دنیا وی حکومت سے ریا دہمیزد حدا رہتی ہے کھریہ جدا کا نہ اعمت حس ت سے دنیا وی معاملات یں اقتدار ماصل کرتی جاتی ہے ای سبت سے حکومت صریمی و ما وی طور پر مذرہی حکمرانی کے رنگ میں اُتی جاتی ہے اور باس فرسى قباعت كواعلى أقتدار حاصل موجا تاسمي توصح مست فرسى، کی ہموجاتی ہے۔ يونانى تنبرى للطنتول كى تاريخ مي اكر بجاريون كوكمجى اس قدرا زمال موا ہوتو دہ لاز ما اس ز مانے میں ہموا ہمو گا جو تاریخی علم سے قبل کا ز ما نہ ہے <sup>رہم</sup> میں استعمار رحاصل بوارمو على الفاظ مين اس وجه سے كميتًا بمول كداس مين شك كى

عله - شلار و ایس مب برانشین عدیدیت طبقه لبیب کے ساتھ شکش میں مبتلاتمی اسونست بری نیمیت تی۔

کی خو دختا ری و غلبه حاصل موکیا جمو که زمهب سیاسی نظم معاشرت کاایک ج ياسى تغيرا ت يختعين ميراس كى كونى صريحي فأم ارميت تهيم ساکه اس و قت بمواجبکهٔ خاندان بیستهٔ توس استخفرسسے دکا لاکیامیس کی و جه ایک ا یا تو کے مندر کے و و بارہ بنانے میں تعفن د ولتمند علاوطن اہل امّیٰعظری يىس آئى تىفى) بہر ھال بچىتىيەت مجبوعى توناڭ مىں ندىبد لى قوت تقعا البتدا بل فلسفدا سے بدائميت ويت تھے کہ عدہ سياسي ادارات مے قائم رکھنے کے لئے یہ ایک ذریعہ سے لئیں جب، ہم یہ خیال کرھے ہیں ، کہ ہے روکنے میں واقعاً اس کا کتناکم ٹریٹر تا تھا تو ہیں کو نہیرت ہوتی ہے گرفلاسفہ ہمیشہ یہ فرض کر لیتنے ہمری کہ و چسب طرح کی اعلیٰ و عاقلا ب ہم رو ای تاریخ کی طرف سوج ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم نے زیا دہ نما یاں مصدلیا تھا۔ نیو آکھ شعلق اسم جو بجھ ں پیدا ہوتا ہے کارو ماکی تاریخ کے و بوقع توايساآ ياتهاجب سلطنت كمياتحاد بت اجعاکام کیا'ا ور تاریخی ز مایے میں بھی طبعۂ طبیب تھے۔ م ت كى شكش مى زىب مۇرالدىركى دا نب ايك قابل قدر قوت معلوم بور ما سيرانغير كمرا زكمرا تنامو تع توملكهاكرجن ساسي المتيازات كي سموم تھے ان میں ناخیبر د تعویق ڈالدیں کری<del>و نان</del> کی طرح ر د امیں تھی یہ نہ ہموسکا کہ غرمب کی د جہ سے کو بی ایسی نرم پی ذاہت یا طبقہ پیدا ہوجا تاجوابی اس میتیت سے انتیار ماسل کرنے کی کوشش کرتا۔ دو قیقت لمنت شيمتعلق ليوناني واطالوئ خيال اورا زمنه رمظى وحديد كيسكي شيال مير منجلاا ورفرقول کے ایک نہا بت ہی اہم فرق یہ بھی ہیےکہ اقرل الذکر میں

سلطنت كے كچھا یسے فرائفل مجھے جاتے تھے بختیں ازمئہ وسطیٰ میں سلطنت سے كيحوا لدكرد يأكيا متفاا ورخفين جديدنظريات يلضاعبي اس وقست ے سلطنت کو دالیں نہیں دیا ہے۔جنا یخہامحا ب فکر سے خیل <u>۔</u> ر سای ابهیت رکھنے والا فرق سلطنت کو تفو*یفین کیا گیا۔ بیسے کہ*وہ اہل **فک** کے ا وصا ف نیک کواس طرح قائم رکھے کئیبن کے زیاسے میں ان کی علیم کی ٹکرانی ے اوس رشید کے بعدا من کے عا دا ت میش پرستی و بد کاری کی اصلاح کر لیے۔ کلیسا وسلطنت کے حداکر دیسنے سے لامحالہ ند ہمی حکومت کا بیدا ہوجا الازم نهیں آتا بلکہ در حقیقت یہ کہنا جا سیئے کہ مذرمی حکومت جب ایسنے کہال پر ہوتی ہے تواس میں کلیسا وسلطینت و ولول مخلوط بموجاستے ہیں ۔ تا ہم جہال کہیں کہ بیٹیہ يبسول كى كوئى جدا كانتظيم بموتى بيعيئ مذمبي خيالات وجذبات زبردست ربيجة ہے ی حالت البتدائی از سنہ مطلی کی سی ہوتی ہے <del>میں میں تو می اتحاد ک</del> ل ( ورسیا سی تظمر بیمان ا ور ایا کمر از برد تا ہے جس سے نظم معاشرت کے ہم ند کومس میں کچے بھی لڑنے کی تو ت ہو تی ہے مجبور ہوکرا اس تو *ت کوای* واتی حفاظت کے نعظ استعال کرنا بڑتا اجعے یہ محل فدیمی حکومت کی کوسٹسٹر ا بميرى تحويريه بد كداسى جداكا تنظيم كا ورجد درجي طلان ئے۔ جبیسا کہ ہم سب کو عام طور پر معلوم ہے اس کی بنا سے ا ول رانی مینی بیودی طم وست برہے جوابنی اریخ سے اریم دورمیں کا ل حکومت ندیمی کی ل رقعتی تھی پیونا تی ر د مانی دستور میں جو تبکیہ خالان کلی کو عامس تھی و ہ حبکہ قوم ہیرود میر آفازن الٰہی سے رکیا کئی شمی جن فحرکات مر وجہ کی وجہ سے اس قانون کی اطاعت ہوتی تھی و ہاس تنارع ربانی کے دعدے پراعتا دا و راس کے وعید کا خوف تھا بھی اس شرط پر توم بهرود کی حفاظت کا خاص عبد کمیا سخماکه و ه اس کا حق اطاعت داكرتى ربيعة اورخين وسائل سسے واقعاً قانون كا علم ماصل موقا متعاان مي اليي

بيجيد كياب موجو دتنفين حن كاأطلها راكثرتر تي يا نسته قومول كےابسول فقه سے ہوتا

بيمييت كوتخريرى فموهد منوابط كاميال ورقيمي الماجئ سيج بى اسرائيل سن

امی حیثیت سیسلیم کیا تھاا در بنیا سرائیل سے *خدا لینے ج*وعدے کیئے ستھے اس میں عيسائيوں كواپنا واجپی حصة سلينے كا ماراسي مجبوعة ضوابط كوصدق دل سے قبول كرنے پر متعادا ورا ب توفی الاصل تمام بنی بوع انسان در ندکم از کم اس کی تمام رگزیده تو میس عیسا نیت ہی کے زمرے میں داحل ہیں) اگرچہ قدیم جبرانی محبوعة صوابط كالمحص رسمی حقنه الکل مهتر وکر دیاگیا متعاا وراس کے ساخته و و تام صَمَی قوانین جن کاانحصار ور مالمول کے نثیروح وحواشی پر تضانفا رج کر دیئے گئے ہیں تھے مجھی یہ یفینی کها جا تا تھاکہ خدا کا تا نون یہو د کی کتب مقدس مینفنس ۔ منرت عيشي كي تعليما و ران محية عوار يول كي تحريرين مبي ثم كر ديني تعييب-اس يسليم كريخ سيصلطنت سيقطعاً مينه به وكركليسا أب ايكستطم ال ے ترکیب یا گیا تھا'ا ور دولو ب<sub>ل</sub> کے درمیان یہ فرق اس عنت ہوگیا کہ قدیم میمی اس خیال سطلی زندگی سے الگ ہو گئے۔ و وان بت پرستا نہ رمولٰ سے بچے رئیں جو د فا داری کے سرکاری اطہار کیے طور ها ید کی مهاتی تقیس اس تفرات میں اس دار وگیر کی وجه سے ا ور بھی شعرت بیدا مولئی جو ں اس وقت بردا شّت کرنا پڑی حبکِان کی اس طاعت کے تنیوع جوقد یم نظم معا نشرت سے قالب کی اس درج مخالف *تقی آخر میں خوہنش*ا ہی ندرا بتداری سے فرمی محومت کے تخفی محصلین جولوگ کداس ریا نی فابذن کوتسلیم کرتے ہتھے حس کی حکمرا ٹی تمام انسانی زند گی پر مقی ان لوگوں کی عن اگر چینیم ساسی سوسائٹی بنی رہی گاہم اس نے مدت تک اس مسیع *وسائٹی کئے درسیان بسبر کی جور و* انی خانون کے م*اتحت مقی الاخو و*کو د نیا و *ی نظیم سیےالگ رکھا*ا ور بیعی نہیں کی کراس سوبیانٹی پرا *قتدار حاص*ل رکے عبدید محبوط ُ منوا بط کے نموجیب و نیا وی قانون کے نظم کِستُ میں ترمیم ے مِعَیقت یہ جے *کرایٹے زیا وہا بتدا ئی ز*انے میں منت انسیسوی سے تم کی و ندیا و ی حکومت سے علی گی احتیا رکر رکھی تھی۔ قدیم عبیسا ٹیموں کے

میال کے بہوجب ما مرانسانی تظرموا شرت ایک ایسا عالم تھاجو عارمی طور پر شعیطان کی صحومت میں ویدیا گیا تھا وراس پر عاجل د ناگہا نی بتاری میط تھی ۔ ایسے عالم میں اس فتصرسی جاعت کا جوگر جائی محراب کے یتھے جسع ہوتی تھی تعلیم دنیا میں کیا مقتہ ہوسکتا تھا ۔ غرض ابتدائی عیسویت کے زیرا ٹرحب، وطن و فعد مست ملکی کا احساس یا توعا مگیرٹ انسانی کی صورت میں ویسع ہو گیا یا کلیسائی ملت تک محد و در دوگیا یا کلیسائی ملت تک محد و در دوگیا۔ آر تولیان کہتا ہے کا ہم رکل دنیائی ) ایک و ولت عام کوتیلم کرتے ہیں کہ ہما را ایک وطن ہے، جو خدا کے ہم اسے قائم ہموا ہے کا میں جائے ہیں کہ ہما را ایک وطن ہے، جو خدا کے میں اسے قائم ہموا ہے گئے۔ کے خدا کے حکم سے قائم ہموا ہے ' د

مراسه می موسید می موسید این استان کا مسله خربی استان کا مسله خربی حمیار نبکیا اس وقت اس رقش می مسر می مرسید می موا گرم فرصی فریشی طبق میس می مرسید اگر و فریمی فریشی طبق میس می استان این استان استان

عله مصنف كم تاريخ اخلاقيات مغددا أ ١١٠ أ١١ الأواك مقابل يميم -

فحطب إنزدهم

دنیا داکسی رتبے کے کیول نہول ان کی اطاع*ت کریں شِہنشا ہ اگرایتے نمزمی واخلا*تی فرض میں کرتا ہی کرے توصد رکلیسا اگرصاحب جرائت دایقان ہو تو وہ اسے مبی رجرو تو بنج بسکتارًا س پر کفاره عا مُدکر سکتا ، ا و ر اس کے گنا ہوں کی معانی سے يسكتا تفاليكن حبب يهب كمغرب لامشيرق ميں روما ني فسنهنشا ہي ہا قی رہی لمبندھوہ و کے تعلق حوکی بھی کہا جائے گر اِ در یوس نے ایک منصبط جاعب کی حثیبت سے پر کوشش کہ بی نہیں کی کہ ایسے اس اثر کے ذریعے سے ٹبہنشا ہوں کو تخست شین کریے ان کی میعاد حکومت معین کرنے یاان کے عمد فی نظم وست پر مگرا نی یہ بیں انتخابی سے تحت میں ہم *تب*نشا ہی کے اِنڈنظیم کی وہ تفریق و <u>کھیتے</u> ہم حس میں آئندہ کی مدیمی حکوست کا تخر محفی تھا، گرا س مخم نے امھی کے گنتو د سما میں یا ٹی تھی۔ بیرا خیال ہیہے کہ تم کے نشو د تا کی ادلیں وجہ خودکلیسا کے اندر ، نەربىي كى سىڭى بىندخوسىكى كى تحريك نېيىر يىنى بلكەخارجى حالات اس كاسبىپ یے تعنیٰ مغربی شہنشا ہی کیے زوال کے بعد دنیا و یا قت*یار میں جو رہم*ی و اپن بيدا بهوني ورسى اس كا ماعت بهوئي تنبخشا بي شكست بوكني مركليسا يرستوونفسط کلسانیٰ استعار ہے میں یہ ایک تتی تھی جس کے ذریعے سیے پر پرلوں کے علول العدكى ابتدائي يا يخصديون كتالاطم برسي كزاركر تهنديب وتحدن كويارا تاما ا۔ اس گرآفتوب زیا نے میں مغر ٹی پورت کے نظم معاشرت میں افر کم اتحا د ّ قائم تحاتوانس کی اصل مغربی عالم عثیسوی کا یبی انتحا د تفای کلیسا کاهیمی ارتساط سے اس امر کا حساس مخفاکدان وحشی علداً وروں پراسے کا مل ذہنی فوقیت حاصل ہے کلیسا کی علیم ومراسم کے و سیلے سعے ذہنی اٹر کا وہ واحد نا رُاسُس بربر لول کے دلوں پربرز وراز ہوسکے دواس کے قبیفیہ قدر سے ہیں تعالا وربیھی کے پالتقال کامیاب جدوجہد سے اسے کی تو ت مامل ہوتی ماتی تھی ان کا مامور سنے دخشیوں کی ان فرازاواں کے اندرجور و مانی شہنشا ہی کی شکست اوراس سے باہر کی شیو تنی قومول کے ا جزا سے بن گئی تھیں کلیساکوا ول درجے کی اہمیت و یدی اور بتدریج اس کا

تسلط دسيع بمو تأكيا- بدا مردا تعدهبيها فرانس دجرتني كي اريخول مين كا يال سيصام سے کم ابھلستان کی تارمخوں میں نا یان نہیں ہے ا دراہیں میں ہی گاتھ ا درعر بو ا ۔ *متوحات کے درمیانی ز* مائے ہ*یں نظراً ر* ہاہیے گرزیا دہ خصوص ما مقدامس کا اظها رجاد آس اعظم کی تعبیشنا ہی میں ہوائیں کی متبرک تیبیت ایک نہابیت میرت انگنزمصرصیت ہے مہا<del>رس ہی تعاقب نے ز</del>یا د ہ<sup>ہ ترعد</sup> قا مم کیا اور کلیسانی اکا بر کے وجو و کاسلسار می اس کی روش پر جاکستنی موالا ا كايروه أنتخا كنند واسا قفه أعظم تنقطيم حريم تني مير بصدلول كا ڈسٹھی کے تندن کامطیع نبا دیاتواس کے ساتھ ہی اس سے اس ملک پر قب نیتجہ عام یہ ہواکہا سا تعنینظم رست تکی کھیےا دران محاسس کے حو د نیا وی حکمرانی کو حکومت کے کام میں مراد میں تھیں اہم دکن بن گئے اور اس کے سامتہ ہی گرمیے اور خانیقا ہیں ایسنے ارمنی او فاف پر فانض ومنفرف رہمے المهيس ترقى ديينتے تخليحے ً ا ورجب دا قعات اپني باريميں بالطبيج خيالات ندا زُرمو کے تو یا در ی اپنی خود مختاری اور د نیا وی سعا لمات کی نگر اپی بدر یج لاطایل و عادی میش کرنے کیگئے ۔ یا دریوں کا د نیا وی عدلہوں د أزاد بهونا و نبيا دى معاللات براقفي ديا يائي اختيا مات كا دميع ار دارستم شعار حکمرانوں کی مقا دمت کرنے ملکہ انعین مغزول کے کر دیسنے تقا ق حتیا تا کمپیسب و ه د عا دی ہیں حوا دائل نویں صدی کے ابتدا ہی میں ا بهو گئے تھے تیکین ہنوز کلیسا کی آندرونی تنظیم ایسے پورے اتحاد وارتباط کو بہبی تھی۔اس کے لئے ضرور ت بھی کہ یارری دنیا دی حاکبری نظمے سسے مده نمو حاتیم ا وراس علمی گی میر دشوا ریان خو واس دجه مسکلای مجوجاتی تعیں کردد رتفرنتی وانتشار کے بعد نظ<u>ر موانشیرت کی ت</u>عمیر میں خود یا د ربی*ں ہی* بیے ب سے زیا ڈ ہ حقہ لیا تھا (خاصکر فرائس وجر منی میں) ۔اس کا ایک طبعی متیجہ

جزوی جاگیربیت ا دراس <u>لنظ</u> کلیسانی عہد وں کے دنیا دی رنگ میں آجاسے كى صورت مى خلا بىر ہموا۔ میں دجیساکرمن کر چیکا ہوں ) چاکس عظم کی نسبنشا ہی کے اجزاء میں جیسہ جاگیری طرز کی مدد بسینظم معاشرت کی تعمیدانا نی شهروع بهوی توا مس و قست د نیا دی *جاگیری طبقه ظمرال مین کلیسا کے مقا*فی اربایب اقتدار کویژی ہی ہی *ہ*ی سے بڑے وسیع علاقول پر مالکل دنیا وی مراء کی نے جاکیری تظمیلطنت کے اندرجا بجاایک طرح کی زمی حکمرا تی فانيم كرد ي من مرجو نديني حكم إنى اس طرح فائيم بوي و داس تشم كي مفي كه نديبي ب و نسا د ی محکوال <sup>ل</sup> ریر با دکرنے کی طرف ائل ہوئئی ۔ از مینبرابعدمیں مقدس ر و مانی مرکزی تو ت کمز در مولئی تو به دعیمها جا تا ہیے که اس انتشار کے د ورمی جوا اربیس بنیر المرکلسا فی ام اکوبیت بی ایم حقه لل گیاا ور محکومول سے سابقه ا ن کا کے بہت، میں مننا یہ ہو گئے تھے۔ گرسالن ترا زمنْہ وطلی میں یہی واقعہ عجیبہ نرنی <del>یورت</del> کی د دسه سلطنتوں میں بھی پیٹیں آجیکا متفااگر چه و ہا*س حد ت*ک ت بير سيم كه فرعكي فتهنشا بي مير الكب كي عمولي عدالتول بڑے بڑے دنیا ویا مراکولمیں جو تعقی کلیسانی تسلط کا دسمن تھی رہو اس کے کئے بھی بیرا کار کرنا دشوار سے کہ حاکیری طیم میں یا در بول کوجو جہیں دلینی وہ ان فدات کی بنا پر الکل بجا و درست تقییل ہوبر بری اقوام کے طول کے بعد کی ابتدائی با ع صدیوں کے دورابتری میں کلیسانے اتحا دیکے رشینے کو ضبوط کر کے

خطبته يانزدسم

ا وربجا في نظم دامن مين مدد د كرتهد بيب وتدن كيم قل من انجام دي هيس - الر كليسا إرضى انعابات كاخوا بال تحواتواس سيضهناسب طور بربيجت ليرد أكراسا تتعاكر حس جاگیری نظام میں زمین کا قبضه اور حکومتی افتیار کے ہوئے تھے اس نظم م است وسيع ارضى وانبيا وى ا ور حاكمانه اختبيا رعطاكيا جا متے يسكين موال ينبيل قا ردهان د نبیا د ی ابغا ما ت کااب*ل ت*نعا یانهیں بلکرسوال بی**ر تعا**کراین نا یا**ن جمعو**میته ورائل كئے مفہران انعا مات كو قائم بھى *ركەسكتا عقا مانېيى 9 كم*از كماس و قو ب توایسا برد انظر ندیس آمامتها جب که که کوئی پرز و رمرکز می نظیم ا ورکو بی سخت گیر جسدا کا نه الفنها ط دنیا وی دنگ اختیا ر کرنے کیے اُس ملیلان کامل نیکردیتا جولاز أان انعا ات كے سائد ہى سائھ بيدا ہوجا تا تھا اور ميرافيال سے مەمورخ بھی اس کا جواب اسی طرز پر دینا جاسیے گاجس طرز پر ہ<del>ادیسے بر آن</del>ڈ نے اس کا جواب و ایتفا بلؤے برانڈنے اس معافے میں جد ا یسے ہی پر زور ا ٹرکے بغیرا غلب کہی تھا کہ وسیع و دلیست و مخطیم طا قست سکے رّفیما سنه ا در ا ن کے *ساتھ ہی بڈرا* نالفنت اور ظلم *ماگیری کی مور* وزمیت امیلان تا م مغربی ب<del>ور س</del>یسی*س بذهبی منا صب اعلی گومگوروفی حیاگیر* بنیا دیستے ان مناصلت کی ۱ برالا متیا زیز بهن خصومیت بلاے برآ قرا و راسکے ماستینول کی سعی و کوششش سے یا وجود بھی وا تعامیس حد تک گمنا بی وخرا بی میں بڑی ربي اس سيے زيا ده كال طور ير غارت بوكني بوتى ــ بهر حال حب بدیب نکے زیرسایہ یا دربوں کا تجروا ور پرزورم کزی انتنظام كامييا بي منكم سائخة فائمُمْ بهوڭديا تؤنجير بيا مرتقريباً لا بدى تَفَاكراس قوتَ کی سعی ایہ ہوگی گرحیس تظم معاینتہات پر اس سے پہلنے ہی سے اس قدرزر دہیت كالوحاصل كرركها بتعاال يركمل وبمدكير حكمان فائم كرفيدا وريداكا روين روحاني و د نیا دی اقتدار کیفیم کو قبطهاً پر سجینه کلیس که (ان د دلول اقسام اقتدار می محكومن كحے لحاظ واعتبار سے كونئ فرت بنيس تعا بلكہ بيرفر ق صرف كے اعتبار سیے متفاکیونکہ اخلا قیا سے کاتعلق بیٹیبیت مجموعی روحانی دایر کے سے بے اور سیا سیا ت کا وہ کونسا مسلہ ہے جس کی سبست اخلاقی مشل ہو لے کا

دعوى تركيا طاسكے به يه صحح ميے كم يا درى البيس درا نع سے حكومت كرستے -فبمغير روحانيت كهاجا تاتعا ينصط خراج ازلمت يتبطل فرائفن مذرمي قهرخدا وندي كم تہدیدات ٔ اورعنا بیت خدا وندی سے دعوے کئیں پاطریقے اگرنی الجکہ کھ موٹر تھے تو دوایک دنیا وی غرض کے صول کے لئے موٹر ہوسکتے کھے اور میساکہ کلیسا فی اہل فلم کا دعویٰ متعااگراس ا مرکوا یک مرتب لیم کر لیا جاتا کہ ان طریقیوں کے نفا ذکھے صدود کاتین کر ناصرف کلیسا کا کام تھا تو کھا غلب یہی معلوم ہو تا ہے کہ یہ حدود اس قدر دسیع قرار و شے جاتے که ان میں حقیقتاً آزا دونیا دلی حکومت کے لئے دنی حکمه بی نه باتی رئیتی ا درجو کد جاگیری نظریه ا ور جاگیرا نه عل سحے درمیان قابل فسی فرق موجو د تعاجس کا ذکر پہلے ہی ہوجیکا سے اس لئے دنیا وی حکم انوں کو ا ن ئے فرض کا یا ہندر تھینے کئے 'بیئے ہرطرنب سسے مذہبی انقیاد کاشور میا ہمواتھا ( یجھر بھی وہ کسے سی کو خاطر میں لاتے تھے) *نیس بلڈے را بڑ* کا یہ خوا س ذى ا *قىرا ر*ېوىپ مېو جو **تام نناز عات كاعقد ەكشا ب**موسعا لا ت صلح و*جنگ* ميس ا سے اعلیٰ اختیا رحاصل ہوسلانہ ل کی شنا زء ، فیدورآسی کے تعنفیٰ خطا کموں کی معز د بی ا مس کے ہاتھ میں ہموُ خلاصہ یہ کہ ہا د شا ہ ماشہنشا ہ کے بحائے جاگیری انتظام کا حقیقی مرک وب بوجائ بنا کے ایک الب انوا ب تفاکشلی جنگها سے عظیم کے دور میں خیالات وحيات كى جوكيفيت، ورجاكير نظم كى المل ترتيب مين وا تعالت سياسيدكى جوحالت تهی ده برشدت تمام کلیسا بریه زور دیرای تقی که وه اس خواب کوعلی صورت

کال حکومت ندہ می کی اس کوشش کوا ہم ترین کو ج البعن کے سوم (شوالیہ مالالا پرکے دوریا پائیت میں حاسل ہوا کر اس تام کوشش کے آغاز دانجام کوہم دوٹہرؤ آفاق وافسا نہ وارشکشوں کے ساتھ والبتہ کر سکتے ہمیں کا معنی آغاز انکا ہلائے برانڈ (بعن بوب گر مگور کی ہفتم سلکن لہ) اور تہذف ہ ہمتری جہارم کی شاکش سے ہمواا ورانجام اس کا چودھویں صدی کے آغاز میں بوب بایفیس شتم اور فلب زحوبروں شاہ فرانس کی شکش پر ہموا جبکہ باوشاہ اپنی تھا م فلکت کوابنی تائید میں لئے ہوئے بوب کے اس تقدس ما ہب وعوسے کے ساتھ ہو تقابل بیش آگا کہ وہ جس طرح جاسے تو مول اور تماہیوں کو بینے وہن سے اکھا الیکھیکے تباہ و بر اوکر دے اور (بھراپیٹے حسب دلخواہ) اضیر صورت پر براور استوا رکر کے اس کے فر ان کو عوام کے ساسنے جلاڈالا اور فود بوب کو گرفتاد کرلیا اسے ندہی حکومت کا خاتمہ قرار دیسنے سے میرا یہ منشانہیں ہے کہ با بائیت اسے نے ایسنے وعادی کو ترک کر دیا میراخیال تو یہ ہے کہ ان وعادی سے با خالی طور پر بھی (بلکہ اس وقت کہ بھی) دست بر داری ہیں کی گئی ہے گراس سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ اس وقت بر بہر کا کہ اس کا قبدار لوگوں کے دلول سے میروز اس ہیں آئی تو وت تھی کہ وہ وقتاً فو نتا بورت کے دنیا دی معاملات میں اس مور برز بر وست ما خلت کر سکے اور اطالیہ کی سیاسی معرکراً رائیموں میں باقاعدہ مقدم جگھ حاس کر سکے ۔

عام طور برز بر وست ما خلت کر سکے اور اطالیہ کی سیاسی معرکراً رائیموں میں باقاعدہ مقدم جگھ حاس کر سکے ۔

یورت بالا ہی ہو تا ایک میں میں ہوگا جہی مورکرا میں اقتدار معل

پرافتنعال دلایاکہ وہ شاہ نار سے کواس کے تاج وتخت سے محرد م کر دیں، اور یہ بار نسا ہ کے بعد د وہرے بارشا وکو وہ اس حابت میں لیے آیا کہ انتفول

بیت بوت و سے مبدور سرے بارت ووروں کی جب کے اس موجوں ہے۔ نےخود کو سندمقدس کا باجگزار قرار دیدیا کلیسائی و قائع نگار کے دعوی کے سبومب 194 میں روگانیوں شادل وراس کی او شاسی اور کی ماریشان

سے والے میں پر تگال کا ہا د شاہ اور اس کی باد شاہی یوب کی اِ مگزا ر نبکر ُتقدس اِطِرسُ' کی مفاظت میں آ گئی سے سکتالے میں شاہ آر بھال سے اپنی با د شاہی الوسنے کے حصور میں میش کی اور اسے ہمشہ کے لئے اس کا اور اس کے جانشینوں کا مامگزار

بنادیا یک نظیمی شاه بولستان نے اور د جیساکہ ہم سب کومعلوم ہے سطالا میر خان شاہ انگستان نے بہی تینیت اختیا رکی۔

یہ صحیح ہے کہ ان ملکوں میں سے سے می لک میں بھی اپویٹ کی سیا وت کے

ان اعترا فات کی توم نے توثیق نہیں کی در تقیقت (جیسا کہ نہیں انگلستان کے متعلق معلوم ہے) ان اعترا فات سے یا د شیاہ کی اس سی کا امرا

منطقی معلوم ہینے) ان و عمرا قات سے یا دستاہ ی آک می 6افہا کر ہو ماہیے کرامرا کے سابھ حبد وجہد میں و ہ اپنی تا ئید کے لیے کلیسا کی طریب جھکتا جا یا تھا، گررامرا

وا قعد کمایک با د نشا ہ کے بعد د درسرے باد شاہ سے اس تسم کا عترا ف کیا بجا ہے ً خو د بہدت ہی چیرت افزامعلوم ہوتا۔ یہے ۔ ان دا قعات کسے یہ ظاہر ہموتا ہیے

عو دہدت ہی جیرت افزامعلوم ہوتا ہیں۔ ان دا فعات اسے یہ ظاہر ہموتا ہیں۔ برب اس جیٹیت سے عاصل کرنے کی کوشش کرر ہا تھا جوازمہ ہ وطلی ہے قدیم ۔ بربی اس جیٹیت سے عاصل کرنے کی کوشش کرر ہا تھا جوازمہ ہ وطلی ہے قدیم

ساسی خیل کے نمبوجب (جسے الوسنٹ سوم کے ایک صدی بعد دائتی سے ا انسرنو زندہ کرنا چاہ) جاگیری طبقۂ حکمال کے سرناج فہنشاہ کو حاصل ہو ناچلسے

متی یا پامٹنت نے مغربی بورن کے مستوری معاملات میں فوقیت ماہل کرنے گئے۔ میں یا پامٹنت نے مغربی بورن کے دنیا دی معاملات میں فوقیت ماہل کرنے گئے میکسل دفقل کوشنش کی اس پرغور کرتے ہوسے اس ا مرکا فیال رکھنا بھی بہت

برس رس و سس کی بر دو رست ارکیا کی با میں دو تیہ جو ڈر کھے تھے ابقول الحبنرایک عام صروری ہمے کہ اس نے اپنی کان میں دو تیہ جو ڈر کھے تھے ابقول الحبنرایک عام دعویٰ تو وہ تھا جسے کر کیوری ہفتم ا درا س کے جانشنیول نے بیش کر رکھا تھا ا

ر نوی ووه ما جسط رمیوری می ارز اس سے بات بیوں سے بیاں مرارها مهما. اربو پ کو د نبیا دی با د نشا ہوں برکنفوق حاصل ہے بینی ر د گےزمین پر عمی ردحانی **ما** قت کا مخزن افلی بیو پ ہے د ہ نی نفسہ د نیا دی طاقت سے خایق ہے <sup>لیم</sup> کم جسیاکہ

عله - أسمبتر الريخ وسقورى طديوم إب نوز والممنحم ٢٠٠٠ -

لیجاتی تقی ایپ ایک بڑی حد تک ان کی کیسی زائل ہوگئی ا زمنو سے سطلی کے استدلال میر تنهتی نظر جولاتی زمین و دمنت پژوری کے یا دجود حس تسم کااسکان ا ورعدم دلبطَ عام طوريريا يا جا "ا سبيے وه ان دلائل ميں صرو 'رشته دجود مهوتا بخطا اس دعوٰی کی بنیا د وضعی تاریخ بخطی د س*تا ویزا ست انجیل کی* خرا فات تحریفیوں اور تتبہوں پر رکھی گئی تھی نویں صدی کے مجموعہ فرا میں میں سابق کے یا ماتحوں کے بہت سے علی خطوط شامل ہیں جن میں دنیا دی حکم الغیاں کو ا طاعت کا خکم دیا گیا ہے۔انھیں من طنطیس کا فرمنی عطیہ بھی ہے جس کا ذکر پہلی ت سخبيد كى كے سائقيہ دعو كى كيا جا تاا وراس يرتقين تھي كيا حاتاتها فو وسطنطنه و الركال الراس عليه كي وربعه سے اس ك ئے مقدس سلوسٹر کو نبصرف ٹینہنشا ہی نشان قبائعصاء اومحل دیدیا بلکتا ہ وسلے اور مہر بعنی اطالبہ ومغرب کاکل ملک اس کے حوالے کردا اور اُفاطم سنے ی صدی میں مقدس رو مانی شہنشا ہی کی تجدید کی اور جات دوار درہم سے مسند سقدس می حفاظت ا در رو یا کی آزادی کی وقعت کا وعدہ کیا کو کے تعلق تھی پیلبیس کی گئی کراس پر جاگیرا زا طاعت کی خلفہ کارنگ چڑ ہا یا گیا ۔ دنیا وی عدو دکھاندر ایوپ کی فوقیت کے نتا مجان سم

خارج اعلى دلائل سے نکا لے گئے کہ بطرس توکنیاں عطا ہوئ تمیں مایک تنہنشا ، ی ا دریا بانی کی مثیال علی الترمیب' جا ندا در سور جی مسے دعمیٰی ہے۔ اس مم کے دلال کے پڑمنے سے ہم یہ عاجلا نہ میتجدا خذکر نیے کی طرف ماکل ہو حاتے کہ زمین حکومات کی تمام بنا مے تو سانیم دہد ب ز ماسے کی دہم برستا نہ ز و و اعتقادی پرتمی گریه متیجه عاجلانه دیکسب طرفه موگاران مضحکه انگینر و مغا لطه آمیمز مفروضات دنتائج کی تہ میں ایان کے ساتھ ایسے قیقی وزن ر کھنے دالے مباحث بھی ہیں جن رغور کرنا ضروری وائم سبعے ۔ اول می کہ کلیسا کی مدا گانہ و نیم خو د مختا را ننظیم کی بنااس مقین پر بھی کرسچی نظم رکھا تنبر ت کیے اتحا د کا دار و مارکلیسہ کے اتحا دیر تھا' ا'ورکلیسا کے استحاد کیے لئے ایک ایسیے داخلی ارتباط کی حاجب بھی ب كاقيامه دوام بغيراس كينهيس تهوسكتا متعاكقييسون كي خو دمختاري كوبالاستقلال فالمُركَها والحفي اس وجه سے يرمطالبه كيا جا التحاكة سيس ونيا وي عدالتول او ر ھولول سےعلنحدہ رہیں ۔ دوسرے پرکہ ایک بقین صادت یہ تھا کہ حق دا نصاف کے مفاو کے لیے کلیداکی مرافلت کی سلسل صرورت ۔ يقيين تمبي اسي نتيجه يربينجا تائحا وجه نيمقي كرازمنه وطلى كيفظم معانثيرت تي خصوميت خاص میرمتنی کر الطنت خدا و ندی 🗀 civitas Dei کیے اندر (جواصلاً مغربی پ<u>ورټ</u> کے ه مسیمی عالم برجیما گئی تھی ) تقدس دامن کا ایک اعلیٰ عیل قائم رہنا چا <u>س</u>ے گر آسسر التعظى واقعات يد تحفي كرجوروزيادتى ا ورز بروستول كے التول زيرون لى حق الفي كا مازار كرم تھا۔

بسرجس طرح ارسطاطالیس کا آزر وایتی می عقیده سلم سے مکراز می وسطی کے فلسفے کے وجو دمیں لانے کا باعث ہوا اس طرح زندگی سے مسیمی تقطر نظر پر ارسطاطالیسی فعیال کا اطلاق سلطنت کے اوبر کلیسائی فوقیت کا موئید بن گیا۔ ارسطو سنے ہو وانسانی کے عقصر کی تثبیت سے سیاسی انعال برغور وسکر کی فوقیت کے متعلق جو کچو کہا تھا اسے اس عنی میں مجھے لیا گیا کہ اس سے ونیا وی زندگی بر خربی زندگی کی فوقیت کی تائید ہوتی ہے اور اس لئے ونیا کہ میں مجھے اور اس لئے نتیجہ یہ کلاکو میں تنطیم پر تفوق حاسل ہے نتیجہ یہ کلاکو میں تنطیم کا مقصد روحانی بہبو و ہے اسے اس تا تنظیم پر تفوق حاسل ہے

ہو صرف دنیا دیہمبود کے قاتل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔مزید برا*ں ،* یسمع با *دنسا* ہجوتمام قوم کی بہتری کے لیئے قانون کے مبدحب حکمرانی کرتا ہے او وه نو دسر جوایینے ذاتی مقصد کے لیئے قانون کی خلاف ورزی کرتاہے، ان و ونوں کے در سیان ارسطو نے جو فرق قائم کیا تھا اسپے بھی ا زمیڈ دسطیٰ کے ایل فکر نے بورى طرح سبحه ليا تتماا درائس رتحبيل كرف كلف تتع ـ اس ف لكام نود غرض کے لیے کئی بیٹسی تدار کے کابو ناصر در تھا'ا دراس کاصر می وہل علاج یکئی علوم ہوتا تھا ۔سوں کی طرف سے زکجہ و تو بینج ہوتی رہنے میکن اگرا یساہوا تواس مدارک کے عل میں لانے کا فریف ا انسینی کے اعتمیں ہونا جاستے بذکہ ویمی تنہا باوشارموںا ورحکمرا بول سے بالا ترتھا۔اس سے بدوعو کی ننگا کیر بو کمران مقدس تطرس (حواری) کے جانتین کے احکام کی خلاف ورزی ے کیوی اسے معزول کر دیا وراس سے باتطبع پر مخزیدا د عابیدا ہوا خب ا قت دارمعزول رسکتا ہے دہ نصب وتقرر سے ایکا رہی، یسکتا ہے'ا وراس تقدیس ہے ہی اکا رکرسکتا ہے جوعیسا ٹیول کے احساس عام کے برحبب بار نتیا ہوں کے قیمج طور پرنصب ہونے کے لیئے صروری تھی۔ اسے ایک مرتبلیم رکیا گیاتر تیم ایک این نوتیت سلیم مو کئی جسے ۱۰ ورکال کیک بنیجا سنامیں جاگیری اطاعت شعاری سیے کچھ ایسی مدوزمیں لمحوظ رب كليساني طبقه حكمراب ينظا بهزيس كرناجا بهتا تفاكره ونيايي

یہ محوظ رہے کر کلیسائی طبقۂ طمرال میہ ظاہر کویس کرنا چاہتا تھاکردہ دنیادی مکومت کے فرائض اختیا کرنا چاہتا تھاکردہ دنیادی مسلم سے فرائض اختیا رکرنا چاہتا ہتا ہے از منڈوکلی کے لوگوں اور خاصکر مسلمین کے طبایع میں بال کی کھال کٹا لینے کی جمیسی عاویت تھی ندیسی حکومت کی حماست کرنے کے ساتھ میں کہاکرتے تھے کہا گر چے کلیسا کے پاس روحانی و دنیا وی دونوں لموایس ہیں کمردہ دنیا دی طوار سے کا مزہیس نیتا ہے بلکہ دنیا وی اختیار کے دافعی لفاؤلو دو دسرے لوگوں کے دافعی لفاؤلو میں دوسرے لوگوں کے احتیار کے تحت میں اوراس کی تنظوری سے مہونا چاہئے۔ اسکا نفاذ ندم سب کے احتیار کے تحت میں اوراس کی تنظوری سے مہونا چاہئے۔

خطئبا زديم

بہرحال (جیساکمیں کہ چیکاہوں) مترصویں میدی کے اختتام کے بعد دنیا وی حکومتول کی خو د مختاری کی راه میں بیرد عولی زیاده اہم طور پرسدرا البیس ر با ر یا در ایوں کی نظیم و ترتبیب ایک ایسے غیر کمی مکما*ں کے حاست میں* باتی *دو گئی مبینے* اصلاح کے زامنے کک ایسے اس حق یا عاد کت سے دست سی ہمیں کی کروہ ی ند کسی صورت میں یا درایوں برمحصول لٹکا تار ہے نہ ایسنے اس حق کو ترک۔ یا کہ زمری عدالتوں کا مرا فعہ اس کے ساسے بیش ہوا و ر قانون مذہبی کے قوا عد ، ده معا فیا*ل دلیسکئےا دُراس سے قومی اتحا د وار*یتا طبین د**فت**لف مجھوں میں فختلف زور د توت کے ساتھ رکا و ٹ ہموتی رہی کیکن جو دھویں صدی میں ` منتعلہ سے لاعلالہ بک ادی نیو سمے تعام کی دجہ سے پُوتید ہائل سمے ہام سینشہور ہے اور حس کی وجہ سے یا یا ٹیات منرورت سے اور <del>وائس</del> کے اثر ہیں آگئی یا پائیدے میں ضعف آگیا اس کے بعد عزاما العاملا کے افراق ا اس تشش کی و مهست که کلیسا کی شالی شالی آب طلق العنا بی کومو ترطور پر عام کونسکو ا کے تحت میں لاکرد باریا جائے (اس میں مزیرضعف بیدا ہوگیا)جب پزار صوبر صدی میں اس کوشش کی اکا می سے یا یا نیت کا متیا زخاص از مراوزند و بعوا ، تواس د قست منشاً و جدیدهٔ کاپورا ز ورشور تصاحبس نے ان مذہبی مقائد ہی کو کمزور ار دیا تھا جبن کے اوپر یا یا ٹینٹ کا انحصا رکھا 'اورا س کے بعد بھیریا یا ہی ارتباری نے اپنی کوشش کواسی ا مر بر مرکوزر کھا کہ ا طالبہ کے اندر اپنی ملکتی خیٹیٹ کو

## خطئبثانزديم

## بلا دا زسنهٔ وطلی -طرزعام

ا۔ اور دروطی کے ظرحگیرت کے وہ من عناصری کی ترقی جاگیری دور میں کا وہ کا اسب جاگیریت سے منالم دمبائن تی ان میں سے میں اب دوسرے عنصری طف توجا کا ابول کید و سرائن تی ان میں سے میں ابر رہے دو سرائن تی ان میں سے میں اور س کے قائم مقام بلدیا ت سمجھ جاسکتے ہیں ۔

اور س کے قائم مقام بلدیا ت سمجھ جاسکتے ہیں ۔

عام الفاظیر بید کھنا جاسٹے کدارمئہ دطی کے نہروں پر دونینیت سے غور ہوسکتا ہے۔ ایک طف تو اس دسیع ترقیم و سے کے اجرا سمتے میں توم عوم کے مقدر براس کے نشود نا کا ہم انر بڑتا تھا اہم حقیت کے متعلق میں بعد کے (سلسلہ) بیان ہی جرکہ کہوںگا۔ دوسری طف یہ کہ جاگیری متعلق میں بعد کے (سلسلہ) بیان ہی جرکہ کہوںگا۔ دوسری طف یہ کہ جاگیری فرم سے ان منہ دولی کے شہرول کو بہت محقول حد نک موجود کا انفساط جس قدر زیا وہ تھا اسی نبست سے اس جو دفتاری میں کمی ترقیم کو دوسے کو انفساط جس قدر زیا وہ تھا اسی نبست سے اس جو دفتاری میں کمی اس انتقاء کا درج بدرج بیا جا ان اجا ہتا ہوں کہ میں بہلے با و ازمنہ وسطی سے مام طرز بر بحث کروں گا۔

عام طرز بر بحث کروں گا۔
عام طرز بر بحث کروں گا۔

741

سیاسی ارتقاء کی عسام یکر بھی پرز ور دیا ہے میرامنشا یابیس ہے کدان سب ، بی طرز کی هکومت نظراً تی ہے معیمیں ہم ہم حاکسری کہد ک الأنبي ليبي حال تھا ۔اگر ھے ہم پرتہیں آ الخفارهموس صدلوا ت میں انگلستان سب نسے زیا د داہم تھا، مگر اليكورا بخالوقست داقعه كهيسكتي بس ازسهٔ رُسطیٰ کی نُهری جاعت جس کی ما پنپ میں اب خیال رجوع رہ چاہتا ہوں اس کی با بٹ مبی یہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ا ور بہاں اس بر

در دیسنے کی ا در بھی زیا دہ ضرورت ا*می د جہ ہے۔* رول منے جیسی خو د فختا را نہ تو مت ا ورشان وٹنکو ہ حاصل کی ا*ن سے عظیم ا*بشا رت افزااختلا فات کی وجہ سے ان کے طرز کی یہ عام کیسانی ّاریخ ۔ عام مُطالعه كرين والو ل كى نظر سيحقى ربي تى سيئ كراسى طرزين یوریی الک میں شرطرح ترتی کی اس میں ندکورہ الااختلافات کے ہو۔ <del>جرمنی موئیڈن کا طالبیہ حہال ا</del>ہیس تھی از منٹہ سطلی میں شہر و ل کو کا فی اہمیہ حاصل ہونی اور اپنی سامنی زندگی کولیوری طرح نشو دنا دیے بینے۔ دې ميسآنځ د إل عام طور پر تنهرول ميک ايسي حرفتي نظيم بيدا بهونې جو ز ما بهٔ حدیده سُسے تو کچه مشابهات ری بهبس گفتی تقی ا در قدیم مهری کلطنتول ۔اسباب کے اجتماع کامتیجہ کھی ایک حدیکہ اس نبها يت ہى اساسى فرق ميں ملتا ہے جو قديم دجد يديور يي تون ميں . جا السيعيدوه بيركها ول الذكر كي بنا غلامي يرتقى ا دراس كي آزا والتخاص كامحينه مزه و ری کر افلسفیدول بک کی نظرین انطبع غلا ما مدبیشه معلوم بهو تا تقا کار ت سے ہماکسے آزا د دیکھتے ہم ا موخرز ماسخ میں تواس عمل البد کو تاریخ پوری میں پہلی مرتب تام بور پ عروج حاصل ہموا۔ لیکن قدیم تمہر می لیٹنزوں کیے نظام حکومیہ بالمقًابل ا ذمنهُ وسطىٰ كے شہر دل کے نتوں سے کیا جاتا ہے توجی کلی ملطنتوں کا ذکر میں پہلے کرچیکا ہوں ان سکے ب کی پیچید کی بہت بڑھی ہوئی نظراتی ہے اور اسٹیسبر ایسے اسکے اجزا کی كَفِي كَا'يه أيم ديكِه عِلْمِين كر قد يم تهري سلطنون كي كوين تعض ايك چونی سی تومی جاعت کے افتاع سے بوجاتی عتی ا دراس طرح بڑے

زمیندار جو قدیم خاندانول ا درار باسید ول تیرا محتاضهر کے سر برآ در د و با تندے بن حلتے سنے اس کے بر خلا ف ا زمنہ رکھلی کے تبہروں کی نشو دنیا کے ایسی قوم کے اندر ہوتی تھی حمن کا حکمراں طبقہ عمد اُان فہر دل سے ما ہررہتا تھا۔ بڑے بڑے ماگیری زمیندا رایے ٹیموٹنی عادات وا طوا رکوبر قرا کر ر<u>کھتے</u> ا ورِضُدت کے ساتھ دہتھانی بنے رہتے ہتھے یہ لوگ ریا دہ ترحرفتی تنہر و ل سے مجھی بہت ہی قریب ہیں اور معی الکل ہی دیہات ہیں رہتے تھے بخمة حاكيريت كي بيمانتظامي حالست نے ترقی كی توان لوگوں لئے ربیدئیے میں ہر مگہ دیہالول کے اندر د فاعی ا درجا رھا نہضر ور توں ہے مرک<u>ے ا</u>شہرزیا وہ تران لوگوں کے اِ توں میں حیوڑو ہے ۔ ميس أولأنظم معانتبرت كانسبتأ وه عقير جز وسجعا جانا تقفا جيسيرح فت دتجارت مذرا و قات گرنایر نیٔ تھی ا درخبهرمبر قدَرادبهیت وخو د مختاری بیس ترقی تے تھے ۔ اسی قدر وہ اپنی سیاسی بٹیت اورزندگی کے اعتبار سے د دِکو ریباتوں سے دنی الجلہ ہمیز گرتے جاتے تھے۔ شہر د ں کے بانشندے بروں کے ان مر را ور دورگوں تک کی شبت جو تبہر ول کے معل ملات کا انتظام کرتے ہے مشکم طور پر بیسجھا جا نے لگا تھا کر د ہ ایسے طرززندگی ا و ر ا پینے فالب و حا دی اغرامن و مغاد کے لماظ سے قوم کے ان سر برآ و روہ ارکان سیحقیقتاً مغائبرین جواد ڈگر د کے دیہا تی اضااع میں حکمہا تی کرتے اور ا بتک ملک کی مجبوعی حکومت میں فلبدر تنفیتے ستھے \* Citizen "رسنبهری) ا ب ایک نیٹے مفہوم میں استعال ہونے لگا اب اس کے دوہ پنی تہیں ک مع جویدنان لفظ moditys (اُیونی سیس) دولاطین لفظ moditys (" سوس) \_ کے تھے یعیے ملکاتوں کے وہ رکن منبعیر سلطننوں کے سیاسی اختیارا `ت ا ورا قتدا رحکومت میں کچوحصّه حاصل ہو ا در ملکت جس قدر عمومیت کی طرف قدم از ہاتی جائے اسی قیدر اس مصیے میں اضافہ ہوتا جائے ہ بكراب اس كے معنے ديہات كے باشندوں سے ميز شہر سنے ان اشندول Bourgeois کے تھے جو تفوص طور پر ٹیم کا غراض دمفاد

ور شہری طرز زندگی کے عال ہوں اور بیاختصاص مربراً در دہ تہر ایوں کو بھی برمیتیت کیک طبقے کے ان دیہائی تمرفا سے متغائر بنادیتا تھا جن کے تھاکترصور توں میں مرہب درا ز تکب اُن سمے سعاندا نہ تعلقا سے قائم رہم ئیں ازمیز وسطلی کے تبہر ول کے مختلف مجبوعوں کے درسیان بہت ہی اہم سیاسی فرق کی موجو د گئ گئے ! وجو د بھی یہ حالت وسیع معنی میں صیخ دمیاد ت*ی ربی ا در به سایسی فرق متیجه تع*اا*ن فتلف تع*لقات کاجو تبهرا و کے حکمال طبقے اور گرد ومیش کے مک کی حکومت اوراس سے حکم ال مكے در ميان قائم تھا -ان فرقوں ميں سب سے زيا وہ تعجب فرق کا خری سراغ مقدس ر و مانی نشأ ہی ا ور اس کے اس اثر میں ملتا ہے سُ بِنے (اسُ تَفرنقِ پَدِیرَظمر و کے اندرحس پرامعولاً شہنشاہ قر آ زواتھا) مركزي حكوست كوكمز وركر ديا تفعاً \_ المعنور *کر چکے ہیں گراس* وقت کی جرمتنی ا درشانی الی شاہی فلیے کے د ورمیں صب طرح پر قرا روکم فیس کو ہ فحفن نیم خود مختارا ارتوں سے مرکب کہیں تعیں تیہ نشاہی کے ضعف حسِّ طرح والبيان ملك كوموقع إنتواكيياسي طرح شبير و ل . بھی تفع اسلما یا۔امن صنعف سے جرمتی میں تبہروں کی ایک تعدا دکتیے کو ب موقع ل گیاکدابخول سے ایسے قربیب ترین کلیسا ئی دنیا وی ا مرا کمکه آیک نے میں خورشہنشا و کی مقا دست کے با دجو د زور وزریا محصی ۔ وسیلے سے ایسے کو تنہنشا ہی تہرول کے درجے پر پینیاد یا جس سے معنوی طور پران کی نسبت کیمیکم کیا جانے لگاکہ دو مختلف ا مارلوں کے مانٹ خود مختار دنیم فرہ نردا ہمیں بینی شہنشا ہ اور شہنشا ہی ملبس کی کیے سواا و ر سی کی د فا دا رک ان پر فرمن نہیں رہی تھی'ا ور تیرصویں صدی کے آخر سے

سه خطئيميرديم -

مدتک خود نوتا ری طفعل کر لی تھی و ہ آئیس میں نہا بیت ہی نشدیدمسم کی لڑا ئیال لڑنے کئے تھے۔ بعد کے زلمانے میں فلوٹس اور سینیا ومیس اور مبنیوا کی تا رکنج پڑھنے والول کی توجہ ایھنٹر تم اسیار ٹااور تھیبٹر کی طرح اپنی جا نب منعطف ٹر لیتے ہیں اور و دمسرے کٹر التعدا دُنہرہ مدت تک

عَلَّاخُو دَنْمَنَا رَرْسِبِ ال كَيْ طُونْ بَعِي السِ مَتَذِكَرَهُ بِالْأَتْهِرِ وَلِ كِيرِ تَعْلَقًا تِ كَي وجِيسِ مجبوراً توجه کرنا پڑئی ہے۔ درخقیقت اطالیہ کے از میڈوسطی کےخو دمخیار بلدی زندگی کے اس ننا دا ب ننفه د نا کا نرسترهوی صدی میں بہت ہی کم باقی ر ه گیا تھا اُگر میر بھی لبعض تعفن اجزا تو با تی بهی ره کننے ستنے ا درافیس میں ایک ڈیٹیس بھی تھا' جُو از سنه وسطی دا زمینم حدید و میس عدیدی اشتقامیت کا ایک صرت انگییزیمونه تعیاب بس اب يدامراساني سي زمن ميراً سكتاب كتبرس تتكدرز إده خودختاری جاسل کرتے جاتے ستھے اسی قدر وہ قدیم بونان کی نیو دمختار تنہری ملکنتوں سے زیادہ کمل طور پرمشا بہ ہوتے جاتے سفے سکی اس تشابہ وتقابل کو پوری طرح ظاہر کرنے کے لیے میں آئندہ کے جا خطبات ہیں ای اوجداس امریر مرکوز رکھو گلاکراز منهٔ وسطی کی تبهری جاعتوں نے جرمتی دا طالبی میں ا بسے سیاسی ار تُقاکے د دران میں حو سیاسی ترکیب وہیٹت اختیا رکی د ہ کیائتی ا وران میں خاص کو ا کا آپیے کے با رہے میں یہ ظاہر کر دئیا کر مغر نی ی<del>ور ی</del> ہے د دسرے مالک کے ازمہ درطی ے تبروں کے بالقابل اِطَالَیه میں فاض العیس تبروں کے غلیے کی وجہ سے یونکران کی سیاسی مِیّیت ترکیبی معاشری زندگی ا و را نر ی انجام میں اہم تغیرا ست یبیدا ہو سکتے گرم درست میں اختلافا سن کی رہنبیت زیادہ ترمشا بہا ت یعین انسهٔ وطلی محضر ول محے عام صوصیات پر محت کرنا جا بتا ہول ا ور است میال کرنے کے کیے ہیں اب اس اکس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو مرکزی ست کے یرز درنفا ذا قترا رکے اعتبار سے مجرمتی واطالیہ سے بعدالشہ قیر کا مُمُركُمة اتفاكيفيذالكستان-(۲) ۔ از سنہ وطلی کے دوران میں تنہستنا ہی کے شہروں کی تاریخ میں جمن سانه واردمسیوں کی بہتات ہے انگلستان کے تبہر دل کی تاریخ میں ان کی ببت می ہے حرمتی مین فلعہ بندا صحاب تصور کے سابقہ عبر طرح کا قال معالمت جنگ ؟ كا دا د گرم ر متا تحا؟ در اطالیه می اكثرا یک شهر د و سرے تبر پر برسی يئت ناك علے كياكر الحفالي سب إتيس الكلتاك ميں اس زُبر وسدت مركزي فکومت کی دجہ سےخارج از بحدث ہوگئی تھیں جزنا رمن فتح کے بعد سُسے

انگستان میں فی انجلہ برابرقائم دہی مرف اندر دنی بیٹمی کے ہہت، کالیں نالوں میں اس میں فرق بڑا۔ اس زبر دست مرزی ککو مت سے شہر دس کی ترقی کو منگ صدود کے اندر مقید و کھا۔ اگر جربہی تبھی ان کی بردلی سے سے تعی قدر نوری ابتری بیدا بموجاتی تقی گرا زادا نرجنگ کا احتیا دائیک ایساا ختیا رتھا کہ اس کے دعوی سے دہ بالکلید دوک دیئے گئے تھے اور موٹر طور بردوس دیئے گئے متھے اور موٹر طور بردوس دیئے گئے متھے اور موٹر طور بردوس دیئے گئے گئے متھے اور موٹر طور بردوس دیئے گئے متم اس کے مدحومت کی بیس برس کی طوالف اللوگی کے ختم بھونے کے ابتر ابتری ابترا بازت یا فتہ گڑھیا لی بڑھادی گئیں توجاگیری بیراول میں انہیں انجابی انگریزی قوم سے ایس کی لڑائیال بی آئی طرح و سبکیس رجیا کہ ہم دیجھیں گئے کہ انگریزی قوم سے ساسی ارتقامی نوی بلدی حکومت کیسی ہی تغیرات بیس سے کیوں نہ گزدتی دہی میراس سے تعالی انتخار دا علے کے اہم ترین فرائفن کا نہ کہی دعوی کیا نہ تغیرا نہ تعیر اس کی انتخار میں انجام دیا۔ اس بلدی حکومت کے ارتقاکی میں ارتقاکی میں انتخار سے دیکھنا بڑتا ہوئے کہ بدایک اس سب نہیں دیکامت کے ارتقاکی جاتم اس نظر سے دیکھنا بڑتا ہوئی کہ بدایک بدایک دسیع مجموعے کے ارتقاکی جات اس میں نظر سے دیکھنا بڑتا ہوئی کے ارتقاکی جاتھا۔

وی بوط سے ارتفاہ ہرو میں۔

اطالوی تبہرول کا بھر داس اصوبی فرق کے اہم از میڈ رسٹی کے انگریزئ جر مائی اور میر
اطالوی تبہرول کا بمٹیت ترکیبی ہیں ایک مشترک طرز کا بھی بیتا چلا سکتے ہیں اور میر
ایساطرز تفاکہ جس قدراص ہمیٹ ترکیبی کو کا لی ترقی حاصل ہوئی جاتی تھی اس قدر
ایساطرز تفاکہ جس قدراص ہمیٹ ترکیبی کو کا لی ترقی حاصل ہوئی جاتی تھی اس قدر
کے تبہرول اور قصبول سے کا لی طور پر تو بی حکومت کے ذیرا قدار رہتے ہوئے
خودکو مقانی انتظامی نظم سے اور کو کو لیا اور حکومت خودا ختیاری کے حکول اختیالات
حاصل کر لینے (تو بیط فرزیادہ نمایاں ہوگیا) نہ صرف بیرکہ (انگریزی در باتھی اور انسان کی اور انسان کے ایک اس بادی حکومت کی باگ ہوئی تھی بات رکیبی جر سے انگیزاد دولوں اس سے بڑھ کو بیر کی باگ ہوئی تھی بیٹ ترکیبی جر سے انگیزاد میں کی باگ ہیں جات کہی جر سے انگیزاد میں کی باگ ہیں جات کی بی جر سے انگیزاد میں کی باگ ہیں جات کی باگ ہیں جر سے انگیزاد میں کی بیساں تھی یوسے کی باگ ہیں میں عناصر اور ان مناصر کے ابھی تعلقا ا

ان كى معاشى برئيت تركيبي كا فرجس صورت مسطوست بريراتا تها ا ورجس طریقے۔سے ان کی تکومست ان افتیا را ست کوئل میں لاتی تفی جو تجارتی و صنعتی معاملات میں انعیس تفویض کئے گئے سنتھ ان سب میں یکسانیت موجو د<del>کتی وئی</del>س لوجیوژگرا طالو ی جمبورتول میں سب سے زیا دہشہوروجا قتتور جمہوریہ <u>لیسن</u> خلوتیر میں تھیمے ٹرہری ا ورکال ٹرہری و ہمی خص ہرد تا ہتھا حس کاغل تجارت وصنعیت ہرو تحقیص میں اٹکستان کے با زار والے پرامن قصیے سی رنبج سے کم مذ تھے یمب تہر کولوری ترقی حاصل ہو گئی توشہری حکمران جاعت کی ترکیب اصول برقرا ردليئ كةنهرميت كاحق ا درآزا دا مذشّجار تي ُ دحرفتي مشاغل كاحق هميم معنی میں ایک و دمہرے سے اقابل انفکاک ہمو گئے ۔ان دولوں صور آوں دیفی انگلستان د تراعظم د د نول مقامات میں جو تمبری جاعت اس طرح بر ترتیب یا تی متی اس منظ کوشش به کی که با زار کے قوا عد دصوابط اور بارمی بلکه سی مراسلات کے ذریعے سے ایسے رقبیب تہر ول کے المقابل ہرایک نامکر بفع ايسنے لئے محفوظ کرلیں اور پنجیال قائم کیا کہ ہرا یک مقدم دا ہم میتیے کی خود اپنی تظیم ہم ا دراییت ہی عبدہ دار ہوں جواس بیسٹے سکے ارکان کر حرمتی مگرانی واستجیسا ناطر لیکتہ تائم رفعيسا وراكنرصورتول ميس بيزحيال مبيسلم دمقبول بروگسيا كرشهري حكمران فإعث عران حرفتي گروبول سے ہرايك گرده كاخوداينا ناينده بهونا جاسيم له -مِسْ تَفْعِيصْ كِرِما بِعَاسِي ٓ فرى فعسوميت بِرنظر ذالونگامبس كى د عبيسي ا زمنهٔ رسطیٰ کی تبسری جاعت ایک طرح تیز معتی گر د مرد س کی شتر کمیت ہوگئی تھی' یہ گردہ پیشن<sup>ی</sup>ا مبرالصنعت وحرفت یا نسون *کے سنتھا ور ان کے آنا*ر ہا قبا*ت ہیں سے ہم* اس وقت لندن کے ب<u>رآز و</u> آ ور نور با فوں دغیرہ کی آئبنیں دی<u>کھتے</u> ہیں <del>ا</del> ببرگر د و کوخو دایسے او پر حکومت گریے سے کئی تعدر آزا دا مُذافتیا را ت حال ہو لتے تتحین کاعلان گرده و عام تقصد زیا ده تریمی بهوتا تنفاکه سرایک تجار ت دحرفت پر اليي تكراني ركهي جائے جس سے سامان كى خوبى اورائي تھے كام كا عام قبوله معيار

له مشلی الکستان کی معاشی تاریخ جلده دم صفحه ٤

برقرا در ہیں اور میں یقین کرنا چا ہیں کہ ابتداء گروہ بندی کے اصلی مقاصد میں سے
ایک مقدمہ یہ بھی بھا۔ معاشی وسیاسی اغراض کے لیے شہری جاعت کی بیڑیت ترکیبی
کسی قدر شکر اور تصادم میں پڑنے کے بعد حاصل ہوئی تھی اور اگرچہ اس شکشش و تصادم
کی شدت (مختلف مقاان میں) بہرت کچھ مختلف تھی اور انگلستان میں تونسبتاً بہت ہی
خفیف تھی بھر بھی مغربی یورت کے مختلف ملکوں میں جب ہم اس کا باہمی مقابلہ کرتے
ہیں تو اس کے مدارج علی کے اندر بہت کے حکے سائیست یا تے ہیں۔

بر عظم کی طرح انگلستان میں بھی ہیدہ داکہ شہروں نے ایسے گردہ پیش کے حصص مکک کے مسافری وسیائی کا سے مصص ملک کے اس لیعے اس کے کامل کے اس مورف، می سمے کامل کے اس کے کامل

کم از کم انگلستان کے بعض تہر وں میں تو تیر صویں صدی میں یہ ہموا کہ وستکار باضابط طور پر
کم از کم انگلستان کے بعض تہر وں میں تو تیر صویں صدی میں یہ ہموا کہ وستکار باضابط طور پر
شہر کے ازا در بینی ذی اختیار ہم طبقے سے حارج کر دیئے گئے اگر اس دشکار کوا زاد جننے کی
خواہش ہمرتی تو اس کے لئے ضروری تفاکہ پہلے وہ دستگاری کو ترک کرسے اور ایسنے گھر
سے اوزار نکال با ہر کرسے بھی کو بمہال تک ہموا کہ دستکا رواں کے اس استحقاق کی بھی
مفاومت کی گئی کہ دہ ابسے او بر حکومت کرنے کی غوض سے اپنے نظیم قائم کر مسکتے ہم کی تعلق
میں جاتن کے عہد میں شہر لویس سے خزاسنے میں سالا ندا یک رقم اس شرط سے و اخل
میں جاتن کے عہد میں شہر لویس سے خزاسنے میں سالا ندا یک رقم اس شرط سے و اخل
مرکزی حکومت کی تو بی گئی ہونے ور خواج کے کے حد کے تم ہوتے ہو ہے بالے
مرکزی حکومت کی تیکم کا ایک جز و ہم گئی ۔ آیڈ ور ڈوموم کے عہد کے تم ہوتے ہو ہے باط کے
اس کے کہ دشکار تہریت کے لئے خال بروتے لندان کے اندر شہریت کے لئے خرط یہ
ترار پائی کئی کی تی تیکم کارکن ہمونا صروری ہے۔ ہرایک 'دستکاری یا آئی گئی کے باضابط یہ
ترار پائی کئی کی تیکم کارکن ہمونا صروری ہے۔ ہرایک 'دستکاری یا آئی گئی کے باضابط

اجلاس ہونے گئے اوروہ جاعتیں اپنے افسٹنٹ کرنے گلیں ہوعام اغراض کے لئے محصول کی ایک مقدارعا پر کرتے ہتنے اور عدالتی اختیار اوٹر ہس کے پیض حقو تی کو علی ہیں الاتے ہتھے ۔

وستكارول كي المبنول كے اركان كے اس طرح بتدریج سوداگر واس كے مائة با دی امتیا ز کی حد کو بینیج جائے کو ایم از می وسط کی تهری جاعت کی ایمخرکیب به میا نب عموریت کهه سکترین بوکسی مدیک یوانی رو انی خبری سلطنتول کی تحریک به جانب دمييت ' سےمشا بہت رکھتی تھی گرا زمنّہ جدیدہ کے نقط نظر سے دونوں صورتوں میں صریاً نامل تقی نیکن د د نول تحریجول کا فرق نها بیت ہی حیرست ا فزاہے کیونا نی ننبری للطُنت میں عمومیت کی جد و جہر کے تمام دوران میں عدیدی وعوام دونوں زیادہ تر زماعت ببشه رب ا درجهال عموميت كونع حاسل بوني تقى د إل الرجية زادال حرفه انجام كاركال تنبهري بهوجات يستق بيرتهي وستكارا ندفمنت مزووري زياده ترغلامول ہی سکے اِ محق میں رہی ۔اس کے برخلا ف زمیساکہ ہم دیکھ چکے ہیں ) ازمیڈ وسطی کیے نبرول میں عدیدی (اگرمیں اس اصطلاع کا استعال کر سکتا ہوں حقیقاً اجر<u> تھ</u>ا ور ت نى الحقيقيت دستكارول كى عمويست بھى ديمھى خيال ركھنے كە قدىم نبسرى ملطنتوں میں کینکفش تصی حقوق خاص کی دسعت کے لئے تھی اوربعدی زاندُجدیدہ کی کی ملطنتول میں مبی جہاں کہ عمومی تحریک کا تعلق ہے یہی حال تبااس کے برخلا ف الرسد وسطل كے شهر ول ميں وستكار ول كى منصبط جائيتى تھيں جواپ فيجبوعى حقوق خاص کے لئے جد د حبد کرر ہی تقیس ۔ ایک حد تک اس کا نیٹجہ تھا کہ از مئہ وسطلى كے خبرول كے ارتفا كے آخرى درجے ميں بميس ايك سم كى عديديت كاميالان تسيلم كرزا ليرتا ببيے جوخو د وستكار ول كے اند راس وقت ميدارموُليا تھا جب الحول فنوافى الميازي مينيت عاصل كرلى تني يدهالت الرجه جرمني والطالبيدك برنسبست انگلتان میں کمنھی بھیر بھی تھی صرور -حرفت سے پیشخو قی خاص الکانہ وسکتا رول تک محدود کتھے ا درائی لئے ال میں ا درعام مز دور د ل کے روز ا فنر ول سطیقیمیں تغریق بیدا ہوگئ، ا ورمز و در ول شمے اکا ندوستکارین جانے کے راستے مِن ركا دهيس حائل كيما نفطيس شلاً يه كه داخط كا نذرا نه مهبت گرال مقرر كياكيا.

ا در بیشے کے ارکان کو برکاف ناشتہ یا کھا ناکھلا نا پڑتا تھا۔ مزید براک خود المکاند دسکاروں
کے در میان میں حکومت کا عدیدی طرز ترقی کرتاگیا با پرکزیا و مخت ہوگیا۔ دسکاروں
کی پرمیاسی کا میابی ہی الن کی عوفی خصوصیت کی تباہی کا باعث بن گئی کید نکرجب یہ قاعدہ
سنجکم بوگیا کہ نہری جن وائے دبی کے حصول کے لیئے سی منفیط انجبن دستکاروں کارکن ہمونا
شرط فازی ہے تو تھے جو لوگ دولت و معاشری حیثیت میں معمولی دستکاروں سے
بلند ہتھے دہ خرفوں کی آجمنوں کے رکن میں گئے اور کھیر بالطبع الن الجبنول سے اندر
مربر آور دہ چینیت حاصل کر لی۔ اس لئے ہم مید دیکھتے ہمیں کہ ایسے آخری دو رمیں
انجنوں کی حکومت اور نیئر وہ نہری جائیس جو انجنوں برتی تھیں اکٹر صور توں میں
انجنوں کی حکومت اور نیئر وہ نہری جائیس جو انجنوں برتیل تھیں اکٹر صور توں میں
بہت زیا وہ عدیدی ہوگئی تھیں۔

ہے بڑھ کے سربرا وردہ فہروں میں بالعموم ایسی شدید وطوّلا نی معرکداً دائی جاری رہی میں کا نگلتان میں کہیں ہتہ بھی نہیں جلیتا کا هل کرا طالبہ میں شہروں اورامیرول کے باہمی تعلقات بدا منی کامنتقل منبع ونخزن بسے رہے۔ رجیسا کہ اہم آھے جل کر رجھیں کے ب

سر شهروں نے مین او قات میں کم دبیش نہ یا دہ خود مختاری عاصل کی اور نیزجس حدیک دہ خود کی اور نیزجس حدیک دہ خود کی اور نیزجس حدید کی ایک کا خوار مختاری کے مختلف میں ایک دورے سے ہست ہی ختالف میں ایک دورے سے ہست ہی ختالف میں ایک دورے سے ہست ہی خود ختاری حاصل ہوئی اور یہ تقدم نہروں کی اس نمرکت علی کا آل طبیعی معلوم ہوتا ہسے ہوان سے سلانوں کے خلاف بعد وجہد میں (جن سے آہستہ آہستہ آہستہ البیس والبی لیا جارہا تھا) طہور میں آئی فیا نی جا نی البیس میں گیار صویں صدی میں نہروں کو منشور عطا ہوگئے تھے اور وہ خود ایت عالموں اور عاولوں اور سے میں میں اللہ دل کا انتخاب کرتے ہوگئے تھے اور وہ خود ایت عالموں اور عاولوں اور سے سالاروں کا انتخاب کرتے

ا وراینی زمین کے لیئے صرف ایک مقررہ معتبدل لگان ا داکرتے مجھے کیے الحالیہ میں بار صوی*ں صد*ی کے اوایل میں کمبار ق<sup>ق</sup>ی کے اُکٹرا ورکینی کے متعد د شہر دل لنے ای تسم کے مقوق فاص عامل كر لي من (جيساك م بعدكوريكيس كي جب، ہم فرانش کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم نیم حود مختار تبہروں اور لختلف درجول کی خود مختاری کے ستعد دنمولنے دیکھتے ہیں جو د در جاگیہ ہیں مختلف مصص مک کے فتلف حالات کے باعث ظہور میں آسے اورا زسنہ رسکی کے سیاسی دا تعات عجیبه *کرکشیرالتنو ع کیفیات کی توضیع و تتیل کےخی*ال <u>سسے</u> اب اختلافات يرنظر النف كے ليك ايك لمح مخمبر جاناسود مند بهوكا - مك كولى ص میں جہاں ہا و فتا و کو حقیقی قوست ماسل بھی و ہاں اگر چدر واست دآبا وی کی فرا دان کے خیال سے شاہی محمت علی تنہرول سے نشو د ناکو ترسیت دینے کی طرف ایل تقی مگر بإخندول كيصرف تبهري حقوق كو دسعت ديجاتي تقى ا وراقتدا راسط كاكو الي جزوالمميس عطائميس كياجا ما متعا- إل تنهراب غلا مان وابستةُ اراضي ُ إ دشاه كي شهريٌ بروجاتے تھے ا وراس طرح آزادی د طانیت میں جوزیا دئی بروئی بہرت بی قابل قدر تھی کوری کا منٹو کراس قسم کے تہروں کے لیئے نمو منتحا اوربار حویں میدی کے دوران میں اس کی استد عا ویافت بیت کثرت کے سابقہ ہوتی رہی سم گر اب بی اس تسم کے تبہرول کی فوج محافظ کی سید سالاری ان کے عصولو ل کی وصدنی ا در انجن انصاف کا نفاذ برسب شای عبده دا را نجام دیت رسے لیکن ابضا ف کے نیفا ذا ورمی مل د مزد وری سے اجرامیں قدیم خور دایا بندوش متروک بروگئی بلکتهام ا دانی وفعه ما ست ایک میس مقدار میں مقرر کر دلمیئ تعیس - فرانش كامغرابي حفته جو بارهوي صدى مي انكريزى حكومت كي تحت ي تفااس كي ببت بھی ہی کہاجاسکتا ہے کداس کی حالب مجی ببت کے دالیں ہی تھی، البت بهن**ری و دم ا دررچرز کےعطا کر دہنشور ول میں ساسی اختیارات کے**تعلق

منه اطالیہ کے بالمقابل یہ دیمعنا خالی دیمینیں ہو کہ م بائید کے تعدد قدیمی منظور دل میں صاف طور پر بیشرط نظا دی گئی تی کو کی ایمراداخی بلدیے کے اندر جائداد غیر نقولہ نہ قال کرے کا نہ کوئی قلع تعمیر کرے کا ۔

ی قدرزیا دہ فرا خدلی سے کام لیا گیا تھا۔ اس کے برخلا ف شال شرق اور صنور مشہر ت*یں بعض نُنہر ول سینے اُسی سائیخو دن*متاری حاممل کر لی تقی جو مُلاً عاکمیری *امراکے* عظام كى نود منتا رى كريميا يه تقيُّ يه نبهراً كرچه ژلوك كا كونت بالقف كيفند برا قتارا ربيتغ ليخة كراينول ليزتبهرين انصا ف كي علد رائد پر پورا قابو حاصل كرايا تقاملج د *جبگ ا درمعا بدے خو دایت طور بر کرتے نو دایت حکام کا نتخا ہے گل میں لاتے* ا درایت بی ترانین کے مطابق این مگومت جانات محتے اگر ان نیم توونتار شہروں کے حکومرسته خوداختیاری کی مهامشری مبیست ترکیبی ا دران کا طرز شمال وجنو ب میں يسي نمتلف ء تما يبوب خاصكر قديم و ماني صويع ميس جبال بربريون كي فتح نف قديم غالبيها در رو مآكي معاشري منظيم كومحض خفيف طورير عوکیا تھا و ہاں شہرول کے اندر قدیم طبیقا مراکا عنصر موجود تھا دراس لیٹے و ہات تی عنصر سے غلید کی تعمیل کم ہوئی ۔ پہال کے سیاسی ا دا را ت ا طالبہ کے ان سیاسی ا دارات سے زیا دہ مشاہر جس کا عال ہم اطالوی شہروں کے بیا ن پر بېنوکردنگيس گے۔ يہاں ہم فضل ان ي خاص د عام کلس يارلين سط يا عام جيست قوم اوران مي غيرظي لو دسطا الامم مقام بيسب كيدستا بده كرست إيل اس کے رخلاف اسال ہوئے سواسول ا داشال نے و وسرے تہم ول ا در دستگار دل کی ده آزاد آنمبنیل تقییل جوحرفت دتجارت سے دولتمند ہو گئے الماكميون كے ليے ولف المحالي اوراين قرب وجوار كے جاكيرى امراسے معتول مدیک خو دمختاری کے وسیع کرنے یا بزور مامل کریینے کے کہتے باہم مربه ط مار مستحد التوونبتاري كى اس معقول مسد كاندرايسن تهرول يك ۴ آل ابتدائی انتلیا رعدالتی (حبس میں منرائے موت یک شامل تھی) اور مسلح د جنَّهٔ ﷺ کے ایمی سب واقل تھا۔ بعدا زائ بجب فرانس کی ما وشاری لنے اخساط ک طرف، قدم بڑھا ہے تو نیم نو دممتا رقبہر دیج خو دمتاری ہرمجہ کھوٹے کی ا در امران مرکزرے ہوئے ز اسنے کی بات ہوئی۔ بیورمجی (جیساکہ ہم بعد میں دیجھیں گئے) تونی حکومت کے نشو و نا پر شبروں کے ارتفاکا نہا بہت اہم اثریڑا ۔۔

## خطيها

## بلديات ازمنهُ وطلي جرماني

ا انساز میلی کی شہری جائوں سے تعلقہ طبات میں بھے کاریہ ہے کہ تعلق ایور پی مالک کے اندرا دمنہ میلی کے شہر ول کا جب ہم مقا بلاریں تو انیس جو نہایت ہم تشابہا ت پائے جائیں آئیس صاف طور پر عیاں کر دیں اور اس کے ساتھ ہی تمتلف کا لک سے مختلف حالات کی وجہ سے جانتمالا فات بیدا ہوئے اور وہ بھی اہمیت یم کسی طرح کم مختلف حالات کی وجہ سے جانتمالا فات بیدا ہوئے اور وہ بھی اہمیت یم کسی طرح کم نہیں ہیں انہیں ہیں افسی میں واضح کر کیوں کئیں گران اور اسٹے برز ور دیے نے کے تعلق مجھے می در اور ہوال ہوئی اسٹی اور انہیں ہیں افلان ہے کہ تو باتن وازمنہ وطلی کی اطالیہ میں قدیم یو باتن کی کار ان اور انہیں وازمنہ وطلی کی اطالیہ میں تقریبانو دمختار شہری جاعت کے در میان بہت سے ازمنہ وطلی کی اطالیہ کی کی حیثیت سے ازمنہ وسلی ہوجی ہم یوں ہی کہ خوالی سے تبرس میں اس حقیقت کی جانب الیمی ہی اشارہ کی گیا ہوجی ہم یوں ہی کہ وائی اور دیور ہے کے دو مرے کم شاندا رشہروں میں اسٹی میں اسٹی میں اسٹی ہوجی ہم یوں ہوئی ہوئی اور دیور ہے کے دو مرے کم شاندا رشہروں میں مشترک کی بھی یوک جانب تبرس میں اسٹی مرکب ہتی جن کا انترا وار ان اور ان کی محمور سے مرکب ہتی جن کا انترا وار ان ور دور تول کی صور سے بھی جو انتقا ۔

بہرطال ان تشابها ت واختلافات کوما ف اور نیز نخصرطور پراب کی نظروں کے مساسے لائے ہیں اسے کے نظروں کے مساسے لائے کی توجہ انگلستان کی طرف منعطف کی سی اسے مسال ہم یہ دیکھتے ہیں کا دمید دیکھتے ہیں کہ ان مید دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان مید دیکھتے ہیں کہ ان مید دیکھتے ہیں کہ ان مید دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہے دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ

بس اس دج سے اس خطبے کا موضوع مرمنی کے اندرٹہری جاعت مار اس ہے۔ جہتی سے مراوا بس کے خوال کے دوا قطاع زیں جومقدس رو انی شہنشا ہی کے زیرتساط تھے اور بہال یدمناسب سے کہ غربی بورت کے دوھموں کے درمیانی فرق يرنظرركهي جائية كدار مدرطلي كيماشري دسياسي ارتفاكا قدم بقدم بيته جلان میں بیروز ق اہمیت رکھتا ہے۔ یہ فرق ان دوصوں کا فرق کے سے سی سے ایک حقد متدن و مبذب ہوگیا مفا اور اس میں تعرف راینی دو تدیم رو انی تدن جس لے میعیت کام مهبن لیا تھا ابر بر بوں سے علوں ا دفتوحات سے وب گیا تھا ا مگر اکل شباهٔ بهیس بروگنیا تنها ۱۱ در در سراحصه ده به جوفیر متران بهی ریا تنها اورس می طیو فنی ۲ رِ د مانی ، اوری عناصر سے امتر انج یا فقہ نے تدن کو از مذر طی کے ابتدائ حصیمی موت دلمني تهي - وسيع معنول ميس يه كرمغرب كي طرف رائن ور داينيوب قد يم رو ان نهنشاي محصدود منتف الروي جديد ز الواب محصد و مسيئي ظاهر بهو تلب كريدر و الى تدن ان حدود کے کنار دل کے کمز ڈرکل میں وسعمت یز بر ہموا تھا بہر صال جو کیے بھی ہو ان حد د دسمے إہرا زمنُود سطے كے ابتدائی حالات سے تحت ميں جرمتنی كو بالكل بخون بنا تاستما ا ورتدن كوشرق كى طرف ليجائے كى اس كار دوائى يس كليسا ورشر وولوں في الم كام انحام دسي ادربيت زافي كاليسائي وحرفتي دونول عناصرف أتمدل ببداكر فيميل متحد بموكركا مركبا ورفعيقت جب بم بلدى ارتقاكي هاميخ كرنا جابين توہیں اس کا آغاز اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ جرستی واطالیہ و دنوں مکوں میں تہروں کے ارتبتاکے
ہیلے ہی قدم شرکلیا ہے جس اہم آرسے کام لیاس پرنظر والیس اس کی وجہ کچر توگلیسا توہنشا ہی
کا وہ اسحا و ہے جو چارس عظم کے توی النبطات لمطابی بنیا و تعام کلیسا اس کی حکمت علی کا ایک بڑا
اگر تعاجبا انجر اس کا بنیا بیت ہی نایاں اظہار ملک مسکیتی کی فتح اور جرس کے تبریل نرہب سے ہوتا
ہے جہاں اس نے آسطا استقیاں اور خانقا ایس قائم کیس جن سے ہرطرف تدن ہے بلتا رہا، آت قہم خطم نے جب برا اور حرستی واطالیہ میں خہنشا ہی کا احمیا و کیا تو اس نے بی ہی انجا و کو تا کم رکھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اطالیہ میں خبر میں دوسنے مرف اتنا تھا کہ اطالیہ میں کا میں اور حرستی میں دوسنے تھا۔
تدن کا منع بتھا۔

پس کچر توفرنیک بادخاہوں کی محت کل کی وجہ سے اور کچھان بارشاہوں اور و در سے دولتمند زمیندا دول کے دول کے ندہی اثر کی وجہ سے افاہی عطیات ندر و و میست اور کہی کہی کہی برآ شوب زیانے ہی چھو لئے چھو سے ہوئے اس زمیندار ول کے ابنی بزئیس کلیسا کے جوالہ کردیے نے باش بہت ہی بڑے بڑے طعات ارشی اسا قعہ ور وسائے نمانقاہ کے قبیدے میں اٹنل اور و نیا وی با جگذار اور نے خطام کے قبیدے میں اٹنل اور و نیا وی با جگذار اور نے عظام کے ہم مرتب ہو گئے ۔ ان کے جونوجی متاجر بیٹہ وار راکا شکار ، بادشاہ کی نوجی قدمت کے لئے طلب کرنے بر بحا اور ی کھی ہوئی متاجر بیٹہ وار راکا شکار ، بادشاہ کی نوجی قدمت کے لئے طلب کرنے بر بحا اور ی کھی ہوئی متاجر بیٹہ وار در کا شکار ، بادشاہ کی نوجی قدمت کے لئے طلب کرنے بر بحا اور ی کھی ہوئی ہوئی میں اگر بہت اور اس کے در بری اگر بہت اس کے اپنی نایاں نوبی میں اگر بیتھا ہا ہم اس کے دور اس کے در بری اگر بہت کی موقع میں تو اور اکلیسا کے مفاظ میں تازہ وروح کے اور اکلیسا کے دور اس کے در ایس کی وجہ سے دو اس قالی ہوگیا ہو اکتوبروں کے مفاظ میں تازہ وروح کے دور اس کے در ایس کا اور اکلیسا کے مفاظ میں تازہ وروح کے اور اکلیسا کے عام حمد ن آفری کا مور کا کھی ایک جزوج ہا ۔

یمال میں بیرخیال ظاہر کرسکتا ہوں کہ ایک اہم صوصیت میں جر انی خبرول کا طرز بیس اوسڈ وسط کے اطالوی خبروں کی بنسبت قدیم بونان خبرول کی زیادہ یا دولاتا ہے۔ ان خبروں نے بلدی تدن کوشکی کے داستے سے اسی طرح وسعت وی مبطرح ہونائی خبروں نے اسے مندر کے داستے سے بھیلایا۔ ان خبروں نے اس تدن کوئٹگری ہوئے اسکی خزیدیا ورروس تک بیس بیرونجایی یا کا حقیقت یہ سے کئیس ملک کوہم اب جرشی کہتے ہیں۔ اس کے شرقی مصلے پرٹیو ٹنی تدن نے زیادہ ترائی طرح فتح ماصل کی کداس میں جریا فی جاعتیں بلدی نظام حکومت کو لئے ہوئے زراعت ببیشہ آبادی کے اندر وجوزیادہ ترویڈیا سلافی شل سے بھی آباد کی گئیں۔

ا طَالَيهِ وَالْبَيْنَ سِيمِقًا بِدُرُكِ وكِيوا باسف تُوجر ! في تبرون كا جيرت الكيزنشونا زانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے۔ مگردیر ال یں نہایت بی نایاں رہا۔ ان جرا فی شبه *دل کی نیار چی اېمیست چو*د صوی*س عمد ی نکس* برصتی رهی، در منرید و وصد لیو**ل تک** بغ ائطاط سکے قاثم رہی اور د صیب کرمیں کہر دیکا ہوں ) اگر جیران تہم دک کی نٹووٹا کی بیت بیتا ہی يس كليسا سنصر برا بى انعتبار كى گانجام كار سيزهوين اورجيد وصوين مدى ي دانيان مك اورد ومري أمرا مفي مك منے فياضا بهرست افنزا ل سے كام نساا دريہ مت افزاني زيادہ ترمحض اس أقتصا دى بنا برئتى كه يتمبركلي امراكوجولكًان ومطالباً ت اداكرت منته و ه ان كي آمني كايك بیش قرار ذربیوین گیا تحاا ایب برعام طور شم **له بروگیاکی ٹرے بیڑے علاقوں کے اندر فرخر** خہروں کا تیا م اول درجے کی ترثی تی لیکن النّنبهری جاعتوں کے اومط میاسی ارتقا کے بیتہ چاہے من بیس یہ یاور کھنا چاہسے کا ان کا آغاز وانجام دونوں مختلف مدارج کے ساتھ معوا ا جر، خبیرو*ل کی بنا بعد میں بڑی انٹیس اکٹرنٹکش ا* درا زا دی کے ان ابتدائی مرائل میں سے در نانبیس براتین سے قدیم ترشهرول کوسانقد بریکا تقا او وسری طرف ان آخری تمهمرول یسے تھی سٹے کر انھوں کے روئے اولے تے تبنشانی کے آزاد خبروں کی میٹیسٹنہیں جانل کی بکرسی تدارشکش کے بعدوہ اسا قضہ یا و نیا دی حکم انوں کی اطاعت پر رضامند ہو گئے۔ بارصویں صدی کے اواخرا در تیرصویں صدی کے اوال میں ہم بع و میستے اس کر بدیر اسٹے تمہراس تھ کی آزا دی کے لئےجد وجد کر ر سے ستھ جاطالوی مردن كى عامل كرددة زاوى كيرسادى بور فاص كرمففي فهرايت اسافف كي سابق اس عدوجهد ليس سركوم ميكا وستف كرأنيس ابسضا ويوصول لكاسف سكر بناف محدول ومجوزةا كم كمسفا ورمدوت كمشرى برازه بسندی کاحق ال دیدیا جائے کیونکلیسانی درنتی اغراش کے درمیان بمتوائی ایکٹی کورک موی بات بوطی تی ایر تیز وی صدی کے نصف اول میں شہنشاه فریڈوک و و م کی تخالفت کی وجہ سے تمہر وں کے ارتقامیں عارضی طور پرردک بیدا ہو گوئی تھی۔ تا الم فهرول سفابن حدوبهد مبارى ركهى اورآ فريس بوسيط تدور يا زبهت سفيهم تنبون فيهوك

یعنی ان بزخیننشاه امحکیب بلی کے سواا کریں کی اطاعت واجب نبیس بر آبی، البیةخو دمخیار ی میں یہ شهراطالوی تُنهروں سے کم مرتبہ تھے کیو نکہ قدس روانی شہنشاہی اگرج آئی طاقت نہیں کھڑی تی کہ <del>جرتی کوئند</del> کردے بھیونگی آلیس کے جنوب کے بجاسے ٹیال میں اسے زیاد چھیقی جنیب سے طال تھی۔ ٢- اس السلائل كيدارج برجيس اب زياده غاير نظر دا الينه كامو قع لمناجا بيف حبيها كه **یں کمیری**کا ہمون قدیمی<sup>مو</sup>فی شہرول نے اس معاملے *یں ا* دلیست دسیفت اختیا رکی کیلیسا سے اكرچه ایسف علا قول نسکے متاجروں ور كافتكاروں براً زاوانه اختيار (عدائتى)بېيت بى بيلىك عال كرليا تفاجا بهم الول اول است إزا وريندار دل إ دشاه يا دومرس دنياوي امراك متتابرین پرموشهرین رستے تنظیم تی مراسیاسی اقتدا کہیں صل تقا، درحقیقت اولاً تنہ کو ی می میاسی ٹیراز ، بندی حال ہمیں تھی ، گرجب ٹہر ترتی کرنے گئے اور ان کے باغند ہے۔ ابسن اغراض، مفاو وطابق زندگانی من صوصیت مسترمری بن سیم تواه ل سهر کوابن ضرورت کے لینے خاص محقوق واستیازات اور خانون وانصاف کے خاص انتافا مراعمد راتدی فامساس بوسنے لگا ا درجب اکا رکلیساکی ایسے المیازات کو بڑھانے کی تواہش کھی اسکے ساته شال ہوگئ تو یب د و باتیں مکراس جا نسب نجر ہوگیں کراسا تفہ کی سرگر دی ہے تہروں كے اندرسياسي توصد بيدا موجائے، اوراس سيلي ري كارر دائي ميں تبرول كي وفتي صوريت صاف نظراً نظراً في جرتني مين دروين اوركيا رضوين صديون مين (خاصر ميكيم ميك مين الأالل فے ایسے بھمندیاز دو کی سے مینگر دریوں کی غارتگرا نہ لیورشوں کو آخری طور پر روک دیانتجارت وسو داگری میں نا یاں ترقی ہوگئی۔ بڑے بڑے بازا رڈیس بی غیرمالک کے لوگ آیا کرتے تھے) تا مصص جَرِینی میں قائم ہو گھٹے اور دولت وٹر وسند میں تُر تی کرنے لکے اورج مانی تاجرول في ابين اولوالعزانه كاروبا ركوالكستان البين، اورشعرق بعيد تكسينجانيا، ور ہم یہ ویکھتے ہی کہ نمیب وتجار سے کے بڑائ سٹائل قدرتی طور برزمیروظکر ہو کئے ستھ ا**ور برکریزے بڑے کلیساؤل میں تقررہ طور پر آمدور فت کی کشرت اُ در و ہاں کی** خاص خاص زیا مقول کی وجہ سے تھیسا ائ شہر بازار واں میمنشو رنمائے لیے طبعی شانات بن من من من العرب تجارت كى مربرتى كے لين ال تمبرول كو إرشا بول كى طرف مسع يرخاص التيازا وريه فاص شابى أمن كاحق عطاكيا كياكه بازاراء وان بالاروار) **جائے دالے شمرا درفسا دسے عنو فار ہنگے اواگر بالکلینہیں توزیا دہ ترافیس شہروں ہیں** 

بازار قائم مو كي جهال اساقفه كي عقر واقع ستع -

بس العظيم استال تهرول كاظم ونسق اسا تفدكي كمراني كے باعث صبوط بروكم استاء ا درا دلاً اس كاميلان كلى قدريه بواكه اس في تمهر كان بأشند ول كوجوا بتداءً آندا د منته ان بوگول کی معاشری سطح بک بیت کردیاجواصاً اساقفه کے شم دفدم میں داخل سکھ نتتجه بيهواكه اسا قفها ورشهمرول كيمقاصدمين تصا دم ببيدا بهوككياا وراس كااظها راس وقت ہمواجب گیار حویں صدی کے اُخر شقے میں کلیساا ورضہٰنشاہی کے درمیان اول مرتبة نازعَظِیم بریا بمواا در بہتری جارم کے حرایف اسا تفہ کے مقابلے میں شہر کے بعد ویگر سے مہتر عی کی جا نبداری احتیا رکرنے گئے اگر جب تبرول کی خوشحالی و دولت میں ترقی ہونے آئی توانوں نے ایک بڑی حدیک حکومت نحو دافتیاری حاصل کرلی-اس ترقی د ولست کی کیفییت یہ ۔ کوکہا جا "ا ہے کہ کولون میں جہال م نوز گیار مہویں صدی کے آخر بیر رسقف عظم کی حکمرانی قائم تھی اُپڑی مونہا بہت ہی رونتمن اجر موجود منتقالے تدیم شہر دل میں تبہر لوں کے ام سے اس حكومت خوداختياري كاذربية كار تدريجاً صورت يذير بمواعفا اس كاعفرصا يحوا كى دەجائنت تى (بىتىيىنىڭا بىنى ياشيونىن كىتے تھے اور) جىسے عدالتى فرائفن مەت مريد سے حال منے بلاعبد کا دونبی سے حلے آرہے تھے گراس میں اس جاعت سنے ر بالعم ومسرے سربراً در دہ شہر لوں سے اُکریت در کے انتظامی ا درا دینے درجے سے تشریعی فرانعن يمب عاصل رَ الْحُ سِيْعِ بِهِال يَهِبِ كَٱخْرِيْسِ ايك زايدٌ بْرَكُوا مِنْيرٌ (ميربلد) ك صدارت مير متكمران مهر محليس قائم بهوَتَى ا ورشبهران ميان بله كنه زير حكومت قالذن سے ہم عرتبسلہ رہم درواج یاصر می معا ہدے کے ذریعے سے خریداری یا جنگ وجدل کے ذریعے سے میں قدر دہ اختیارات حائل کرنے لگے مجتبیں او لاً اساتھ یا دانسان کمک کے عہدہ دارگل میں لانے سقے اسی قدران میان بلد' کے انتظامی فرانص کی اہمیت برصحی گئی ۔

یہ حکومت ابتدائے اور ایک طویل مدت بکٹ نظری عدیدیت بی رہی دینی جولوگ اسے علی میں ابتدائے اس کا انتخاب کے سب اسے علی میں اسے علی میں اسے علی میں اسے علی میں انتخاب کے سب کریا وہ و دلتمند یا شند سے ہوتے ستھے۔ میرافیال یہ بسے کدار کان کوشل بالعموم ایک برس کے ساتھ بھے کے سکے لئے ہما تھے تھے اور شکلنے والے ارکان ایسنے قائم مقاموں کا تعین کر بھیجا تھے تھے

ا دراس طرح حکومت علّاایک ایسے گر وہ کے ہاتھ بیں رہتی تھی جیٹے سیناتی خا ندا نوس کا ر دہ *ہوسکتے ڈیں بہیں* ابخصو*گ ن*ا دہ پرانے ٹہروں کے معا<u>لمے میں</u> یلمحوظ کھنا ہا<del>ئے</del> ر حوگر د واس طرح جد وجهد کر کےخو دمختا ری تکسیم بنجا رہ ا د لاًا س حاویا بنظریت پر حوتی نوعيستنيس ركفتا سقاجيسا كربعدي بوكيا اس مين ادلا سبارزا درآزا دغير فوجي تبهري بهی داخل سنظا درامی صورتیس تعی بیش ائیس حبن میں ان مبارز دل کو بلدی حکوست کے اندرخاص نما فیدگی حاصل ہو گئی ، نگراس میں شک تنہیں کہ ایک دن وہ آیاکہ جاگیری نفرنسيتة امم قدركمز وربوكياكرا سيع ياتوتهر كوتيوطر دينا يزا ياتجارتي عنفريس مبذب بردعانا بلاد بجر بھی اس طرح بر کال اکتو ق تمبر اوں کی جو جاعت بیدا ہو گئی اس کے سام کیا نے تک کا ل ٹبہرمیت کی نشرط صروری کے طور پر ایک نماص الیست کی زمین پر قالبض ہونالازی تھا، اورلیو بک و اسبرک کے سے وٹھربعد میں قائم ہوئے جنیں جاگیری عنصرا ول ای سے نہیں تھا ال میں بھی بیعلوم ہوتا ہے کہ اجرز مینداران کی ايك أيس تسم كى عديديت بن تني تقي - بهر حال جوي تهي ايوا پهرمه درستي تمهر وب كى ت ببت جلدابل سبري سے ايك اوى تارتى كرد وليل كے إ تول مرتدى در (جیساک میں کو کھا ہول) کو مت ایک سال بسال مقرر کی ہوی عدید محلس کے ذريعهٔ مسطل من اسنے لکی -ام محلس نے اکٹر پیجیدہ کلیں اختیا رکولیں ابتدائی زانم تواس بیمیدگی کی دجه ده تصادم برواجو حکومت کا جاره لے لیمنے والے فا ندانول اور تجارتی طبقے کے د دسرے ارکان کے درسیان بریا ہو گیا ہما ا در مفہ مورتوں میں بد بخبيبه گئمس قدراس وجه ئسے پيدا ہمو ي كنجفن فرايفن حكومت كو تا جر ول كى ايك رضا كادا نہ الجمن في الجالة مي لي ليا تنا ،بعد مي ال حرف كي ما تعكشاكش كي دجه سي يويد كي يركي ركيها م تخابل نحاظب یے کتمبروں کی تمام ایخ میں جر مانی شہروں کی محومت زیادہ تر مجانس بنی رہی تھ کینی انتظام کا**خامبِ ذریعِکلِس اِمِحِلس کانظم تفاءً تدیم اِدِ ا**لی شهر در کی طرح دستورسیاسی <u>نے اس طر</u>ز و ۔ وخل کی طرف تدم نہیں بڑھا کے کنظم وسق تبراوں کی جعیت عامہ کے ذریعہ سے انجام یا تا دور نه تدیم یو نانی یااد می مطابی سے اطابوی فیبر یوں کی طرح بیغبر اسطال العنا ل إدفامون كي تحت ين أفي ـ يەنبىس مواكدائرا دفىمرلون كى عام جاعت كى شىبىت يىنىيال كرلىيا جا سى*ئے، ك*ە دە

حکومت کی شرکت ہے۔ کانٹی نما رج کردیم کئ کیکن مختلف مقا مات میں ان کی شرکت کے مدار عين بهبت كيوانتلاف تقااجب في توانين وضع بهوت، إمعابدات كع جاتے یا نوجی مہول کئے تعلق فیصلے ہوتے یا منطقصول لگا مے جاتے یا قرمنے لئے جاتے یا ا دراسی میم کی صرد رتبین بیش آتیس توان وقتوں میں اکتراسی جاعت کی طلبی ہوتی تھی ا گراس کے اجلاس کوشل کی عموا برید ریخصر ہوتے تھے اور س قدر زما ماگزر تاکیا بہالاس كمتر ، موتے كئے يالى العروم نيس كر كيمي كيوں عام حائحت اركان كوشل كا انتخاب **بعي كرتى تقى -**رع مركب كنة الري أعراب حد تك حكوست فو وختارى كے ماسل بوجانے كے بعدايت اويراً سيد حكومت كرسن والفررس كوارتقاكيلي منزل مي حكومت كا على أعمر مميلان عديديت كى طرف رياده بهوجا واعقاء يميلان كيواش تسمكا بهو تا تعالمب كاستنا بده المريوناك كي شهر كالملتق البي زميندارا نه عدم مسادات كيضمن لمي كرييكي بين. صرف از مذرطل كيزمهر وكمين يهمواكه عديديت حقيقةاً تجارتي عديديت بردكني ا درامجي اسے یوای طرح ترقی ماس کئے ہوئے دینہیں ہوئ تھی کواسے عام اہل حرفہ سے دوچار مو نا رِزْ أَجِنَكَ خَطِيمُ الْرَسَةُ وَعِلَى كِي السمخصوص قسم كِي الجَبنول بين مولى تقوي كابيان مجيليه منطيرين بوجيكا سين - جريتي بين ان مح منطف نام من منظ منطا كولوت مين الفيس إيوا وري" (Fraternity) وسن فيليا كي تهرول ين الجمن ( Gild ) اور بعض جكه اتحاد Union Innungen ) کہتے تھے اور کہیں کہیں دوسرے نام بھی تھے مہولت وانتصار كي خيال مي بن ان سب كو باعت حرفة Crafts ) كهو نكا را المجديد كي انجمن مزد دران سیے ان کی مشابہت نہا بہت ہی جیرت انگیزمعلوم ہرو تی ہے، مگر مشابهست مین نایال سے اختلاف بھی وربیائی عیال سے - ازمید وسطی کی جا عات حِرِنُهُ اجِرِمت پرمنرد دری *کر*یے دالوں کی تجبنیں نہیں تھیں بلکہ وہ مالیکا نہ کا **مرکرنے دا**لو بھی الجنيس تقيس جوخو دايسف ليؤكام كرتي ستحا ورشاكر ول سے وركهيس مزدور ول بھی کام لیتے تھے گرمیمزد دراس تیٹیت سے اس کے رکن نہیں بنائے جاتے تھے۔ ا مار یا موقع اس کے لئے موز دل معلوم ہوتا ہے *کداز منہ وسطی کے تبہر* دل کی اسس تخصوص قتلها دی میسیت رکیبی معنی ان شهرول کے حرفتی منصر کے انجن ال حرفرابل فن وغِرہ کی نا یا تنظیم پر بجٹ کیجائے۔ یہ سب شخصہ جائتیں تقییں بیتی مرفت کے

الفنياطا درايين اركان كى بكرانى برسي قدراختيارات مكال شقداس مو فع بريم مجبور اوں کر ایک مصنف دیعنی پر وفیسرائیلی ) کے نتا مج سے اختلا نے واس کاجن کا میس بست كيهزير إراحسان روا- ووبظا براس نظرف ومتردكرتي بي كالمبنها عال وفد والية تام وستكارول كي أنبيس اني الله وابتدايس رو اني بي فيهم بيان كي جاتي ے کردستگار در کے کسی حداگا نہ طبقے کی شود ناسے بالازم آتا ہے کہ پہلے یہ فرمن کر لیا جائے کر ونست کا ارتقامی قدر آخری منزل رہینے چیکا تھا ا درید منزل انگلستان کیس بارهوی صدی میں مال ہوئی ہے، وہ کھتے ہیں کاس میں شک جہیں کررو ان شہنشاہی کے آخرد ورس ایل مرف کی ایک تعظیم اسی تھی جو بعد کے زیانے کی گاڈ (انجب سے لسی فدرمضا بیقی' نیزیدیمی مکن ہیے کہ کا ل امیں د وایک جگیعیش حرفتی جاعت تخصیات یا نخویس سدی سے بار صوبی صدی تکب برا برقا کم رسی ہوں گرجب ہم یہ و بیلمنے مبر كه جا بجائي منفرد ال**ل حرفه سي ميز ونتي طبقه كانشو دنا** إرصوي صدى تك الكمن تحفااا ورجزخيالا بت كُرَحر في أنجبنول يرحاؤي تقع و وأفيس بكم محضوم نهيس تتع بلكم اس زیا نے کی نامظم معاشرت میں شترک تھے تو پیٹرنظیم کے ان عناصر کی اہمیت بالكل الذي ورب كل محوجاتي بيع جن كي تسبت رد الني حرفي جا عات وتخصيات

سے اخو زہونے کا خیال بہداہ ہوتا ہے۔
ہمسب اس امرسے اتفاق کریظے کے مطابق کی کے فران میں انگریزی تہروں
کاخیال مقدم متعاا دران تہروں میں روانی زانے سے اس وقت تک اہل وقد
کے نظیما مسلمال وجود ہو نہیں سکتا تھا، اس میں قبل وقال کی گجائیں ہے گریرے
خیال میں اس سے پہتے دیکا لنا کو اس بنا پررو انی حرفی نفسیا ت سے اخذ وقعول کی
ایمیت و دسرے درج کی ہے ہے سو ہے سمجے ہو سے ایک بیتر نکالنا ہے
میرا خیال ہے کہ سیاسی نظیمات کے ارتقالی نقل وقلید کوجود سیم جگہ ملنا جاسے
میرا خیال ہے کہ سیاسی نظرا نداز کر جاتے ہیں، میشک انگلتان، ی کی طرح را نظم کی سیمی

عل التيلي الكلسان ك معاشى اريخ "كتاب اول، باب دوم فقره م

19.

جن بہرول کامبدا دائفا زا وهرحال کے زانے میں ہوا ہے ان میں بنہیں ہوسکتا تھا اک مرفی تعفیات ، و ورموخرکی رو انی شبنشا ہی ہے براہ راست اخوذ ہو تکیس گر پیر بھی یہ بموسكتا تتعاكجبن تنديم ترخبهم وكبمين حرفست كى يتكفينظيم برا بربتده دري جواخيس كيقل وتفكييد سے بیر فی جا عات بالواسطه ماخود جور اور میراخیال به سبے کوا طالوی شهرون اور انگر بزی یاجر الی شهر در کی مرفتی تیمیت ترکیبی کی وسیع مشنا بهیت اس میتیجی کواغلب بینا ویتی ہے۔ یہ صحیح ہے کداکٹر صور تول میں بیمٹییت ترکیبی و قالعے نکار کی توجہ کو بہت بعد کے ز بانے کے ابنی طرف معطف نہیں کرتی لیکن وقیس میں ہم نویس صدی ہی میں یہ دیکھنے بیں کفن تعیم محیکاری دغیرہ کے ایسی زیار وموقر حرفتوں کے تجھیمی واقعی فنول کہ سکتے ہیں آ :ا دا ندکام کرنے والے اور ہستکاری کے بیست درجے سے کام کرلنے والے (جو بالكليدة زا دنجي نه تي كيو نكه انفير تعي*ض سركاري خدشيس بلمعاضه انجام ديينا بارقي هيس)* و دنوں کی نظیم نوجو دنتی کم از کم بیال تو پیبر صر و رسحوالہ پیظیم بیٹو ٹنی ا خذ اسٹیبیں لی تنی تھی اوراس کارو انی ماخذصاف واسم ہے۔ بعدازاں حب بمیں دوسرے اطالوی شبهرون کاعلم بموتا ہے ہی ان کی ہیت ترکیبی کا مقا بلرکرتے ہی ۔ وَانْ اِنْ مِی اَسِی بَلِہ اِنْ بین یاتے زیر حس سے ان کے ایک ہی ماخذسے ہونے کی طرف ڈیٹری تقل ہوجا ناہے يرُقيني بي راس كا اخذا ال البارة ي نهيس موسكت جن كي شبعت أيهلم ب كمام يوثني طدا وردل میں ده سب سے زیاده بربری سے نیکین افرامیں اطالیہ میں رو مانی ؛ نذکو تبول کر نا پڑا تو پیرا طالوی ۱ در مطو تنی تبهر دل کی مِئیت ترکمینی میں جو دسیع مشابهت إِلَى جاتى بهاس كى وجرس يبايت بي الحلب بموجا ما ميم أترالدُركا المذمجي موجا يهاں پطیتہ چلیئے پوخیال بھی ظاہر کر دینا چا ہسئے کہ اس پر تجبٹ کرنے کی د جہ يهى سب داطالوى تبروال برعام نظرة النقوقت يصرورى سب كرقديم روان تران مے بدیات کے ساتوان کے علق کونظرانداز ندکیا جائے۔ بیس ایسے وہن میں یہ خيال ركبينا يا من كرتدن كع جركه آنار باقى ره كلف تقوه ورزياد ورتبرول ائی رہے سفے ادراطالوی شہرول نے جب توست و شروست میں ترقی کی توجائيريت كيس التيتس عناد كاظهار كباا وربار موس صدى ميس رو مانى قانون كم عجد یدفت ومطالعے کوجس جوش و فروش کے ساتہ قبول کیا اس کی توجید بھی ہم مسی

791

مدیک ای اتحاد و افذے کرسکتے ایس ۔

۷۷ - بېرطال کو لا کبی میدورت بېو-اس میں شکسنېیں که پیجینین اس سے بېت قبل بی قائم قیس جب بندیں اپنی اپنی تجار توں میں کا م کرنے دا مے افتخاص میں شدہ میں دم سور سند تاریخ اس میں ایک گار سرس میں دائوں شرکت کو سالم کرو سالم

. ن کی کا مورس جسب ایس ایری این کار لابس یک کا کافر رسیدوا ہے اس بر سطعت (مجموعی) اختیار با مشابطہ طور برعطا کہا گیا اور اس کی قانون میٹیسٹ کیم کی گئی یہم دیکھتے میں ساتھ مورس ایسا اور میں میں ایسا میں خمند سے میں میں میں میں میں ایک مارٹ کی میں میں میں میں میں میں میں می

ہیں کو گلیار صوبیں اور بار صوبیں صدیوں میں جنیس بہت دست سے سا تو قائم ہوئی قمیں البتہان کا ملقۂ ٹرسنٹے علیانٹ کے ذریعے سے دسیے ہو تارہتا تھا کا کر کھی اس میں کر سے میں میں میں میں میں بھی ہوئیں۔

د قت تک و و بلدی حکام کے زیر گرانی شمیس خو د ایسے مبعده دارول کے انتخاب آباد ا اختیار میں ہر مبلکھ ماکل نہیں تھا البیتہ جہانتک کہ قانوناً ان کاجواز سلیم کر لیا گیا تھا انھینس احتیار معالیہ مالی نہیں تھا البیتہ جہاں کے ایک کہ تاریخ کا ایک کا جوائے کہ اس کا میں کا میں اس کا میں کا میں ا

ا بینے بطسے کرنے اپنی اپنی دستکاریوں کے لار آ کد کے لیئے توا عدم قرر کرنے اور برمزا مے اوان ان کی اِبندی کرانے کے امتیا راست ماس تھے۔

اس عمد میست ال حرفه کی نسبت جمیس بیر مجمعنا جا بست کو آس کا کچی صدال تنهراوی پرتل تقا جونسال آزا د نگرید زمین ستع اور کچی صد سرنوس یا کاشتکاران وابسته ارامنی پر

نشکل مقامبغول نے بتدریج ایسنے کوغلائی کی حاکست سے آزا دکر لیا تھا کیو کرانساڈی کے موخرد درمیں مزد در دل رکینی ٹمبر کے مزد ور دل ہے نے سعانسری معیار کمیں جومنازل

لے سکتے اس میں اُعیس د ومراحل سے گزر نا بڑاا ول توافیس سرفیت یا زری دابستارا منی علامی کے اِقیات کو د فع کر نا بڑاا دراس ملساؤل کی تنہا دت ہیں بارھویں صدی کے

کائی ہے اقبات کو دع کر با پراا دوا کے مسئول کی تنہا دہت ہیں بار تھویاں صدی ہے ا دائل میں ملتی ہے ا دراس کی انتہائی عداس و قت پیرونجی جب یداصول قائم ہوگیا کہ رائز مند این نشدہ میں مصریب میں میں اس میں میں ایک کائیں کا میں اس کے ایک کائیں کائیں کا میں کائیں کی میں کی ک

کونی سرف یعی غلام وابستهٔ اراضی جوایک برس اور ایک دن قبهری ر ریجائے داورور اُژا دارو جائیگار بعدازاں جب نبهری اُزا دی مامل بولئی تو بیم مجموعی اُزا دی اور میاسی

اقتدارمین شرکست کی کشاکش کا و تست آیا۔ اول انڈکر کا صول بہلے ہوا ، اہل مرفہ سے اکٹرا پنی تنظیم وانعنباط کی کال آزادی اور ایسٹے حرفی مقاصد کے لئے جن آزاد شاختیاں ریسٹر کر سے میں سر سے میں اس میں اس میں استعمال کے ایک میں اس میں استعمال کی استعمال کی ساتھ ہے۔

کی صرورت می آهیس مال کرامیا به ماه گرمیاسی افتهیا رمی تمرکست زیاده زاین تک متوی بوتی رمی - از مندُر ملی کے تمہر دل میں عب رکا و الحب کو رفع کرنا تقاوه اگرچیپ دنسب مطرح کو فاع

بامنا بطر کا وٹ نہس تنی بلکیفیوں اور تیتیوں کی مدہندیاں تعیم میر کی گئی اپنی طوالت داستقاست کے اعتبار سے جمیں رو الم کے پار طین اور بلیسپ کی مکش کویادولاتی ہے

من به بیان کرچکا بهول کریدا یک تجارتی عدید بیت بخی جوعمومیت امل حرفه سے رسم بیکار تقی م اسٹنگش کا آغا نرتیم مویں صدی بلکھ بفض وقت بابطوی می صدی میں ہوگیا تھا گر سے عل کامیابی عام طور برجو دصویں مدی کسے نہیں مال ہوی میرانوال به نیم که به مرحلهٔ مام می تدنیم شهر ول میں طے کرنا پڑا تھا ،صرف بعد کے قائم شدہ جیت ئىروكىس ايدا بواكرالى حرفها ول ئى سے يورے تم برى بو كنے ستھے -الل مر فه کورماسی حقوق میں جوح مقید دیا گیا تھا وہ اپنی وسعت سکے لجا ظ سعے بہست ہی مختلف وگو ناگون عقا ہمنا کہ یہ کواسترا سبرگٹ میں ہم مستسلہ ا درسم کالم کے البين موافعتلف ومنورساس كافتار كرسكتيمير - عام طور بريه بهوا الفاكر جب الم حرف فتح تے توانمیس کی ٹیسی صورت سیخلس کےافتہ ارمیں شنبرل جا "انتھا، گریہ صورتیں فتلف ہموتی ﷺ ناجفن دقست الل حرفہ کی نسبت مجھن یہ اعلان ہموجا تا تھا کٹلس میں یک ہونے کے مجاز ہیں تعفن وقعت یہ ہو ٹاتھاک الل حرفہ کے نائندے ایک فحدہ طبقے کی صور ت ہم سمبی قد کی مجلس ہمیں ہی بشقیع سقے اور کیمبی قد کی محلس سے هز گرانی داتحا وگل کے معین افتیارات کے ساتھ ووا یک جدید آلام سکو مست بنیا تے تھے۔اکٹر بیر بھی ہوتا تھا کہ ایک یا زائد برکو اسط از پر بلدی کے انتخاب پر ان کو انه نمیار حال بروتا متعاا در (جیب) بیم دیمه چنج بین) نزی درجه به که کلیفن تمهر دل می انکو اس سيرمجي زياده كاميالي عال أولباني متى ينهم كامياسي رستور (مزد ورول كي) إنبهني الهول براز سرنوهرتهب بموجا تا تقا! و رسو داگرول کی اقسنیں حہماً به موجو د بروگئیس وہ مِد يعرنتي أَمِمِنو كَ كَي سَطِّح يِركر دِيكا تَن تَعيس عِكُوتتي اعتبار ـــــــــي أيك طرح سرا تحا و مزدورا ل کی عبدیت موجاتی مجی ا در ده اس طرح که بهرتبهری آمین تجار ست کا ا یک رکن بو ما تا توا اور معیرد و محبن تبهری جاعت کی ایک سیای سب یا عنصر بن ما تى تقى مىر اس د نىت غرقتى كا ذكر كرر كا بمول مكرية يا د جو كاكد لند**ن مي كوي ا دُورد كوم** کے ہتے سے سرابک تہری کے لئے میفروری تھاکہ وہمی منف اتجارت کا مجسے را دینماں (Mystery) کہتے سے رئین ہوجا کے فى كجله يدكر قد يم شهريول لے اپنے فامس سياسي حتوت ہو كچم بھی محفوظ السکھے

مول (ا در معدد الم تهرول مي عديديت بي كاغليد بافي ر ما) بير بعي برمكيد عام المديك

تدبي تهربول محيرا تتفكش مير الن لوگول سف ان ا مرائح معا ون كي حيثيت اختيار كرلي جنابخ تيرصوب معدى مي كوكون مي ايك القف عظمة في الحرف ووكوم كارى عبد ن خیال کسے دید ہے کہ یہ لوگ اس کے لئے کارآ کمر آلے کا کام و**یں س**ی کیائیکن بھر بھی جران ارتفاش ایک طرح کاجزوی به گانی ا در عارمتی دا قعه سبع بنجسه مزورت سے زیادہ الهميست رويغاميا بسيفاء وتبسياكرس كبيل كم يجيا الهول إجراني شميرول كي يدايك تعال كحاظ فصوص ست سهد كومب النول سفائح دكوسيني ورسي سكي جاتيرى إمراسيم آزا وكراميا اندمنهٔ دُخلی کیراطالوی شهرون بسراکشطهورش آنار **- م**دو**وی** وي يُن صلى المركزين المنظمة المبارا زميَّة وعلى كم الطاوى اور تدعي نه ملية کے بونائی تمیروں تن وائع ابوامیراگان ہے سبھارا کریا کی دجو کچھ تو یہ سبھیرکہ ان کی خود مختاری قم مل عنی ا دراک سلیفان کی زمن میں خارجی جنگ کی میٹیسٹ مکمٹی موری تقی ا دیکھیے دلچھی کدان کی حرفتی خصیصیست از اِ دہ خانف کتی ۔اطالوی شہر و ل کی طريّ ان بر قلعه بندقصروب ميں ر ہينے والے فسور ٿن پيندا مرائی بلائھي ٽوئين سلطائھيء شورش لبهندا مراابسن ننزاقا مذتصرول يستميرست إبررس سقفاا ورجوبهاور ه - ان مُهرول میں سے ایکسہ بہست پڑئی تعدا دسنے رجو تعدا ومیں اکا ون ان دسیع ترسلطنتول کیے اندرموایا نے کمد درار ت**سا**ط سیٹے مقد*س و مان فینعفا ہی پہم*ا م زنده کئے ہمونے ستھے بہت بڑی مدتک رین خود نختا ری کو برقرا ر رکھا گراب ان شهران کی سیاسی زندگی کی مقبل ز در کے سائنہ قہیں علیتی تھی ۔ یہ صرفور سے اکران فہرول میں اس نسم سے میں میلان کا نطبا زندیں ہوتا تقائد دوطلق العنا**ں حکرانی کے تحس**ت مِس اَ مِائِیں اُکھے ہا ہم یہ بھی قابل کیا ظاہ*ے کہ* بیندر معوی*ی صدی سیے عمومی کا یک* کا خاسته بوگیا تمقا، صرف اصلاح ایک د در می تقوش ی دید سکے لیئے اس کی تجدید بوتی الراس كے بعدرى سخت روعل بيدا موكر إجبال كسب سياسى تغير كابية جلتا بهيمين معلوم بوتا ہے کراس کا میلان برا برعد ید بیت کی جا نب رما سے میگلسی بالک

تباہی کے بعد اجینے جرانی شہرول کی فوشحالی کو ہری طرح بیست کر دیا جھران محلس کے عام باشند کو کے نائندہ دجوا بدہ ہونے کاخیال تقریباً مردہ بروٹیکا تھا۔ تبہر لوں کی عام مبعیہ سے کاطلاک کمیاجا نا اِلکل ہی بند ہوگیا اورار کان ملبس کے تقرر پر معمولی شہر بول کا ترقربیب قربیہ زائل ہوگیا بیں ایمی یہ دکھا چکا ہوں کر نمبیا نی لیکٹ کے شہر وں نے عدید بیت. کے کیٹنتہ تیار کردیا تھاکیونکہ اس معا قدے نے پندر صویر صدی کے ا دائل میں یہ روش اختیار کرلی تقی کدمها قدیسے میں جوشہرشا کی ہمیں اگران میں سیے سی شہر میں انقلابی تحريكات رونا بمول توان تحركات كواس بيتناك منرا سيروكا مباسنة كرائ ثهرول كو مشعاً فترسے کے إزاروں سے خارج كرديا جائے ۔اس كے بعد زيادہ زمانہ نہيكس گزراکہ یہ ردیمل ان د دمسرے تبہروں پر مجی سلط ہو گیا ہجن میں ایل حرفہ نے اس سے بہلے حکومت کے اندر قدم جائے تھے۔انتخاب کے بجائے قرر اہمی کاطراقیافتیا نیا گیا، یا انتخاب محض ایک رسم ره گیامجلس کی رکنییت علّا دائمی موکئی ریاچند محد خا ندالوٰں کے ارکان کیے اتدر ہی اندر کیجی اِ دھر کبھی اُ دُمیر ہوتی رہی۔اسکاسبسہ تجوتو شاری خیالات کا ده مرض متعدی تصابحو قرب دجوا رکی ملی لطفتوں میں معبیلا ہو ا تھا، دہ خیال یہ تھاکہ عامتہ الناس نے دابیعنے او برمکومت کرنے والے تہری ہونے کے بجائے فطر تا ''تھا یا کہیں سے ک حیال نے دیباہت سے فیلکر شہر داں پر حملہ کر دیا مقا رق صرف، آئنا تھاکہ ٹبرول میں یہ عامتہ التاس با دشاہ کی رعا یام و ننے کے بجائے یسی محلس کی رعا یاموجاتے ستھے نتین اس عدیدی تینسر کاسبیسی قدریہ میں تھاکہ جو الجنيس عموميت كى لأاليال مركر ربي تقييس ان محيط إبع يس بتدريح فرق عظيم مبيدا رولیا بھا۔ انگلستان سکے بلدی ارتقا کی صوصیت کی میٹیت سیے میں ا مردر ہم کے نفاذالى ب يتغيراس كيتس تعاران أنبول مقعب الراران المبوالي كبياتو يدانفنيا داس امساس وا ورآك كيرسائة مواكدوه ابن فبهتعه وشخصه تبينستهي ايكه عام فرض کو پوراکریس کی اوریه قاعده کرسی فاص تجارت کے برایک اُزاد کام کرنے والے كوكمى كك (الخبن تجار) سيتعلق ركعنا جارسك اس كا قيام مى قدراسى وجه سے بهواكم يه فرش عامد مناسب وموزول طريق سے انجام بائے ۔ اگرچه اس میں شکمنتیں کہ اس تاعد ہے ہیں ایک جود غرضا مذمقصہ بیعبی تھاکٹٹکلیف دہ مقا بلد کورو کا جا ہے،

یہ گلڈ (انجس تجار ) اگر چیمو اان الکا نہ کام کرنے والوں کے لئے محدود تی ضجول لیے ایک خاص مد سے شاگر دی میں گزاری ہوانگر الکوں کے مقابطیمیں نوکر و س کا تیاسب متما، مامطور يرمرف متورك سير الشكى صرورت بوقى نقى اس ليكى كابل وموز ول تربيت يافته كام كرف داك كرا سقيمي كوني شديدركاوك مال نہیں تقی، گرا زار وں کی کامیائی د وسعست کامیلان بتدریج یہ جواکہ اس نے گلاکوعلاً مزوورول کی آزا داخبن ہونے کے بجائے سرمایہ وارول کے لیے تقع رسال ا درکم دمیش محدود ا جارات کی صورت میں بدل دیا۔ ارکان کے <u>بیطے اور وا</u> اوائسانی سے دامل ہو ماتے تھے یا ہروالوں کے منظ مختلف طریقوں ے داخلہ شکل بنادیا کیا تھا انھیں رو بیداداکر تا بڑتا کوئی گراں یا یہ استادا مذکام بنا ٹابڑتا ہ ا وراسنے ابتدائی دافلے کے وقت شاندار دعوتیں دینابرائی هیں اور پرظامر کرنا یر انتفاکران کے پاس سرمایہ یا مکان سوجو دہے وہ ناما تزاولا ویاکسالوں کے <u>مط</u>نبیر میں اور نمی ای تم کی بہت نمی ایس تعی*ں ۔اس طرح گلا ۔سے* اِ ہر مزددروں کی تعداد الوں کی تعداد کے تناسب سے بہت مرصت کے ساتھ بوسعنے ملکی ک ا دراهوں نے اپنی فاص اِوریاں بنا نا شروع کردیں طبقاتیا م کے ایسے کون شیط کر فائٹر وع کر دیا گریمی اسے آئی قو سنبیس مال ہوئی تنی کروی موی تخریک کوا در آسکے بر معاتا ۔

بساس میں کو لئ تعبیبی سے کی گری تجار جب اس طرح پر مزودروں کی مخالفت میں سرائے کی نامیندگی کرنے گا توان کا اندر ونی دستور محلان اور مدیدی ہوگیا اور ان کی حکومت روز بروز زیادہ ولیمندا تلیت کے اہمتوں میں آئی گئی اور اسلاح شہروں کی تعامیا کی بڑی اور اسلاح محرال کی تعامیا کی بڑی اور اسلاح محرال بھٹی اور بیا تعامی اور محرال بھٹی اور کی تعرفی اور کردو نواح کا ذی احمیاز طبقاز مینداران خویالات و مزوریات کی ای تعداد اور اس کے ساتھ ہی زمینداروں ہی کی طرح ان کی تسبست میں بیقیس ہو گیا تھا کہ جب توم (مین جزواکش) میں عمومی خربک کی تجدید ہوگی توز مینداروں سکے ساتھ ہی فائب ہو جائیں گئے۔

خطئ**ر منرو**یم بلادا زمنهٔ وطی-بلاداطالوی المیاردی

یں نے ایسے آخری خطیے کم محتصراً تہر دل کے اس نشود ما کا ذکر کیا ہے جسے میں اس ملک میں ازمرہ دسطے کی شہری ماعت کا خالص نو ترجعتا ہوں بھس ملک میں یہ فانعن منو نة ودختاري كي اس انتهائي درج ربيني كيا عاج اسي مغرى يورب من مامل ہموئی دہ ملک جرمی ہے یا زیا د تعطیب سے ساتھ پیرکہنا چاہسے کہ یٹبنشا ہی کے دہ اقطاع کا مقے جو کہ متان البس سے شال میں واقع تھے جیساکہ ہم دیجہ چکے ہیں اٹنال البس کے د و *سریمالک میں مرکزی حکومت کی ترقی نے شہر د* ل کی حکومت شدد اختیاری اورادی ی جزدی خود ختاری کوبست کرد یا تنها، د دسری طرف آ <del>طا</del>لیه می حسب کی جانب ہم اب سوج ، موتے ہیں د اِس مہروں کی بیٹرمنعتی خصوصیت نسبتاً کم دامنے تقی اور (خوبی لیہ ہے کہ يهي ده امريع جوان كي نشود المعتمل مزيد لحيي كا إعت مع - ده ام يه سع كه نمالي الماتيك وسيع معس مي العيل جاكيريت برغلبه حامل جوكيا تقاءهم ديمه يكيرس كرجن شهرول يس جاگيربيت كو كال نشود تأحاك بهوگيا تفاو إل برخبركي أزا دى خوداسي مثله کے **جاگ**ری اِکلیسائن مردار سے حاصل ہونی تھی اِس اِمول کا ُذریعہ زور وجنگ یا نر پراری یا تدریمی تبعنهٔ دا جائز یا آزا دار عطیه جو کیچه بی ریا هو - آزادا نیططیه اس و قست میسرات عفاجب جائیری سردار کو بوری طرح یقین موجاتا تفاکراس کی آراضی کے اندر رقى يَدير تجارت اورا إدى مسع معاشى نفع بُوگا-اكثر صورتون مي جاگيري ياكليسالي مردار شهر برا بن سا دست قائم رکعتا تھا ،اور ورمتنی کی طرح جہاں آوا د مرمزنشاً ہی مہر منہ نشاہ کے

روں وکری کی سیاسی فوقیست نہیں سلیم کرتے ستے (اور تیرہویں صدی سمے وسط کے بعد سیٹے ہنشاہ کا یا تعدارتص ایک ساید رونگها تھا )ان خبر دل تک مے مین قرب دیجوا رهمیں زبر دست وسلاناك جاكيهي امرا بدستور وحبر وستقه تكراطاتيه في جهال ثبهر و ل توفليه حامل بهو كليا تقعا، و ہاں ان بہروں نے منصرف قرب وجوار کے جاگیری ا مراکوا پسنے زیرا قتدار کرلیا تھا بُنُهَ أَمُونِ سِنْ ايكَ قدم الوراً كَ بُرُها ويا تعاا وران أحراكوثَهُم كَ اندر لا كرفهرى احرا أي تينيست ميں بدل ديا عفائما ہم جمينيب جموعي أورعام اعتبار سے ان حالات ميں بمی اقتصادی دمعا غمری نظام کے لحاظ ہے اطابوی خبروں کی فالب حیثیت میٹیت بی مجمعنا میاسینے بہال بھی ہالی تہری و بی تھی تھا جھمنعسے وحرفست سکے کا م ہیں معتول ہو ، اوجب عمومیت کی تحریب شرع ہوئی اس و تست جویلا دار تقائے کا مل مسلطف اند وزعقے ان شہروں نمیں جرا کی شہرد اب کی طرح د ہاں سکھین ماہتال اس فيضعول اعتبار كي لي كشاش شروع كى دومين ظم الل تجارت باالم حرف بي يرسمل عق لینی پرلوگ الی ترفه (asti) ا وروستار (mestieri) ستے ملادوازین دمیسا ر فرئینین نے کہاہنے، <sub>) ی</sub>بھی یا در کھنا جاہستے کہ جا گیردار دل کومجبور کرسے شہری زندگی میں ٹ ال مرینے کی کارر دانی می بھی اس ملک سے تمام عرض وطول میں عمل میں نہیں آئی گئ فهال ومغربي <u>حصته لمي</u> طاقتور *جاگيري واليا*ل فكب بيريلمنندهي اليوندف فيراث ا ورسالو تهزو لیں بدستور حکم ان کرتے رہے۔ان کے علاوہ اور مجھول کمیں کھی ان سے کم رہنے سکے مِ کیبری سردارمتعد دقلعوال میں اپنی دمشت انگیذجو دفتاری کو قائم کئے ہو<u> کئے</u> ستھے تعراً يُرْمَعِو لَيْ حَجِو فِي حَكْمُ الول كأكر ده مِن ك برافي نام بِنا فق حكم الح تَهْمُ شَاه سے ا الله کرایک متعاد او رحو زنسی ترمیر کے شہری ستھے نداس کے خود سرطکراں و و کہ یا وہ ترنا قابل مُرْ بِهِ مِنَا نِبِ وَاطِرا نِبُ مِيكًا وَسِنْ سَكِينًا صَعَى لَمُرايِسَامِ مِنْ بِهِينِ بِرُواكُهُ فَعِيلِ إلكليبيني وبن سعة المعاور كيدنك دياكما أوعك -

ازمہ و کی کے تہروں کو تدیم وجد پر نظا سے سلطنت کے مضابہا ت کے جامع ہونے کی مختصر خصومیت اس دجہ سے حامل ہونی کہ وہ اس معا مثرے سے الکام تعناد تھے

مله مغالمين اري يلساؤوق .. يوقان قديم دا طاليه ازمد موسطم -

جن سے وہ گھر ہے ہوئے تقے اوجن سے ان کی کم دیش کار ہموتی رہی تئی ۔ وہ یہ ناتی اطالوی تدن کے تدریم تبری کی طفتوں سے اس احتمار سے مشابہت رکھتے ہیں کہ وہ فہری جاعول بیشتر کی طفتوں سے اس احتمار سے مشابہت رکھتے ہیں کہ وہ فہری جاعول بیشتر کے دہ اس دجہ سے شرد کے کہ ان ہم صغت وحرفت کو فلہ حال تھا۔ عام الفاظیس پر کہنا جا ہے گران سے کہ ان شری کی بارش کی اور خابی کا دہ بیشتر صد ہج آہمت آہمت قوم جدید کے مراب طافلی و ترقیب کے طرف قدم برصل نے ہوئان کو مجان اس کو موری کو شان کو وہ بیشتر صد ہج آہمت آہمت قوم جدید کے مراب طافلی و ترقیب کے طرف قدم برصل نے ہری کو شان کو اور نام کی کو بارک کی کو بارک کی تعلیم کی تجاب کی تعلیم کی کہنے ہوئی ہم کی تجاب کہنے ہوئی ہم کی تجاب کے اور اس کی کا دور ٹیمسر کی ما دی وہ تو ہوں کی ہم اور کو تعلیم کے اور اس کی برائی ہوئی محمولیت کو اس کی برائی کی ما دی وہ تو ہوئی محمولیت کو اس کی برائی ہوئی موجولی کے مقاب نے مرفی آف برائی ما کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کا برائی ہوئی محمولیت کو اس کی برائی کی کا برائی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی برائی کا طرف کر کر تھے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کر تھی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کر تو تعلیم کی تعلیم کر تو تعلیم کی تعلیم کر تو تعلیم کر تو تعلیم کی تعلیم کر تو تعلیم کر تعلیم کر تو تعلیم کر تعلیم کر تو تعلیم کر تو تعلیم کر تو تعلیم کر تعلیم کر تو تعلیم کر تعلیم کر تعلیم کر تو تعلیم

" المی اس کے کہ ہم اطالوی خہروں کی نشود ناکی ختاف صورتوں پر بغور کریں یہ بہتر ہو گاکہ چند کھے اس دسیع کرنظیم کی ناریخ پر نظرڈا لیٹوں صرف کریں میں کھیم بیس یہ خہر بمنز لؤاجزائے ترکیبی کے مستع اکمیونکو اس تاریخ کی خصوصیت صرف بہن بہتر ہیں ہے کداس سے ان ظہروں کو آزا وانہ نشود ناکے خاص مواقع ماسل ہو جائے سکتے بلکہ بہن جھرومیست باعد ف بھی ان ستبایین حالات کی من کے تحت میں جمیں مختلف خبر

ا ورفهرون محامتا عات نظرات بي -

یس، یک، سابق خطیه نمی زیا دعهیل سے سابق میر بیان کرمیکا موں کہ یہ واقعہ ابتدائی از مند دُطی کی تاریخ کا یک کا یک کا یک کا یک میں ہے کہ مب قدیم شہنشا ہی شکست ہوئی توکلیسا ابن جگھ برقائم رہا۔ ہر بریوں سے اپنی مفتوح متمدن دنیا میں میں کلیسانی جاہست کو یا یا اس میں ایک طرح کا اربتا طا وحقیقی طاقت موجو دہتی میں سے بالطیم اس جائی ہوئ سکے حکم انوں کو اس جدید دنیا وی فلم و ترتیب میں وجوا بتری و بریشانی سے بتدریج رونا مون تھی) انگل منزلت مامل ہو گئی مشرق میں مدولان شونشا ہی کا جومعتدا بتک اِتَى رَكِمْ اِنْعَاءَ اس سے اورا طالبہ کِقلق میں جو نکرا یک خاص بعد ہوگیا تھا اس وج سے
اس خصوصیت کا اظہا راطالبہ میں ایک خاص طریقہ سے ہوا۔ البس کی ووس می میا شب
رو افی شہنشاہی سے جو کچھ ایک مرتبہ لے لیا گیا ، اس کا کوئی جزد کھی بجر بھی داہس نہوا گرا طالبہ
میں صورت حال کچھ اور ہی تی مینینین نے جیٹی صدی میں اطالبہ کوئی ہنشاہی اقتداری داہی میں صورت حال کچھ اور ہی تی مینینین نے جیٹی صدی میں اطالبہ کوئی ہنشاہی اقتداری داہری کس لے لیا تقا اور اکر جو کی سرزین اطالبہ اس کے شاہی اور مزید جنوب بی لمبار واوی کی خبید اس سے نے فائم مہوجائے سے اس کا بڑا صفتہ و و بار انگل کی تا ہم ملک کے اہم حصص حقیقتاً یا رائے ام مطبط نیہ کے شہنشا ہ کے تابع دست ۔

ا دریبا ب بی به کهناصر و رئی سمته ابول که اطالبه کا و همرکزی صفیمس . الديخ جديده ميں رياستہا ہے کليسا کے نام سے انوس نيں اس کي اہم مصوميت کو مُنظ ر کھنا ماہسنے ۔ ہم زیادہ تراس امرے مادی ہم کراس کھنت کی کوین کویا یاؤں کی دنیاوی ؤزورم سيمننوب كريب وراس مي شكه نهيس كداس معاسط مي و نيا وي أز وحرص كالجحه نكجه دخل منرو رتفانيكرت اليخى فيثيت سيداس كى نسبست يتبحبنا نريا دوسو دمند ہے (اور داقعتاً تصابی ایسائی کریدایک ایس المطانت تی میس کامیشتر معتمس مدت مدید کے کے مجمعی بھی شہنشاری سے مدانہیں مواقعا، یہاں تکسے کہ بوپ اُ درجار<del>س</del> عظم کے ماہین و فاق اکبر ، و جانے سے اس کطنت سنے یا در یوں کی خوام ش سے خو د کو نتی خوشا ہی یمن شال کربیا اینیا بتدائی مانست میں بیاللنت د وحصوں مینٹل ت**نی ایک توخال مشرقی حص**ه تعامس بر قدیم مهنشای کا نائب اسلطمنت (Exarch) ما دینا پس بیمکر محومت کرانته و وسرا تعقدرو انی و ی تفاج که لمبار او دن کے خلاف جدد جبد می شیطی صدی کے تم ہونے کے قبل ہی یوب کی سرکردگی میں علا اترا دہو گیا تھا اور پیقصد زیا وہ تراس نہا ہے۔ قابل رامب کی مدری وستعدی سے ظہور میں آیا جوسند <u>۵۹ میں گر گیوری اول کے نام سے</u> ب ب بدار رجعین مدی کے تم بروے کے بعدر و اکاایک ایوک برسور برواکر ا تعانیکن رو النے کرد اگر د جو ملاقہ کربری ملاؤ و رول کی دستیمروسے آزا و ریکیا اس کے ندمې د د نيادي د د نول اغراض کے لئے ني ابوا قع يو نپ ېي باا تر سرگر د وسخا، بکه هب ار يوس كى بيروى كرف وألي المارةى قديم مذبب ميس وافل بو كي توليادوى كى

باوشاہی تکسیمیں بوپ کے اٹرکوائرست مال ہوگئی لکین رو اکی ڈپی اگرچے نم خود مختار ہر کئی تھی ہا، اس نے قدیم نظم نسے اینالفلق فورڈ مئی قطع نہی*ں کر ای*یا ہلکہ ا**طویری ص**دی شریفصف ول میں جب وتن يريتي (موراتي ليجا) كيمسله بيغربي وشرق كليسا دس مري محاصمت بريا بموتي اس دقت مجي ٱلْرَنْهِنْشَاهُ تَسطَنطُنِيْهِي اس كَے تَعْفَاكَى قا بكيت موجود ہوتی توشا يدييصنه اس مخاممت كے با وجودمجی شبخشاہی سنطقطع نہروتا بہر بذع صبیحب لمبار ڈوان نے سنھ عید میں اور بنااور اس معتذ ملک کو فتح بحرامیاص پررا دیناً سے حکم انی ہوتی فتی اس و تست یک یوب نے ارستف ميس المين كوشريف روس بيطرسيس (Patricius romanorum) كافطاب دیکرفرقی اِ دشاہون سے اتحا ڈبہیں کیا <sup>ب</sup>ہین نے اس **حطاب کے عومن میں راوینا کے** موب کوجویار برس مک امبار اون کے قبعنے میں ریکا تھا دو بارہ فتح کرکے اوپ کی نذركره ياجارش عظم في حب المباردي كي اوضائي كوستنديس فتح كياتداس نذركي اس نے خین تصدیق کی سیکر معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان نذروں کے بعد ہی یا یا ڈس سے فوراً ہی شہنشاہی سے باضا بطر تطع تعلق نہیں کر اسا ہینا نجے سائٹ یہ کس یوب نے رو **انی** شہنشا ہول کے سنبائے جلوس کا تاریخ کے طور پر انتعال کرنا ترک تہیں کہا تھا، اس کے دندا یک مختصر د تغہ تک رہ مانے کسی کو تہنستا و نہیں کسیم کیا مگر بیصورت کلیسلا ایکس نیرشیعی حالست معلوم بیو نئ -استے تنہار سنے کی کو فی خواہش اُنہیں بھی اور اسس الناس كے سنت میں فرنگی شاہ اللم كے واقعی يامسنوعی اكراه كے با دجو داسے مغرلی عالم میسوی کے لیئے دنیا وی سرگر د ہ کا باضا بطہ بقب دیدیا اوراس کے تحب میں خود کلیساء قدیم مهنشا بی مالک برایک طرح کی تیم دنیا وی مکمرانی کرنے لیگا، وررا دینا كے قديم موسياً اورو اى دجى كوايك تنگ قطعارض سيے ملاءيا اوراس طرح شَمَّ لِي الْحَالَيهِ كُوْمِنُولِي الطَّالَيهِ سِيحِ الكُّبُ مُرولِي -

فیوٹن حل وردل نے جب اطالیہ پر حلہ کیاا ورائے خوال فیمتر ن اطالیہ کی جدوجہدگی مرکز وی اسقف رو لمنے اختیار کی اس کا طبعی نتیجہ وراس کا یہ اعتراف ہے کہ اس قطعہ ارض پر با با بی حکمرانی قائم ہوگئی۔ اس کا ایک میتیجہ یہ ہواکہ ہماری مقیقات کے مقاصد کے ساتھ اطالیہ و جھٹول ہم منطقسم ہوگئی۔ در مقیقت یہ تھی خیمی صدی میں امبار و ون کے حلے کے حلے کے حلے کا دقت واقع علی میں آئی مقی کیو تکہ اگر چے المبار و دن کے حلے کا میاب ان دسلی

ان بدیات کی شال سے بلاشک ڈبہر پر تحریک مال ہو کی اس کی وجہ سے
ان بدیات کی ابتدائی آزا دی کو اجمیت مال ہوئی ہے گران کی تاریخ کا طابعیں بہت
کم ہے لیکن قدیم رو النی سے اجزائیں ایک بہت زیادہ اہم نہر فتیل جی تقا
حس نے قدیم سنرتی شہنشا ہی سے اینا برائے نام تعلق رکھاا وکری وقت بھی فرنگی
طومت کے تحت نیمی نہیں آیا۔ اور وجیس کی بین نظر تاریخ اور شالی اطالیہ کی عام
سیاسی تحریک سے کئی صدیوں تک اس کے طبیقہ جدار ہسنے کو زیادہ تراسی واقعہ کی
طرف منوب کیا جاسکتا ہے۔ عله

عنه - از شاد طی کے ٹیروں میں وہیں ہی دہ ٹیر ہے جس نے جاگیر ہت کے عطال ٹرسے ایر کال وفیر منقطع خود نمتاری کے ساتھ ترتی مال کی اور ریری فاتحوں کا کسی طرح کا احتراج اس بی ٹیمیں ہوا افعال مشرق اطالیہ کے ٹیمروں کے بنا ہ گیرچو طول کی وجہسے وقتاً فوقتاً ہما گئے رہتے ستھے دہ آیا د سوری کی آزا دا در نشود نما دراس کی تجار تروس کی خوانی کے تعت میں آبھی جاتا تب بھی اس کی آزا دا در نشود نما دراس کی تجارتی و طاقت اندرونی تبروس کی بہنست فالباً جلد تر شروع بوجاتی کیونکہ بم ویکھتے بھی کر دیکی ہے تجارتی رقیب جنواا در بیزا کی حالت کمیں بھی بہی بہوجال در بیزا کی حالت کمیں بھی بہی بہوالمبار الحقوم جو بکر سمندرست نا آشنا تھی اس لیے است صفر درت بھی کہا می بجی تجارتی روالمبار الحقوم جو بکر سمندرست نا آشنا تھی اس لیزا سات بھی کو سفے میں بہا طرول اور سمندول کے در میان واقع تھا اسے دافعی ایک مدست دراز بک لمبار واقع میا است الحق الدون بھی بود الدون بھو می بہا طرول کے در میان واقع تھا اسے دافعی ایک مدست دراز بک لمبار واقع سے مال رہی مادون بھی تبدی کہ دسویں صدی کے دست سے موال میں بینوا کی خو مختاری کا آغاز کس وقست سے موال کی تھا درگیار صوبی صدی کے دسویں صدی کے دسویں صدی کے دسویں حدی کے دسویں صدی کے دسویں کے دسویا کی کی دسویں کے دیگا تھا دار درگیار صوبی کے دوال کو در بیان کے دسا تھی کی دست کو دیکھتے ہو ہے اس کی مورون میں کی کی مورون کی کی دسیت کو دیکھتے ہو دے اس کی مورون کی کی دست کو دیکھتے ہو دے اس کی مورون کی کی دست کو دیکھتے ہو در گرز دیکھتے ہو کہ اس کی نمین خونم نو کی کا کی دست کو دیکھتے ہو در گرز دیکھی کی دور گرز دیکھی کو دیکھی کے دور گرز دیکھی کھیا تھا کہ کا کی دست کو دیکھی کہ دور گرز دیکھی کی دور گرز دیکھی کھی کی دور گرز دیکھی کی دور گرز دیکھی کی دور گرز دیکھی کے دور گرز دیکھی کی در گرز دیکھی کی دور گرز دیکھی کی دور گرز دیکھی کردول کی دیکھی کر دی کر دی دور گرز دیکھی کی دور گرز دیکھی کی دور گرز دیکھ

بقیده است قریب طرکاز رکیجا الا دابس بطی جائے سے لیکن سفالہ و سااہ ل تو د الحق عامی ابای تیام کرتے ا درجب طرکاز رکیجا الا دابس بطی جائے سے لیکن سفالہ و ساتھ ہے درمیان جی آبای قائم ہونے کی سب موالا در کی برا الا دائیں بطی جائے سے دیکن سفالہ و سفالہ کے درمیان جی آبای قائم ہونے کی سب موالا کرکے امراز حل کے ابار فرح کے ابار کی است قریب مساوی معول میں تقیم ہوگئی ہے سے سفار عظمی کے بند ہونے کے زائے میں گا است قبل کے بند ہونے کے زائے والے موالا موالا کا دائن است قال قائم ہوگا ہے سے موالا ہو گئی اور بعد کو ہوں حالات قائم ہوں اس معنی موالات قبل کے فرالات ورادل کا اکا ذائر است الم میں شوع ہوں کرتے کہ موالات کی مرکزی جزید دل پرجدا جدا کر داول موالات کی مرکزی موالات کے ادائین کے طور پرتخب ہوئے اور ساتھ میں فریون سے کے لئے ایک فراک ورخ ایک موالات کے لئے ایک فراک ورخ اور کا تھا ہوں ہو اور کی مرکزی و فیرد کا تصفیہ عبوست عام میں جو اور کا است میں جو نے لگا۔

جب ہم اندرون لک کے ٹہروں کی طرف متو تبرہوتے ہیں توہمیں تنکنی کے شہر د ں اورلمهار في الأواديين لو محضِّرول مين ايك منه يدا منيا زقا كُمُر في كن خرورت لاحيُّ بوقي من كيو كشكني الرجران ظامي ميثيت سد البارؤي باوشابي س بينعل مقعا مكراي كاجزو مقا ا وروادی پوسکے خمن میں شمال سرق کا دو تعلیۂ ارض مجھی خیال تھ اجنعیں سرحدات تر یو نیزا مستقه تقرا ورجولبدين زياده تردنتيس مين جذب بوگياشكني كے اندر ولي تقعس كے متاز نْبِرِفْلُورَشِ لوکائی انبیا اوران لمیری فاص کرفلوش کانشود نا لمباردی کے ہرایک و دمر شهرست زياده طويل المدمت ورزياده دلجسب رياسها وريس جامبتا يمول كراس كي محققان محت ووسرے تطبیم کس کرول کبو نکیبہی خاص طور پر فرفتی عنصر کوطعی ساس علیمال ہوگیا۔ لمبار ڈی کے تہرول میں اس تارتی عنصر کا ساسی ارتقاب وجر سے معنع ہو گیا کہ تير موس مدى ا درجو د موس مدى ك صفة اول مي تقريباً برطاً خود مرا به حكومت كا دور د درہ ہولکیا تھا کر تاریخ کے ابتدائی دوریس ہی تہریش شی سفے ملیار ڈی شاہی کے نقط نظ سے اس کی د جربی معلوم بروتی ہے کئٹنی کا محل و توع باد شاہی کے اطراف خارجی بریتما المنوي معدي كے اختتام كے قريب جب چارس عظم نے اس باوشاہمي يرقبه يرزاجا ا اس دقت اس کی حکمت علیٰ برخی که احت حکوالون کهنر درات سے زیا د معنبوط نہ ہوئے۔ وساس كى سلطنت كابينتر صداف على مرتقيم كردياكيا من كى وسعت ببت زياده نہیں تقی ا دران کو کا دنمٹول کے احمت بنا دیاگیاہ گراطرا ف فکسیعین سرحدی اصلاع میں پرزور مدافعیت کے کیے لیے کسی تدرزیادہ مضبوطی ورز یا و و حکومیت کی صرورت تی کیں بداخلاع 'ارکؤسیون' یا ارک گرا نوں بعبی سرحد اروں سے تحت میں رکھے سکھے را زاں جسب دسمویں *صدی کے ب*سط میس آنا عظم کے وقت سے جر مالی یا وشیا ہموں کو لمباردی کے تاج اور شہنشا ہی شطاب کے حال کرنے میں کامیابی بروئی اور انتخوار نے کلیسیا سے اتفاق کواز مرنو اڑہ کیا ،اس وقت شکنی کوان کی عام حکمت علی میں ایک نی مینمیست مامل بوگن وه عام محکست علی بی*متی که سرحد دارون ا ور ز*یا و ه طاق**تورکا درمون** اوكمز وركرديا مبائيمس كى مورت كيمتويد بورك كليساكوا وقا ف على كي ما وركليسا ک رمینول کوکا دُنهطوں اور مارکوٹمیون کے میطوا قتدار مصفیٰ کر دیا میاسے اور کیے یو آس کہ بھو گے درجے کے ا مراکو بڑے درجے کے امرا کے متنا بلے میں تقویت دیجا سے *ا* 

عيشه - ولاري تاريخ نلورش كي بتدائي دوسد يال مبلد المفحران به

عنكه مسموندي أننا رئغ جمهور يات اطالوى ازمنه وطي البلدا ول مفريها عسو

اگرتول الم شہریا مرا کے ) ایک یا دورسالے رگران ملام ) موارول کے ہوتے تھے، تواس سے دیکری کو ترجید تعدا دورا نداز ول اوسطے ہیں۔ بدلول کی ہوتی تھی۔ علادہ ازیں ۱۸ سے ، پنگ کی فرکتہ تا متم الروں ہوا جسے ، پنگ کی فرکتہ تا متم الروں ہوا جس کے تو دہ فواریں لے لیکراپنے محلہ کے میدان کارزامیں آجائیں ہوناک ہونی میدان کارزامیں آجائیں ہوناک ہونی اس میں الروں ہوناک ہوئی اس میں الروں کے اور جی تعلم کو اس میں الروں ہے جاتھ ہوتی ہوتی تعلم کو کمل کرویا دورا ہیں سے میدل سیا ہی آئی ہوتی کے اور الروں ہی سے میدل سیا ہی آئی میست بڑھ کی ا

غرطنگه <del>برمتی</del> کی طرح میهال مجی د درا دل میں ار با ب نمبر کا ترفتی عند کلیسا کے زیرسا**ند** ترقی کرتا گیا ۔ درویں صدی کے آخوا در گیا رصویں صدی کے اول عصبے میں اس حرفتی عندر نے خو د کوان جاگیر دار دل کی **گرفت سے آزا دکر نیا جو لمک پر حا د**ی ب<del>مو محلے سے</del> ، ا در ال

عله ـ فيراري واستان انتلاب إسفاطالية جلدا ول ١١٧٠

ُ غبرول میں جو قدیم سے اسا تغدیا اسا تغد اظم سیّعلق مکھنے اوسیّے سقے ، ا درمِن میں المآن کوسیسے مقدم تبیت مال تمی اس عنصر نے یا زا دی ایسے ان اسا تغدی طبومیں صعف سے آرا مور حامل کی تمی جرشبنشاه کے بعید دیے اثر تغوق عام کے تحت میں ملی طور رتصبول کے فرما نروائن سکھنے تصبعدا زار جبيهاكيوم بتي يرس ديكه ميكيوي النطفا يعفظيسان سردارا ورترقي بذير حرفتي عنصركے اغراض ومقاصد بھی مغائز ہو محیے اور حرفتی عنصر نے حصول خو دفختاری کے لئے مبدو بہد شروع كردى ادل دل توافعول في ما موشا ندائشقها ب سي كالميا ورميم ملانية تنكب برآ ماده مو تحقی مالات کاردانی کاردانی کواس عظیم الشال میکش مصسب دلخوا ، مدد لمتی رای جو ا تغد کے انتخاب و مقب کے متعلق یا پائھیت و خمہنشاہی کے درمیان تا کم مود کی تھی۔ شهرول نے میستیقی اقتدارسے آزادی حال کرلی ہی با رصویں میدی کے نفسف ا دل یں ان کے نظام حکومت کا مروجرا ندا زیرتعا کڑھ کومت کا کامنمثلف تعدا دیکے فعلول کیے ذریعہ سے انجام یا انتماریبی صل عال ہوتے ستعے جنگ کے وقعت ووسیرسالار بوستے اور ز انزائن میں مدالت کا کام انجام دیتے ستے تمہراب بھی مدیدی انتدار کے تحت میں ستے مرجو حرال خاندان ان تبرول بیکومت کرتے تھے ان کاملقہ زیادہ دسیع ہوگیا تھا ،اس کے معتبي كم الروف والمصنعت كي دوجم معتبي ( Corporazioni delle artie dei (mastier دیمعتے ہیں جو منوز ساوات کی وجو بدار تونہیں ہوئی تعیس ترقیلی توت میں ترتي كرتى حاتى تقييس ـ ان جاهتوب كونو وتنظيم مين لمبنده **كم حامل برو** كوي تقي ا ورده وقست پر رسا کیمین پایش اورمبنسٹ میں مب ک ہوجاتی ا درفلبردا رکائری کے کر و جمع ہوجاتی تقییس بیلے چون کو این از این از با ده بوتی متی ا و ران می ملی انتوا تر نیظ لوک داخل موت ر به متع تے اس لئے یہ بوک بہت زیا دہ پرزور عاملانہ جامت نہیں تھی ،موٹر حکوست کے لئے مخترفی ہوئی کئی کدایک معتمافی فیکلس Credentia ان کی دوکرے سرکا انتخاب فہر کے مختلف فلوك سے بوتا مقاا درنیاس سے طلب كرتے ہتے اليلس رائج الوقت نظم وي ك جنظات بررائے دی تقی-اس کے ملاوہ زیادہ اہم سعا ملات کے لیے ایک الحکس عظلی ، بوتی تعصب کی ترکیب فتلف مجمول عمی فتلف بولی تعی اورس بی عدیدیت کار انگریس

عله فيرائ مسب إلا جدا مل معدد ١١٨٠

زياده بو ائتما اوربيس كم ميست عامري الرحرف كرسرا ورده اركان معى بالعزور شال موت رہے ہوں محے اوراس کی مداخلت جنگ جما مرے وغیرہ کے ایسے نا ذک سوا المات سمیلئے محدود تھی ۔ان مجاس کے ارکان کا انکاب عام الر شہر کی طرف سے یا کم ادکم بیک با واسط طرز پر نهيس موة التفايلان كاتقرر يأتو نوفضل كرتے ستھے يا خاص طور پرمقر دفشدہ انتخاب كىندگا ن أتحيس تنفب كريت يتيح اوراطا آييس امى كاعام رواج تفاعام الرشهركي طرف سيعبلاو بهط أتخاب شاذونا دربوتا تعاجب تنصلول كانتظامى فرائض برا سين كل توبير بم ير ويصح ایس که ده عدالتی فرانعن سیسے ملسحد ه بمو عملے جا بخد بلسلاله نمیں تبنوانین تمین انتظامی تفسل اور ًا تُهُ مدالتی نُصل سِ<u>تَق</u>ے، اورا نتظامی خصلول کی تعدا و تیمن جارسے *لیکر بیس سے زائد تک* تقى، يەتعدا ديا تونىمېركے محلول كے مساوى موتى تقى يااسى كاكونى مضروب بموتى تقى -ه ـ بعدا زاک بار صویر مه دی کے نصف ا دل بیں شہروں کی ترقی یا فنت خودمتاري اظباران كي تيس كي طافيول سس موالي كيو كداول اول اسي را ماف میں یوری توت دہوش کے سائٹ شہر در میں ایک دوسرے کے سائٹھ ان پڑھنب سلسل بڑا ئیوں کو تقی ہوئی منبول نے اطالوی تاریخ کو از مڈیکٹی کے ہر ایک مغربی یورپی مک کی تا ریخ سے میز کرویا ہے اور من سیے قدیم یو تان کاخیال با اسے و لوگ میں البنظور كے اساب فتلف نظرائے ہيں كوسبب توية تقاكدرد الى شہرول مير مبن كى خوقیت کلیسانی متظام میں قایم کھی گئی تھی ا دران ٹربہروں میں ہو کمبارڈی کی شاری کے فوجی مراز تھے مرتبائے درانسے دا بہت ڈائم تی ۔ مغلاً لمان ا در باد کیا ہیں رتا ہت تھی کے پہیب یہ تھا ر تهنشاه در پوپ کے منا تنظیمیر کسی کیمی طرف شریک بمونے کی وج سے شہروں کی رقابت بامی ببت تینز بولئی تمی کیمی مجمع مجمع میں اس ان سنا فشات کی دہر سے حبائک کی دہر پیدا بوجاتی تقی گرنی مجر حبک کے اساب زیادہ ترمعاشی معلوم ہوتے ہیں جب تبروں کی

رفابت با بی بہت بیٹر ہوئی می ۔ جی جی جی سی سیائ سنافت اس ی دج سے جنگ ی دم پیدا ہوجاتی تی گرفی مجل جنگ کے اساب زیادہ تر معاشی معلوم ہوتے ہیں جب تہروں کی ٹردت و آبادی پڑھ جی تو بجران کی حوفت و تجارت کی ترتی پر دوسرے تہروں کی طاف سے جرد دک ہوتی تھی اس سے ملش بیدا ہونے لگی۔ اول اول بڑے تہروں لئے جعو نے فہروں پر مؤکمیا مبتائجہ با دیا نے تور تو تا بر اکر تیمو تانے کر تیا پرا ور المات نے لو دی پر ملے کروسے بھی امراس جانب بجر برواکہ فہروں کے اہمی معاقدے قائم ہوگے۔ مشلاً

اِ ہڑ کلر ڈسمن کے معتبوں کو تیا ہ کردی (ا درجو کی موسکتا) اٹھالیجاتی۔ آلمان اورکودی کے در سیال سئندلار سے سالایہ تک کی امِنگ امی طور پسے شردع ، گراس کا خاتمہ لو دئی وکپیو (قدیم لودی کی بر اوی پر بواجس کے اِشند سے جدر بہاست میں مرد سے گئے۔ مثلاد سے سئالار کاس کو سوکے خلا نب آلان کی مبلک کا آغاز اس نسیا دیسے بڑواجو یا پا<u>سسٹ</u>ے مفاہنے موقف مقررکر وہ استعف اورکو تو کے جا مُز اسقف گوئید و کے درمیان پر یا ہو اکو تو کے ایک شاع نے اس مجک کو منک ٹرائے سے مشا بر قرار دیا ہے ۔ اسار وی کے شمرزیادہ تر شہنشاہ کی مانب تھے گران میں سے بنٹر مروں نے لات کی می مددی تھی۔ اطاکوی جمیلوں کے ریبات جوکومو کے اتحت تھے ان میں سے کچہ ریبات نے بغا وت کر دی۔انجام کا د ٹیر لو موتے اطاعت قبول کرنی ، اس کے باشندوں نے پینظور کر لیاکہ دہ ایسے معداروں کو نہدہ ر مینے المان کومصول اواکرویں گے اور اس کی منگول میں بطومِلیف کے کام کریں گے۔ بار صویں صدی کے وسط میں شمال اطالبہ سے تہرواں کی اُڑا دی کی تھریک میں اس خدید ر کی وجه سه جوان تمهر در او رُنهنشا ہی اقتدار سے درمیان بربام وی تنی نازک وقت الكيا اقتدار شامي اس دنت رائع العزم فريدرك بابروسة (مرخ كيش) كے إلى تعير التا مبس کی گوشش بیٹی کیٹبرول کوان کے نیم نو دفتا رفعو تی سیے **گر دم کردے (کیونکراس کے** نقط انظرسے پیمتو ت خصب میں داخل ستے) ا وراب مبروس کی محمتوک کومنی ایسی مقامی طومتوں کی میٹیت میں بدل دیسے جیسے مراد طادیم ملکتوں میں ہوتی ہیں ابتدائی تہروں کی رقابت نے شہنشا و کے مفید طلب کام دیاداس کی فومیس نا کابل مدافعت معلوم ہو گئیس ا درباعی شهرول میرسب سے مقدم شهر المات برقبعند برو کتیا اورا سے زمین کے برابر کردیا کیا ۔ گراس کے بعد ہی اُزادی کی الفٹ تدیم بلدی مخاصمت کے جذبات پر نما لسب ا کئی۔ اسار کی کے فہروں کی ایک لیگ ٹائم کی گئی ہمب میں ماآن کے قدیم قرمن او مں کے قدیم دوست د دئوں شائل تنے اور انفوں نے فر<u>ڈرک ک</u>یل ارغم اس استف لخنيجوا زمرنوتعميركميا ،جرباني نوحوس كاكاسيابي سيصتقا بلدكيا، ورمنشك يرجيك کی نیانونیس ان نوجوں کوظعی شکست ویدی۔اس کے بعد سالہ میں کانسٹنس کے معابدہ کے وقت المبیں یوس ماس برد گیا کہ وہ ایسے بی توانین کی اطاعت کریں سکے ،

ہنیں کے حکام ان پڑیکوست کریں گئے (البتہ معنم صورتوں میں شہنشاہ کی بامنا بطائظوری لیس کے صلی بنگ اور محالفہ نو دکریر کے اور اپنے مالیات کامجی نود ہی انتظام کریں گئے اس سے صرف و مجندا وائيان شنتنى تعيس جوده و تتأ فو تتأ شبنشائى فرا زيس اواكر تقريب ، يه اختیارات ایک الیی فرار دا د کی رو سے حال ہوئے تقے جن میں علااس دقت تک مل نہیں بڑا مبتک کو <del>آبار</del> ڈی کے خبروں کی اُزا دی قائم رہی جعوت کا یہ قانونی تحفظ موعلٌّ ز با زورا زے کے لم مجعا جا تا ر با تھا ابتدا واس مرصلے کواس معا قدے سے شہر وں نے سر کیا جو خہنشا ہ سے پر سرچنگ ت**عامیکن شہنشا**ہ ایسنے دوستوں کے لیئے اس نتنے سے ا کارٹیس کرسکتا تھا جو شمول کے لئے روار کمی گئی ہوائیں معامدہ کانسطنس کی روسے تعف تبروں کو جوازا دی حامل مہوئی دہ اطالیہ کے تبہر دل کے لیئے عام ہوگئی ۔ ۳- اب بی اطالوی نهرون کی ایک و دسری سیاسی ایمیت ریکھنے والی نص<u>صی</u>ت کی طرف متوجه بهوتا بهور) در نیه صوحیت فهرا در دیبات کی فاصمت بسینبرول کی ما بهی ر کا برت کے اننداس خاصمت کے اساب مجی زیادہ تراقتصا وی تھے جاگیری امراآ مدوفت ا ورتجارت بمِن طل انداز ہوئے ہتھ، و محال ربگذر کے ذریعے سے راستوں میں رکا دی گا۔ ا در برو دائر دل کولو شمتے ستھے راہینے را متے سے انھیں دقتوں کو بذریوجیگ رفع کرنے کی ضرورت سے تمہروں کی قوت کو پرامن حرفت کے کام سبے نا قابل پرداشت حد تک مبرثار ارسویں صدی کی بلدی روا فیوں سے دوران میں مفسلات میں جاگیری ا مرا سیسے بھی جنگ جاری می گراس کازیا رہ اہم حصر ملح کاسٹنٹ کے بعد د اقع ہوا۔ <del>لان کے ای</del>ی خاکستہ سے سرا دیٹھاکرار دھر دیجے تام ا مراہئے مفصلات کوان کے اُمتیارات سے محردم کرویا عظم جنوا رفیناک بلے کی ارث ارگونش کو اِ معویں اور تیرصویں معدی کے تام ز الار عى أمنة أمسة دباتار إا ورنووار المتى وراس قيم محا ورببت سے دوسرے مقا مات پرتیرمویں میدی کے تام دوران میں تمدت مسے سائڈ جنگ وہیکا رجار کی رہی جاگیری ا مراا بنی مدافعت اس طرخ کوتے ہے کہا یک خبر کو د وسرے شہر سے کمراد بیستے سکتے الراس سے دواین لابدی تباہی کو صرف المتوی کرتے رہے۔

على فيران مسب بالا اجلد دوم معد ١٠٥ -

بحريم يهوال كرب كيصرف اطآليه بي مير كميوب ايسا بمواكه عاكيه دار دف كيے ساتھ كنشاكش می*ں شہر دل کو فقع حال ہوگئی،* تواس کا جواب یہ ہے کہ اس شہنشاہی اکب آ<del> آ آ</del>لید میس بهرول كفرياده ترقی حامل كرلی تقی ا در و بال آن كی تعدا دنجی بهت كثیر تقی ا و په نسيزيه كه شہنشا ہول کی شہت علی کی وجے سے زجس کی توقعیج بہلے ہو چی ہے ) اور مبسکھوں سے بسبت اس اکسیں جاگیردا رکھز و رقعے اس کے علاوہ تہروں کیے تی میں ایک مزید قوت ای آزادی کی اس خواہش سے پیدا ہوگئ تی جوتام فک میں سال کئی تھی بعدا زال مِكِتْبرول نے زیا دہ رفت ماس كرلى توكيرده أخرى منزل كى جوا طا لوى بدی زندگی کے لئے سب سے زیادہ اہم او بجیٹیت مجوعی نہایت مبلک تتام سے معلومتی کینی جاگیردا را مراکومجبورکرکے تبسرول کے الد ررکھاگیا ۔اس سے تبسرول کامقصود دلی توب تھاکا مراکومائیری استیارات سے نکال رتبہ کے حیطہ اختیا رمین شال کر کھے اس فتح کے تمرات کو قانونی صدود کے اندر کرلیا جائے اورا مراکا مقصو ریر تھا کھیں جنگ میں انھیس مميشه مرنگوں ہونا پڑتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے لیں امرا نے شرا نطاکو قبول کر لیا اکھیں مجبور بیاگیاکروہ خہرکے اندرقصر بنائیس ا درسال محیمیند مقررہ مبینے و ہاں ر ہاکریں ا ورجنگ کے ا و قات بیں بیمیکا داکٹر دوجینگر دیجاتی تقی اگر کوئی امیراکٹیرٹری سکونت بینند نرکی ہی سے اس سے جنگ ہوئی تقی تو دہ می دوسرے تبہریں تبیام کرنستاجیں سے اس کامحالفہ ر لم ہو۔ ا مرا فور اُ اس حالت سے بہترین مفاد حاسل کرنے کے دریعے ہو گئے ۔ وہ شہریوں سے بہتلت بیتی ائے لکے اوراینی دور مینی، وصنعداری اعلیع سے مخت تفریح طبیع سکے طور پرمجانس تعلى يس دفل بهو كمَّتْ عله جو كمه سنت خا ندان بنعول من حرفت وتجارت سيتمول صل کر لیا تھا دہ بی تفصل کا ندانوں میں شامل ہو گئے ہے یہ اس طرح تمہروں کیے ا ندر حكمران عديد بيت ين ومعست برد كني اوريكويا ايكطبي سعا وخد كتفايه مید ننہا ہے بو کے شہروں میں جہاں شہروں نے اپنے جاگیردا رہمسایوں یمطعی فتح عال كرلى تقى بعيية يبى صورت يبيش إلى بلكين دوسر المصالات شَلاً سر صدر تربوتر البنديايد تهرویه و آوسیسرا، یادولا دغیره میں جاگیردا عنصفر بوط تقامس کی دجه بیتی که ملک زیاده

عل فيرارى عسب بالا اجلدد وم منفى ١٢٦ -

بہالای تعاادر ارج بہال می فعدلات سے امرابہت نیا وہ بہرول می داقل مو سکتے ستے میس بها<u>ں د</u>ہ بطا ہمراہنے بندمرتبے کو قائم رکھتے ہوئے ایسا کرتے <sub>س</sub>تھے ا درای بلندم<sup>ت</sup> میگی يتر بتعال أب رقى كے فرمبرول كى مرتب بالطلق العناني مبدة انم برد كني رميساك يس ك چکاہوں) ابنی متع کواک طرح کام میں لانے سے شہردں کامقعد یہ تقاکا مراکور ترطور پر بلدى محست كرزرا تركولها ملف كرتبرول في امراكواس قدر طاقتوريازياده وسيع معنى ثيراس قدرجا كيردا را زمانست برجميو وديا تعاكراس سيتجه كاسكان ببرست بعيدتما ببرول نے مراسع ال محمدالتی اختیارات ال کے بدج ال کے حصارات کی ب کرنی تغییس نگران کی اً رامنی این کی د ولت این کیے ُ حطا بات ان کے **علا**ست، اور اکٹر دہشیتر صور توں ہیں ان کے کا شتکار ( ہو اگر چر ان کے فلامان دابستہ اُر امنی نہیں رئے ہے کھوان کے توابع میں شاہل کتھے م انتخی فومی شق ومبارست ان کامعاضرتی انستیازا وران محے خاندانی روابط برسب بدسوت ان كے پاس معبور د فے ستے يرس تاجرول كوا مرااينا كم تهر تجمع رقبور كنے كلے تقے آمیں وہ بیست لطیسے دیکھتے ہتے ۔ تہر ول کے اند راہمول نے جومملات بنائے وه مجى كلع سقع دا مغول في البين حقم وخدم كوسط كرويا مقاا وراً با دى كرايك مطله سب المعير جنكوندام لما ت تقرفارمه يكودواين قديم روش برصل جات تق اوركوان موفتي معافرت ميل جات تقدا وركوان موفتي معافرت كي مقدم الدايك درينال كن عفر بن كي مقدم بمیں ایسنے ڈہن میں نیمیال کرکینا چاہٹھے کہ ندر دن ٹہر کے امرائے قدیم اور بہرے درمیان بمیشیہ ایک گورنوالفت دمخاصمت قائم رسی اکپتہ مر مانی تهرول میں یہ مواکرتجارت بیٹیڈ عسر نے جلد تراس مدیم جاگیری صفر کوچھم کر لیا کیونک وال سے اس جدید ماکیری منصر سے تعویرت بیس کمتی تحق جرمفعسلات سے بڑورلاکر تبریس داخل کیا گیا تھا ، گراطالوی خبرول میں داس داخل جدید کی وجہ سے) اسے تی تقویت حامل بُوگئی مقی، و روه پرایشانی کا یک تقل مُترثمیه بن *گی*ا متعا ۔ ير موال مروسكة البيري كتبرول لي ان امن تكنول كي ما ندا ديل البطكيول:

ریس، اس کاجواب یہ ہے کتبہروں کی مود مختاری آگر چر نبطا ہر تعریباً کمل معلوم روتی

تعی گرام مقصد کے لئے و مبینی بو اچا ہسنے دسی ممل نہیں کھی شہشاہی نے داتی وبلکے

روا رکھا مخاکیو نکدانسان ایکسفنجوروان ہے اور پوسکتا تھا کر زمین کی جیرو دسستا ر قترافی کو کی دوردافست کرمیتی گردواس کے نتا بج کو قانونی حیثیت دہینے سے اکارکر دیتی ہو

افترای کوی ده بردافست کریمی کرده اس سے نتاج کو گانوی فیمیست دیسینے سسے انکار کردی۔ جو خہر جاکیروارا مراکو پر با دکردیسے کی کوش کرتا ده ملی الاعلان شہنشا ہی دیا پائی نظام ا درها مراصول جاگیر میت کا حریف مجھاجانے گئتا نیمبرا بنی حکمہ بریسیمنتے سننے کدان کی بنی کا انحصار منقدم الذکر

عه لیمزیت ۵ مرفیک جهاج سے متا مهم اور داس کیے سیطے سیطے کا ان کی دی اصفار مقدم الدر رفینشغانی و یا بائی نظام میمونل ہے ۱۱ ور داس کیے موقوالذکر دامول جاگیر بہت کا بھی تقا بلہ ارسے کی دوجرات نہیں کر سنتے تھے۔

ا يشرون كواندر جاكرى فضركى اس كمينرش كانتجد انجام كارخبرون كي وداوا تجارتي

میتیت سعرف الحالی کے ساتھ ترقی کرنے کے لیے مہلک تابت ہوائین پہلاا تر اسس کا ایک بہت محسب دع بیب ادارے یا معنی سالا نمقرر شدہ فیر کمی کال الیورت Podesta ایک بہت محسب دع بیب ادارے یا معنی سالا نمقرر شدہ فیر کمی کال الیورت ا

ل مورت من ظاهر برواجب تبرول کنو دختاری محساته فریدرک اردوسدد مرخش کنگش برد

توامی نے میکوش کی کر ہرایک اہم مرکزیں ایک پورٹ یا گواں کاتقر کرکے شہنشاہی اقتدار او قائم رکھے نیم روں نے ہر میگوان فیسر کی اور دول کے تبول کرنے سے انکار کیا، اوران کے

خون مدوجهد کی کمیس ان سے کسانتہ برسٹ کی ہوئی کہیں انفیس خارج کردیا کی المکانعف حکمیات انفیس حش می کردیا کیا ، ہایں ہرجب ملح کا تسقیش نے ان کی ختج بربرتعدیات ثبت کردی

ا میں ن بی رویالیا، بی بی بیجب علی مسلس کے ان بی ع بربروسیوں بت روی تواس کے بعد انتوں سے بدو کرے اسلام کوتبول کرایا جاتا ہے کا م

سے ایک اجنبی مبا ندردا بدف اکسی و وسر کے خہرسے انتخاب موا مقادرا سے بلندریں مالا داختیا را سے تقویم کردیا ہے جاتے ہے۔

ائر مختلس اطانوی ادارے کااولیس سبب پیمعلوم ہوتا ہے کہ اس ٹہری برگھی کے فوک فرکروں مند میں ہوتھی مسرفیہ کرین پراگا دارہ اس کریوں میں استخار

رفع کرنے کی خدیدمزورت بھی مجھے تہرے اندرجا گیرداڑا مراسکے جریہ واسطے نے اس قدر بڑھا دیاا ورتیز کر دیا تھا (ا ورمبیا کہ ہم دیکہ چکے جیں بیمنرورت، طالبیہ ہی کے لئے

بس کدر برخاری اور اردی کر فرایس از اور بیت به ایم دیا ہے ایک پیشر و ت الاسیاری کے سے مخصوص کا بیاری کا بیتاری مخصوص کلی) کیکن یہ بیود ستاکم از کم اسار دئی کے تنہر وال بیس توقیق عدالتی عبدہ داری ہو۔ ا مخار اگر جداس کے عدالتی فرائفس پر فعیومیت سے زوردیا جا تا مخاکم عدالتی فرائفل کے

ما ارجان دوریاسی فرایس بر میلیونیک سے دورورویا جات کا مرکدر بی راسی سے سات معن دورورویا جات کی است میں ہو کئے

ستے اور بدر جزا العنم مور تول میں معلوم جو گاکداس اوارے کے قبول کرسنے میں بنجال می مو یدمواکدا یک سرگردہ کے جو

MIN

تعلمات یر معی کم نہیں تھا۔ اس کا دلیں فرض پیمقاکہ فانونی نظم واس کے سب سے طاقتور مفسد در کے ضلاف شختی و بیے یو تی کے سائٹ نظر الون کو قائم ر گار تنہر کے اندر طوالف الملو کی کو فروکرے ۔ایک جبنی کا با قاعدہ انتخاب ہی بنا پر بھوا ہو گا گرائے نو حمی مبھات کی رہبری بھی ار نا بُرُ آن تنی تُمبر کی سلح قوت قالونی اغراض کے لئے اس کے ایع فران تنی ۔ یدوستا کے عبدے کی وج سے افالوی فہرول کی نمو دجی کوست بہت زیادہ جمیدہ مو گئی تعی کیو کرتھسل علنمدنہیں کئے گئے۔تقے ۔البتہ نام اکٹر بدل جا تا تھا۔ان کی ایک مجلس بنادی جاتی تقی ا در نهر کا عام ظر ذسق ان کے اِتحد میں ہو <sup>ش</sup>اا در اس کے **سائنہ ہی نئے عکرال ک**ومتور ریت کے لئے ایک د دسری ملس تعنی بودستای قلبس خاص می مرتب کی تمی تعی لیس آن شرال التأمير تائم كالنيء وراس كے اركان كوستر بإخاقل كالقب دياگيا، ركان كميون مستصفحد ، ستيري عاقل كهلاتے مقے اس كے سوللم عظلى بى بالصر در موجو ديتى اور كبھى كبھى ار الاستة Parlamento مجى معقد موارق تق يودسا شهرا دراس كے قوانين كى وفا دارى كا صلف الحفادا تقا-ا مصففول فا دمول الأربياميول وغيره ك ايك معيمة على مك ساتم آنابرًا اتعاا وراس کے لئے ایک مقربی ابراہ اوراب سب خایدُ داری کا نتظام کیا جاتا تھا۔ فلان ورزی فرایش کے لئے جو جر ا نے متعین ہوتے تھے دواس کی تنخوا ہ میں سے ومنع بوت عقر اسع ابن عبيد كرال كفتم بوف كر بعدايك معينه ونت تك يخصرنا يرتا تحياتات كامتول كتحقيق مهو سكيه ورمعا ومنّات عطا كيفي حاسكير واسك ليكے لازم تھاکرتنبر كي كئى تم كے تعلقات زر كھے اور زكر قىم كى ضيافت دغيرہ قبول كرے فہرا بینے و ال البنی حکمال لانے برمب طرح أمسة آمستاراض بو ے اس كى يست كا بذكسي و قاليع <u>سسم</u>ل *سكتاب بيد ببنا نيجه سنر السيري مبنوا كو ميموس بواك* اسكفنعل ناكاني بيس شاقتيس أخلافات اورتفرت فيحسى طرختم بمونے كونہيس آتے عله اسطخ ا کیس بع دستا کا تقرر کمیا گیاحس نے ایک بہت ہی پڑٹوراہل فربتی کامل سوار کردیا وراس طرح امن دانتظام کوبحال کیا د و برس بعداول تیمرود بار ة تصلوب کی طرف بیلیخ، گر تنمیری سْاقَسْها ت من يُعْرِس واللها وراوك مجبور بوسف كر بار وكر بودستا كاعبده قالم كرين آينده سأل

عله فيرارى احسب الا اجلدد وم سخم ١٤٢ -

د الجيمر تذب مي بڑكئے گرا توالام ده اس پر رامنی مو محط كرسال سال نتخب شده بودستا ستقال عبده قائم كرديں ۔

اسی طرح لآن میں پہلاسالا نہ ورستاستشلہ میں مقرر ہوا گراس کے بعد خمیر تھیر قنصلوں کی طرف بلسٹ گیاا دران کے اضتیارا ہے ور معت ویدی ا درتین ہرس متواتر ای کی تکرار ہوتی رہی بعداراں سافاللہ میں بیر تجربہ کمیا گیا کہ و دنوں فربغون کورھامند کرنے کے لئے دوبودستا مقرر ہمول گراس سے مطلب صافعیس ہواا درسال کے نفیف آخر میرتصل دوبار ہ مقرر کرد کے گئے بھر سوالا کا سے طوالد تک فیصل ہوتے رہے اسکے بعدایک بودستا کا تقرر ہمواا درید رو بدل سلاللہ کے بعد تک جاری رہا۔

بعفن مورتوں میں تیکیم ابتری در ریشانی کے بغیرہ کم نہیں ہوئی اور اس عہدسے

کے ساتھ بخت خطرات لامل ہو اس کئے مینا بند ہم یہ سنتے ہیں کرسکا الدیس ایک بودستا کو بولویٹا سے بھاگنا پڑاا وغیط آلودا مرابے جب تعاقب کر کے اسے گرفتا رکیا توانموں

نے ایسے جرانوں کے انتقام میں اس کے دانت اکمیٹرڈا مے مشتلامیں لوگا کا ایک پورتا جان سے ارائیا، اور سلامل میں مودینا کے بودستاکی زبان کال لیگئی ۔

پودستا، پسنے کام اچھی یا بری طرح انجام دیستے رہے نگر فرقہ بندی کا بحرمواج آئی صد طاقت سے زیادہ جوش پر تھا اور تیرموس صدی میں کوہ اسکے تیں سے شمال کے ٹہر دل میں شاہی حکومت کی طرف خلوب کن صدکو پہنچ گیا تھا۔ میں سنے اسسے انو دمسری کے نام سے موموم کیا ہے تاکہ اطالوی دیونانی تاریخ کا

تشابدظا ہر ہوسکے اور وقیقت یہ سینے کا کٹر صور توں ہی اطالیہ سیطلق العثال حکوا نوں نے میں صورت سے اختیار و توت حامل کی تقی اس کے اعتبار سے وہ خود سری کہلاتے

کے سزا وار تقد سکین اگر میراس خود سری کا قیام استدائی اکثر جور وزیا دتی ہی سے ہوتا تھا گردہ اکثر اس مقصد کو انتخاب کے وئیٹے سے مال کرتا تھا۔

ر صیباکدیں پہلے کہ جیکا ہوں) دورافتادہ شرقی صفس کے ہائیست خاص آسیار قوتی کا بریوں کی بہت کردیں کہ بیاد کردافتادہ شرقی صفس کے ہائیست خاص آسیار قوتی

یس ماگیری عنصر کے اوپر بلدی عنصر کا ظلب اوہ تھا اور فی انعقیت اٹھیس مشرقی اطفاع همس با دشاہی کا فیبوع پہلے مواز ور دہیں با دشاہی نے پہلے تنظم صورت اختیار کی مادشاہی کی زیاد پنظم صوریہ براڑین طف اور میں ہمامک کسٹری ارکس کر خشم فیدارا

بادشابی کی زیاده المفرمسورت کا آغاز مشنط میں بروامکدا کینے کا ارکوس اُزافِتهم فیرار

الکمرال شہرکیا گیا میں ندی گہتا ہے کو لئے بہا واقعہ تھا کہ اطابوی توم کافراد نے اہیے حقوق سے وست بردار ہوکرایک فرد واحد کی اطاعت قبول کرائی اس سے تقریباً بیس برس بعدار طاقائیں مشہور تو در ہوکرایک فرد واحد کی اطاعت قبول کرائی اس سے تقریباً بہس کے قریب واقع تھا اور اس لئے لمبار قوی کے میدانی شہرول کی برنسبت بہال طریق جاگیہ بیت کوزیا وہ ظہر حال تھا تو کے اس خاص معالم معامل مغرج دعظم فرقہ بند یول کا اشتداد تھا اس سے کسی فوجی مہارت رکھنے والے جری سرگردہ کی مغرورت لائی ہوئی سیکری فوجی مہارت رکھنے والے جری سرگردہ کی مغرورت لائی ہوئی سیکر المقال کا قدم بہلے انتھیں شرق فہر دل بیس آیا یہ انہما ہول کی اطاعت کے فیف ترین نشان کو بھی تھکرا دیسے تام ان ٹہروں نے جو شہنشا ہول کی اطاعت کے فیف ترین نشان کو بھی تھکرا دیسے تام ان ٹہروں نے جو شہنشا ہول کی اطاعت کے فیف ترین نشان کو بھی تھکرا دیسے سے دووا ہے نہ تھی تا گول کی اولا دیس کے دووا ہے کہ کے تام ان ٹرین کے اولا دیس کے دووا کی اطالوی طرز کے لیے دووا ہے کے عالم ان ٹرین کی کی اولا دیس ارتفاعے کا ال تک سیاسی نشود تاکا درجہ بدرجہ بتا جلائے کے لئے ہیں گئی کی طرف اس متوجہ ہوتا بڑریکا ۔

على مسندى مب بالاطددوم منحد ١١٣ -

علقة لم الرفي والم جلدا دل إب موم حديد دم سفي مر ١٠٠ -

ان میں (مسلون میں جمہوریت کی مِنگائی فجدید پر اس بیان کے اسٹناکی میٹیت سے سرسری ظرفانی جانے کر سرسری میں میں ا جانے گر سرسری می نظرفان ناونی ہوگا۔

## قط بالورویم بلادازمندوهی، اطالبیک تهری جاعتول کا مفابله قدیم بینالن سے

ا۔ یں نے کی سابق محطیمیں یہ اشارہ کیا ہے کہ مولی مورخ کی نظریس یورب کے دگر صفح کی نظریس یورب کے دگر صفح کی بنسبت اطالیہ کا مفا برقدیم یو آن سے بہت زیا دہ قرین تیاس مولوم ہو تا ہے ما مہمولی ہورخ سے ہے جینے صوصیت کے سابقہ اس مجت سے مردکا رہوس کو مولانے کی مورخ سے ہے جینے صوصیت کے سابقہ اس مجت سے مردکا رہوس کی وجدیہ ہے کا ارمئہ کی میں مردف ٹمالی اطالیہ ہی وہ مرزمی تھی جہاں تک یکسل قطع ارش کا کل حصہ تو ہمیں گراسکا بیشتہ صفہ متعدد فہری ملکتوں کی ارامئی میں ایکل اس طرح تفسیم تصابس طرح کرقدیم ہوان کی بیشتہ صفہ متعدد فہری ملکتوں کی ارامئی میں ایکل اس طرح تفسیم تصابس طرح کرقدیم ہوان کو بہت کا ذیادہ ہوئی صابح میں تبہدی کا دیادہ متعدد فہری کی اطالیہ ایسے مقاف و موتا رشہری کا دیادہ فور موتا رشہری میں تعدیم میں اس کے دور نوشی کی اطالیہ ایسے میں نام مورج برور نوشی ہی ۔ یو قولیت اس کے دور نوشی کی اطالیہ ایس میں تا رہی میں تا ہم مہرس کا بار نہیں گئی میں تا ہم مہرس کی کے زمانے میں ماصل تھی ۔ یو قولیت اس کے دور نوشی کی اطالیہ کی جہور تیوں ہے ان مدر اس کی میں ماصل تھی ۔ ان میں نام مہرس بڑے کی میں تو کے اوجود یقینی ہے کہ اطالیہ کی جہور تیوں ہے کے اس مدر اس کے اس میں تا ہم مہرس بڑے کے دماس میں تو کے با وجود یقینی ہے کہ اطالیہ کی جہور تیوں ہے کے اس میں تا ہم مہرس بڑے کے دماسے کے اوجود یقینی ہے کہ اطالیہ کی جہورتیوں ہے کے اس مدر کی کے دماسے کے اس میں تو کے اس میں تو کی میں کا میاس کی کی دماس کی کی کا طالیہ کی جہورتیوں ہے کے اس میں تا ہم مہرس بڑے کیاں کی کی کے دماس کی کا کی کھور کی کھور کو کی کا کھور کے کا میں کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کے کا کھور کی کھور کو کھور کی کھور کور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور ک

نملەرفرىيىن سەمام

یو آن تدیم کی تاریخ کے ساتھ نا یال مشاہبت بائی جاتی ہے۔ اور میں توسش کروں کا کوختھر طور پر ان دولوں کو ساتھ ساتھ دکھا ڈی ۔

و الله المراح المراح الوناني فهرول الم تعديم برببت مصطل كنفود إلى المي طرح المات المعالم النفود المراح المون المراح المراك المراح المراح المراك المراح المراح المراك المراك المراح المراك المراح المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراح المراح المراح المراح المراكب المر

جار اعتماء تتر ن حرفت وتجارت كامو تع ل كيا تتعا-

مقادست کے لیے متحد ہوگئی، اس کا مقا بداس مورت سے کیا جاسکتا ہے مس طرح یونافلتیس این موروقی رقا بتول اورانی سرمدی جنگول کے باوجو دکل نہیں کرکافی تعدادیں ارانی ملے کے ردکنے کے لیے متحد بروگئی تعیس ۔

سیم سیم تدرز انگر تاگیا، دونو صور تول می م یه دیکه منتی بین که خبر مذهر ف ایک د در سرے سے ملکنو داینے اندر می براشتا دوطول فرقد بندیوں کی ناگواریوں کی وجہ سے ایوسا منطور میشم بوشکے سقے تیس طرح اسپار قاا دراس کے صلفا ، آیستنزادر

اس کے ملیفوں سے رہتے رہتے متعی ای طرح کو لف (جا نبداران بوب کے انہوں ) کاسعا قدہ کمیسین رجانبداران شہنشاہ کے مجمہروں کے معاقدہ سے برسر پر کارر اکرانقا۔

مزید برال تودیم ترزیا دیمی تی آن قدیم ا دراطالبه از متوصطی د دنول میں بلدی حبگول یں ایک قوت کا ایک قابل کاظاعمفر اوتے ستے ہی طرح اطالیہ کی باہمی بلدی اوا کمیوں میں من کاخار تیرصویں صدی کےنفسف اُخرا وراس کے بعد کے زیانے سے ہوتاہے ہے بھور ست بنیس رہی تھی کالای آ بیا بنزا سے او تا تھا البکہ اِر اسع مخر جبین بیا بہنزا سے ارسا تھا عله ليحرد دنول معورتول ميئ تملان وراس محيسا فتأسائة يرامن صنعت وحرفت ا ورمیش و مشرت سے بتدریج ایم فہروں کے باشندوں کو جنگ کرنے سے معذور بناویا تھاا وررِ وز ہر وزَاجیرسپارْمیوں کے ذریعہ سے جنگ کرنے کا طریقہ اختیا رکرتے ماتے تھے ہیں گیر تو یا ندا رائگا د قائم کرنے کی عدم قابمیت ا ورکیے مبتک بیں بزا ت خو د کا مرکیہ نے کی تا کا بلیٹ کی وجہ سے انجام کاریہ لوگ اس جدال دقتال کے قابل نہ رہے جو ان کے قرب وجوار کی دسیع ترکمکی ملطنتوں کے ساتھ بپدا ہوگئی تھی، یہ کی سلطنتیس یونان کے معالمے میں تواسکند رکی فہنشاہی کے اجزا ستے اوراطالیہ کے مقا بلہ میں مغربی پوریپ کی دسیع میلطنتیس تقبیل ا دراس طرح ان تهم دل کی اُ راضی فسیب هی بردآز ما ذ<u>ل کےمیدان کارزار بن گئی علیه اطالیہ کے گئے بی</u>صورت طالات طر<del>ام ا</del>لے میر مار مشہم کے مطلے سے شروع موئی یقول مکاتے میں ساعت سے کہ جارس مشہم کو ماہر سے اترا اُدی ساعت سے اطابوی سیاسیات کی گریفییت بدل کئی۔اس جزیرہ نما کی حومتوں کا کوئی خودنمتارا بہ نظم ہاتی نہیں رہا ہو ومیع تراجمام اب ان کے قریب آ کئے يتع الفول النائيش منعليل فديم مركز مستعينج لياتها ـ اوراب وه فراسس وأبين كِيْمِعَن توابع ره كَيْنَةُ سِتِقِهِ ـ الن لِيحَةُ مَا مِهِ ندر و في وبيروني منا قشاكت كاتصفيد يبرلكي اثرست موتا مقاعظه

عله - نيرارى محب الاجلدد دم صفحه ، ٢٥-

عظه . فرتیمن -

مسله مضمون کمیاولی -

ان تُهرول کے اندونی ارتقائی طرف جب ہم تو مِرکتے بیں تو ہم یہ وی<u>کھتے</u> ہیں ۔انمیں میں صدیک بھی حکومت خودانعتیاری مال تھی، ابتدا میں دلنگم زنسق میدانتخاص کے التمول ميس متعا ا وربعض نهايت بى ابم فيصله قوم كي معيسف عام كے سأ مستع عفر سنظوری یا نامنظوری کے لیٹے بیٹ*ی ہواکرتے ستھے ۔ عام شہری جو قدیم ایو تا آ*ن میس مبلس، كوراً ميس ا درازمذ بعلى كا طالبيدي مبلس كا رلامنو الميس مبع باويت سيقيده مربراً دروہ فا مدانوں کی حکموانی برمائنی رہتے ستھے۔ اس کے بعدا مراا در قوم میں مِنْ وَابِ رِبا بُوسِ وربعير بَمَ يه ديكمية ويركم موسيت كى جا نب سيكان بيداموجل ی کے تہر واں میں یہصور ت 'سب سے زیا وہ *ڈیمیپ ہے ب*کیو ٹکہ از میڈوطی کے لم زیح تهرول کے نشود ناکے تعلق ان تمہرول کی اندرونی تاریخ سے قمال ایے تمین سے اکٹر دبیٹ ترشہر وال کی بنسبت زیاد ہمل معلو ما سند ح<sup>ص</sup>ل بھو ستے ہیں حس کی د **م** ہے کہ اُن ٹہر در ہیں جمہورا پذخو دمختا ری زیادہ مدت تک قائم رہی الیکن لمبار ڈی کے ٹہر دل ٹیں بھی ایسا ہی موا۔اگرچہ اس کی تر تی اس سے کم رہی عدد ڈمبر پیت ت، پینے کے اس میلان کوغور مختار ارز ماعت کی میٹیٹ سے یو نات کی *نمہری کلک*توں کی ہاریخ کے موخر د ورحکے ش*ل قرار دسے سکتے ہیں۔* مزید پر ا*ل ہ* ب زیا دہ عمومی محوست کی تحریک کو ترقی ہوئے تلی تو تقر رعبدہ جات کے لئے رے کا استعال از منہ وطلی کے اطالبیہ میں تعبی ای طرح رائج برموگی میں طرح ورکھاتات یس را مج تھا۔ ا در آخر میں ان دونوین صورتوں میں بَم یہ دیکھتے ہیں کہ بدھی آ دند تذہبدی کے قاندن میں مکرا ن کے ایک بی منس کے اتو یک جلے جانے کا موقع بیدا بو ما تا تنها اجمهوری زندگی کا کھے زما نگر رسنے کے بعد بیمیلان زیادہ توی بوجا تا تھا مس کی وجائی تو یکھی کر ہوگ جہوری فرقہ بندیوں سے تعک جاتے تھے اور کچھ وجہ د مقی می کا ذکر پہلے موج اسے کر تدان کے تتے سے طور پر بنات خاص فوجی فدمست اعجام دیسنے کی طرنب سے بتدریج منظر پیدا ہو ماتا تضا، اوراسکا متجب یہ موتا تھا کہ اج ساميوں سے كام ساجانے لكتا تقا۔

اس مواز نے کو اکم مخصوص ملکتوں تک دسست دی جائے تو ہم ایجھنزا در فلوٹس کوایک دومسرے سے مقالبے میں میٹی کرسکتے ہیں ایو انی ٹمبری ملکتوں کے مرکز واجھنے ہے۔

قدیم بوتان کے دعلوم وفنون ) کی عام ترتی میں جو و زصفال صغیبت ماس کر لی تھی وہ کسس تا بناک سنزلت کے اِلکل مٹنا ہتی جواز رٹنہ بھلی کے اطالبہ کے علوم دفنوں کی ترقی میں فلوش كوطال بهوني اليقفزي طرح عمد ميت كي تحريك بمي مي فلونس فيم مقدليا يرموميت ازسه وطي كي تظم أبل رزندكي وهظيم في جسے بم يرصويں صدى كي نصف آخرا ور چەدھویں صدی میں اطانوی جمہور تر پول میں دیکھتے ہیں ۔ایسے ہی نتیج خیرطوریر ہم دمنیں کے ا فارات كامقا بلواسيار الكيك إدارات سي كرسكتي بين مب طرح وميس ازم، وطلى وجديد *ى اطاليد*كى نهايت نايا*ن وگلم عديديت تقى اسى طرح حس*ال تد*يم بينا*ن برسانسا الاعفار بطرك بم لفظ اسبار في كانطياق طرف معد و وسي ينظم ال افرا در كريس عله بنيس سك و وج كے احتيارات كاسفا بكر ج تشدد أكبر اور حاسدانداندازسے روز بروز او مدد د بوت جاس تے اسپارٹی با دشاہوں کے ردمبّنزل آمتدارات سے کہاجا سکتا ہے۔ د دسری جانب اسپار آنا میں ایفوروں کے اختیا رکی ترکی اوراس کے ساتھ ہی ان کے خفیہ طریق کا را در ومِشْت الكَيْرْسْرَ الْحِيمُوت كامقا لِمه وَمُنْسَ كَيْمُكِسِ مُشْيرُهُ اللهُ ورائز الاحرمين فتشول كے تفرره تمام منكركيا جاسكتاب -المربرمال يتشابهات حيرت الكيزي منصرالفا لامي يول كديسكتي بي كران دولوں صورتوں میں خارجی تعلقات کے لحاظ کسے خو وقمتاری کی پیکیفیت تھی کرخودشہر کے اندر دنی اتحادا ورد دسرے ضہرول کے سائتھ اس کے کلیل انقیام یا ٹراتھاق کے وسیلے سے کا سیاب طور پر اس خود مختار ک کی حفاظست ہوتی رم تی تقیء اور مباب نا اتفاتی اور فرقه بندی بھیل جا تی تھی اجس سے متلف ٹبہر باہم تھنی ہو ہو کرطان*ے موجہ جاتھے تھے) تو بھرخو د*خمتًا ری برز دال آجاتا تقا، وران دونون صورتول می واس مو دمختاری کے زوال کے بعد م ا ندر ونی سامی نشود نا کے کما فارسے ابتدائی مدید بیت مرسیت کی طرف کر تکلتی اور پیر با وشاہی یاخود مرا نہ حکومت کی عام کششتگی میں بنتال ہو جاتی تھی بمگراس مشاہبت کے ایک ایک نقط میں بہت سے اہم فیرانگت کے قیو دیمی گلے ہو سے اہی پخو دخمتا ری کے مارج مختلف بیس، فرقد مندبول کی نوعیت ایک جگیری، اور دومری حکی کچه اور پیماط آلیه

عله للخلربون طبيعم -

یس مدیدیت سبتازیاده بیده تمی ا درعام مهر پول کے ساتھ اس کا تعلق دوسری بی طرح كاتصا، إو نما بي حب <u>ن مبهوراً م</u>أتني آزا دي نو د با د <u>و اطالب</u>ه ين سبعاً بهت بشك م*د مك* بإضابطه انتحاب سيصفنبط بهوتي تقييرا درعا مخيال مي اسيحا يُزودرست تمعاجا تا تعا، ا وراكريم إشدون كى تعداد كانبيس بكه آزاد أشخاص كى تعداد كالحاظ كريس تواس صورست میں اطالوی عمومیت نسبتاً زیا دہ جا نبدارا متی کیونکہ اس میں مجی بھی اِ انرطور پر نبر کے تام ملی باشندے شاکی نہیں کئے گئے ککفتظم تجار توں اور حرفتوں کی ایک خاص تعبداً داس میں داخل تھی اس کانشود تا بھی نسبتازیادہ اہمل رہ کمیونکدا طالوی عامة الناس سنے جو کھی یونا نیوں کے ما مندوا قعاً کمرانی کوشش بہیں کی یقو*ل فرمین، بعد کے ز* اسنے میں تو بار اسنتوں کی طلبی البموم اس کئے ہمواکر تی تھی کوادہ خود ایسے اختیارات کے خلاف رائے دیاری آخری امریہ ہے کدار منہ مطی کی موی تحریک ایک فارس نقطے پر مینجکر ر کے گئی تھی ہنتھ الل حرفد ایسے سرائے کے دسیاہ سے عدیدی بن گئے بھتے ؟ اور جها كبهيس دستويظلت العناني كيخت بين نهيس أكياتها و إل أخرى درج مي كمل دسقو، لطنت كاميلا فطعي طور يرعديدست كي طرنب بوجا تا تقا -ہم ان یں سے اب ہرا یک امر پر فنگر اُنجسٹ کرتے ہیں ، پیلے دوا مور کے عِرِ برو سے اہر ، کیو مکر من مالات کی وجه سف اطالوی بلدیات کی خود مختاری ایا ان شہروں کی رسبت بست ہوگئی تھی تھیں وجوہ ہسے رحمی زماندیں فرقد بندیوں میں سب سے زیا ده شدت ومضرت بانی جاتی تنی ان کی مروجه فرقه بندیان میمشیقی طور پرفتلف النوع ہو گڑھیں۔ درخیقیت ا طالوی شہر دل کی خود مختباری کی عدم کمیل کاکوئی ٹایاں اظہاراس امردا تعدسے بڑھ کر ذہن میں نہیں آ ماکہ گو کلف اور بلین کے ان سنا قشات میں جو ترجور ا درجو دھویں صدیوں میں خو دفہر دل کے اندرا ومِعتلف قہر دل کے درمیان ریا تھے سن مقامد کا دام میکرید دولوں فرقے آئیں میں لاتے ستے ان مقاصد کوان جاعتوں کی انفرا دی سیامی زندگی سے اس قدر بون بعید برد انگین بونانی اریخ بیس اس محد مشابر دورس جبكر كي تمرى ايس فالف قبريول كوبرا برال كرت ا ورثبر سے تكالية رست ينفرا دريه فارع إلبلدائناص ايسن وطن أبالي كي خلاف جنك كريت يهال تك راس کےمور وٹی وٹمنول کے معانم*ۃ ہوکر اس سے او تے ہای و قست جن اغراض* 

وتقاصدير بازی فلی برونی تقی در که مطور برساسی رستدر کے اساسی امیول ستھے بینی یا ک عديديت كوغليه بهونا جاسيت ياعموسيت كوليكين اطاليه كى فريقا يعبكون بي عن امول کے تحت میں یہ فرات رائے سفے ، وہ دوہر ان ڈایوکون کے خاندان کے: ام سفے بوتونوشای تاج کے رقبیا نہ والو یدار سے اوران کے وعادی کی وج سے حرمتی میں باردھوار ممدی كر بع نان بي مي من خاج تكي شروع بريكي تلى -ان مي معايك تو ولقف إلكو للفي كا خاندان تقامس کی ایک شیاخ خودا نگریزول کا شاہی خاندان سے۔ اور دومرا ہونشٹا فین کا خاندان تھا جس کے وائب تنگرن ای قلعے ہے نام سے بلین کا نام بنا یا گیا تھا یہ بچے ہے لەرس تىنا زىيغے كى يەخالفىن حرانى خىسومىيەت تىقىقى برو نىر كىرىجا ئے زيا دە ترمجازى كتى-ا طالیول کومس امرسے دمیں پھنی وہ یہ بات بھی کہ شہنشا وتقریباً ہمیشدنیا نلان ہونششاؤفن سے مواکر تا تھا) ( شمال مسلے شاملے کا کست توانسا ہی موتا آیا اوراس کے بعدایک مختصروتف كرمواا طاليول ك لفضن بشابي في الواقع الكل ا قال كاظ مودى تقى و وسرى طرف، یوپ تقریباً زمینته گؤالف کے دعودل کی المید کرتا رہتا تھا ۔یس پرفرقہ بندیال شہنساہ ويا ياني مجي حاتي تعكيس اللين ميواس مسير كالمشفخودية ابت مبو المسيح كه الأواطاليس الل حدثک این حیثیت کوایک دنیع ترسیاسی مجوع کا جز دهمجیتے ستھے جو بر انی با د شاہی ا در ر و ان الساك اس خاص اتحاري دج سے كائم بروكميا تعاجى سيد مقدس رو مانى شهنشا بی طبعه رنډیر برد کی - یه کهنا بھی بوری طرح تیم نه برگا کرچ نکه شهر دار کی اُزا دی کولیوسید ل طرف سیمبیں بکر ثہنشا میوں کی طرف سی خطر دہیش را کرتا تھا، اس لیے فرایق ٹوللف بی کھیقت جودختاری کے <u>لئے لارا ت</u>ھا بیٹ*نگٹنگٹل کے آخری حصی<sup>د</sup>یں ایک* مدتک يعميم تعالگرصرف ايک مدي تک صميع تما بينانچه بم ايک طرف يه ويکيسته بيس کریا یا بی ریاستول کے اندر حب مندنشینان یا بائیست کے *پیرکشش کی ک*دہ ایسے اقتدار المطار تحقیقی اقتدار بنا دیل توده بلدی آزا وی محمد درست تهیں رہے ملکر همن موسطے مرى طرف الن حدود سعے تماریج بینرا دخیر و بعض ایسے ٹہر ستے ہجر دبنی جمہورانہ خود مختاری کے روایات رکمی فخرکہتے متقدا وراس کے ساتھ ہی تہنشاہی معالمے کے متعلق دین روایتی و فاواری بریمی کازار ستھے۔ اس کے ساتھ ہی از سنہ سطی کے اطالوی فریقوں اور تدیم بو تالی فریقوں کی

جنگ دجدل ہی درخقیقت اس سے زیاد ہشا بہت ہوجود ہے جنتی بادی انظری معلوم ہوتی ہے، کیو کرا گرچیمام طول الهدت فرقوں کی شعار اعلامی ہی ایک مخلوط د تغیر بنر پر مغیوم ہوا کرنا تھا ادر ذکورۂ الا نام بھی اس سے شننے نہیں سقے ہتا ہم ایک معقول حد تک یہ صحیح ہے کہ تنہر دل کے اندر بلین جاگیری منفر کے اور گوللف ترندی عنفر کے نایندے سقے کلیۃ ایسانہیں تھا۔ کیو نکرام ا کے متعدد خاندان گوئلف کے جا بندا رستھے مگر ایک معقول حد تک ایسانتھا۔

نیکن بوتانی شهرول کی تاریخ می بیده به راتضا دصا ف طور برنایان نهیس مواتضا ،
اس می شک نهیس که زاد و آن کے و درآخر می عدیدیت جہاں تک با تی دبی تفی اس فی می شک نهیس که زاد و آن کے و درآخر می عدیدیت جہاں تک با تی دبی تفی اس نے کسی حد تدبیت کو بدل لیا تحان اس و درآخر میں عدیدیت کفی اس خدیم خاندا نول کے محدوز نہیس رہی تھی تا بھیس خصرف د ولت کا در فید ملتا تحا بلکده آبائی تعابیت کے معبی دار ش برواکر تے بھے اس عدیدیت کا میلان د ولت کی عدیدیت می خاص اعرب اس مدیدیت کا میلان د ولت کی عدیدیت بعنی خاص اعرب اس میلان د ولت کی عدیدیت بعنی خاص اعرب اس میلان د ولت کی عدیدیت بعدی خاص اس کر بورشک وسام اور مناصفا ت وریم خاندان اور سام کی برواز در ناوشا ت وریم خاندان اور سام کی برواز در ناوشا ت وریم خاندان اور سام کی برواز در ناوشا ت وریم خاندان اور سام کی برواز در ناوشا ت وریم خاندان اور سام کی برواز در ناوشا اس طریقے پرمای اوارات

و توانیمن میں بوتارہو برشائر جب ساتویں صدی قبل میٹی میں میگار میں عمومیت کی جانب رجان پیدا بروا تو اگر چپیگار اایک تجارتی واستعاری سلطنت رہ چپکا تھا ، برجری (حیساکر ہم دیکھ جی ہیں) اس نے عدید بیت کے خلاف میں وجہ سے مقا ومت کی دور ہی وجریتی کرد ولت مندز مین دار کاشتکار ول نظم مرتم کرتے تھے عملہ ۔

گراطالوکی ترمیرون میں یه دُهر *ات*ضا دبیت می نایا*ن نظر آنا ہے، جیٹیت مجم*وعی جاگیری اور حرفتی عناصر مرسی منتقاش بیلی شردع بونی ا و راسس کے بعد مرفد اکال آ! دی Popalare grasse اومنظم الب حرفه وعال مي كشاكش بوني بتابهم أيب صد تكب دونول ایک و وسرسیمی شامل میراس دوسری کشاکش سے شال اسیدے بین کے منیترتہم دل میں دنبن سے ہمیری تخری خطبے میں المقیمان ملن را تھا )سبتاً کم ترقی کی تقی لیونکہ یغمبہ عام طور پرخود میرا منطومت کے زیراٹرا گئے تھے گرشکنی کے دارر انٹمبرفلورش کی تاریخ میںاس کاافلہا ربوری طَرح سے مہوا ،ا ورمیں اب ای کی طرف متوجہ ہوا جا ہوں . آخرتیں مجھے ازمنہ کی کئے اطالیہ کی طلق العنانی ا در قدیم پونان کی خو دسری کیے تعلق ایک بات کمنی ہے۔ان دونوں کے اضتیار یا اس احتیار کے طربی صول بکدان ما لات ک می*ت بسے اس کی تا نید بو* تی ت*قی، اتنا زیا وہ نما* یا*ں فرق آہیں ک*یا یاجا تا جتناان دو لؤل ڭ كلول ميں فرق يا ياجا تا ہے تقريباً تا م صور تول ميں يُونان كے خود سرد ي كا تنا زوانجام فِیزنین طرز بر ہوا جب کہ مرکب**ہ بیکے بئی، ی**ونانی خہروں نے برضا و بغبیب کسی ایم كى تُعين حيات حكواني كي ساست سرنبيس معكايا بيرجًا في كده وموروتي حكران كي طبيع بوجاتية تاریخی طور پرخن مالاً ت کافلم ہے،ان میں توکونئی ایک دا قعہ تھی ایسانہیں علوم ہوتا۔ سکے بہ خلا **ف تیرصویں صدی شمے آخر میں جب لمب**ار ڈی کے ٹرمن**را**لق انعنا*ل چکر*الوں کے تحت میں انٹے تو (جیساکٹیں کمدیکا ہوں) ان کا کمراز کوری انتخاب صرورکل میں آیا تھا ، ا طالوی شهرو ن میں با دیشا ہی کی اس بڑھی ہودنی آئینی لؤعیت ا وراس سے قبول کر سے ا وراس پررسنا مند موف کا مزومیان کی صدیک اردگر دے اقطاع ملک کے مالات کے ا ثر مست بردائركيون كه اطالوتي ان اقطاع كمك برشونشا بي كي باضابط نوتيت كوشنيم

عله فطبُ شَمْ فيهم لوث موم --

کرتے بنتے ) اور و دان پر اس بقارت کے ساتھ نظر پیل ڈال سکتے سنتے میں بقارت کے بعائقہ یونانی ایران کی بر بر می یا و نشا ہی پرنظر ڈالئے ستھے۔ وہ اپنے ہمرطرف ایسے خمبر دیکھتے ستھے حس کرتے نہ بنور کو نشائی میں میں شرور دار اور در در سرایں دار کی میں میں

همن کی تهذیب بخیس کیم گرخی اور چونهزاد و ساور دو مرسے اُمیروں کے تکت میں تعدید دراگرانفیس کلی تسمیت سے ایسی ہی حکوانی سے مسابقہ پڑجا تنا تو یہ انفیس اس قدر نیے طبعی و ناکوارنبیس علوم ہوتی تقی میں قدر پونانیوں کے سیاسی اسساس پراس کا افریز تا

یسر بی و ہواریں سوم ہوں ہی بل ماریو ہیوں سے بیاں کا اور ہوں ۔ عما۔ در تقیقت اطالوی تہر در میں سب سے زیادہ آزاد تہر در رہبات کے قلورتش نک کو بغیر طی خطرات کے نازک اوقات میں اس میں مصلحت نظراً تی تقی کہ اپنے تہر کی

نگ ہو) غیر می تنظرات سے نازک! و قات کے ای بی شخت نظرا می ترا تھے ہمری ا مارت می بادشاہ یا تنہزا دے کو دیدیں۔اگر چیا بساکرتے ہوسے وہ یہ فکرر کھنتے تھے

اداندرونی معاملات میں معتدیہ حد تک حکومت خود اختیاری قائم د برقرار رفیس ۔ ممکویہ می دیکھنا ہے کہ تیر حویں صدی کے بعد سے بارود سسے رواج کے وقلت

مک سواردل کی سنی نوج کی روزا فنروک فوقیت اور جنگ بین اجیر سیا میول سے اس مدیک کام لینے کی ترقی میں کی کوئی نظر لیونات میں نہیں ملتی بدو دنول امورا طالوی فود مرک

کے حن میں سودمند ثابت ہورہے سئے کیس افالوی جہوری زندگی مبر مفلق العنائی م کی حالت میں جایز می و والی کے موترز اسفے خود سروں کی حالست سے زیادہ

مشا پہت کمتی ہے ، اس کا مخصوص فرق یہ ہے کداس کی ابتداا دُراس کی نوٹیت اگر تمام حالات میں نہیں تواکشر حالات میں زیا دہ قانونی طرز پر ہموتی تھی نمینو دسری اکتراس اختیار

سے ترتی کریے ہیدا ہمومائی تھی جوغیر کی اِ فائنگی ڈٹمنوک کے خلاف مزید طاکت کیصول کی حواہش سے بنظا ہر تمہر کی تعلیقی رونیا سندی سے عطاکیا جاتا تھا، میراخیال ہے، کراطالوی نتہروں کے نسبتاً زیا دہ مومی آ فازہی کا یہ باعث تھاکران کے نشو دنیا ہیں اس قدر کمراموں

ر در بی سے بعد ہیں ہو یو نان کے قدیم ترز ملین کے خود میروں سے شاہبت ر کمعتے ہوں ایسے ملتے ہیں ہو یو نان کے قدیم ترز ملین کے خود میروں سے شاہبت ر کمعتے ہوں خہر کا رفتی عندہ جوابی تجارتی شرکتوں میں نیس نگم دمر تب ہوگیا بھا) وہ اس تحریک کی ابتداہی

سے سیاسی میٹیست سے ازمود و کا ربطوم موتا ہے۔ یدان عمومی سرگرد ہوں کے لیے جونی کونور سر بنالینے کے دریے رہتے تھے، دومو قع جیس بیدا ہونے دیتا تقابوابنانی

عمد فمي تخريكات سه يوناني ملكنول لمي ببدا موجاحا تعا-



۱-۱ب بھی فلورس کی طرف توج بوتا چاہئے ، جسے ہم اطابوی تہرول ہے ہموست کی توکیک کا یک بنو نہ قراروے سکتے ہیں بموست سے حرائظ تجارتوں اور فرنوں کی وہ عموست ہے جواز نظم تجارتوں اور فام طور پر عموست ہے جہا بہوں افلون اور فام طور پر شکنی کے تہروں کی موترت ہے جواز نئو کو فرق اور کا آفازشال کوہ اپنی کی تمریوں کے تبدیوں کے بعد ہوا ہے جس کی شخیری کی امارت ارکوئی کی توی ترکو مت تھی کا کمرینے و فرقاری زیادہ و دیر پاری جس اسبار ڈی کے قریب قریب تو بہت تا مر تہر طلق العنا میں موتر تو و بیتا اور اپنی خصائف کا اس کے مدتوں بعد تیک آگئے سکتے کا اس کے مدتوں بعد تیک اس استان میں بلدی دستور ہوگئے استقال کی استان تو موست کی نور نور با موست میں تو اس کے موسل کا بیٹر استان کے فاص اسباب جسب ذیل نظر آتے ہیں ۔

مسلسل تجدید، اور (۲) کو مست ہی تجارتوں یا منعقوں کی نمایندگی میں اور یا و توسیع جبسا مراد کی جو خوالد کر کا تھیتی رشمان موست سے موسل کے نور سے مام طور سے مام موست کے اور سے مام موست کے موست سے موتا ہے تو اس و قست کو فورش کی نوو موست رہی کا فورش کی نوو موست رہی کا فورش کی نوو موست رہی تو اس کے موست سے موتا ہے تو اس و قست کو کا فورش کی نوو موست رہی تھال ہے موست کو است کو موست سے موتا ہے تو اس و قست کو کو فورش کی نوو موست کی تو اس کے موست سے موتا ہے تو اس و قست کو کہ کو فورش کی نوو موست کی تو کا سے موسل کو موست کی خورش کی نوو موست کی خورش کی نوو موست کی تو کا سے دوست کو کا کھیتا ہو کہ موست کو کا کھیتا ہو کے موست کی خورش کی کو کو کھیتا ہو کہ موست کے موست کی کو کھیتا ہو کہ میتوں کو کھیتا ہو کہ موست کی کھیتا ہو کہ موست کی کو کھیتا ہو کہ موست کی کو کھیتا ہو کہ موست کی کھیتا ہو کہ موست کی کو کھیتا ہو کہ کو کھیتا ہو کہ موست کی کو کھیتا ہو کہ کھیتا ہو کہ موست کی کو کھیتا ہو کہ کھیتا ہو کھیتا ہو کھیتا ہو کہ کو کھیتا ہو کھیتا ہو کہ کو کھیتا ہو کھیتا

نسکنی کی ا ارت پرتنها کلم ان کی کتی ا در) اسکے تحت حکومت میں نبهر کواصولی طور پرحکو مست انحود اختیاری حالنہیں تھی گر علی طور پر سریر آورمه خاندانوں کے ارکان عدالتی کاموں میں جفتہ لیسے سے مٹلڈ اجب موجو د ہوتی تو دہ حود اجلا*س عدالت کی صدا رہت کر*تی تھی گراس کی مدم موجود کی میں فیصلے اکثر تبر کے جمول کے اعتول میں جیوار دیئے جاتے ستھے اورسایسی وانتظامی رشیاغل کی وجرسے مثلکوالی عدم موجودگی کید کم زختی ۔ مزید برار ، بوب او خزمینشاہ کے درسان جومس ما رى تقى اس يى اكر ج خير فلوسس ايسة اعلى جاكيردا ريعنى کا دہش کے ساتھ موکر بوپ کا جا نبدار بن گیا تھا ، گرگرد داندا م کے جاگیردارا مراجویہ سمجھتے تقے کوا شکے جاگیردا را مطلے نے اتھیں نتار کھا ہیے، وہ زیا دہ ترشنبنشا ہ کی جا نب ہیں تھے بدیں وجا مرائے دیبات کے ساتھ شہروں کی مشکش کو ہم آسار کی کے شہروں کے حال یں وی سے میں اس کا فا زفلولن میں میں کمی بلدی خود منتاری کے آغا زکے قبل می ہر دیکا تھا ۔اس لئے خود مختاری کی بیقلیب بغیر سی تھی سے بخت صدمہ کے ورقع برو گئی ۔ سربراً ورده فاندانول كے اركان جو يہلے ما ما زحكومت كومشكر اكے نام سے جلا تے رہستے ستھے د ہی ا ب اس حکومت کوٹہر کے نا م سے چلانے کئے ۔ زیا ده زما رزندین گزراکرید محوست باره ارکاین بیشل بردگی مبنیی منصل مکتف ستها در تسر کے چیملوں میں سے برمحلہ سے سالا نہ رو د فنصل نتخب ہو تے بھے ۔یہ نوگ سرا آمدہ ٹبریوں کے طبیقے میں سے ہوتے تقومن میں زیا دہ ترجا گیردارا مرا شامل تھے، گ ياس سے زائرہ فراد کی ایک او محکس تقی جوان کی مدد کرتی تقی ،اس فلس میں الصنعت و مرفست تعبی داخل سطفے ، اور بلاتبہہ المیس کو اس میں فلبہ حاصل تھا۔ ہم یہ فرمن کرسکتے ہیں كەسمىلىس مىں انتظم تجارتوں كے نايندىسى شال تقے جوبعد م ي نفون اعطير، کے نام سے شہور ہو <sup>ا</sup>ئے یا یک ان میں سے معن تجار توں کے ارکان داخل سے تھے ہ یونکہ یا رافعویں صدی کے ربع آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کرصناعوں کے سرگروہ اس قابل سمجے سکئے تھے کٹہرنے من معاہدات کیروشخط کئے تھے ان میں ان کوکوں کو بھی ب صابط كية تعويم بوا تعاديم يوف كرسكة بن كراس سياى اعتراف كي السال ك نظمِستی کی مرفد الحالی کا ایک طول را مرکز رجیکا بموگا و دهقیقست بیعلوم بمو تاسیسے ، که فارش کی خارم جمست علی براول ہی سے تجارتی اغراض کا اثر قائم بروکیا متعاب برسے

مواقع کے لیے" پارلاستو مجمعی تقی مگراس کا اجلام مفن ضب بط کے طور پر ہمو تا تھا ، اور جو نکداس کا انعقا و اکترکسی ممولی وسعت کے بیوک یا کسی گرجائیس موتا تقیا، اس سسے یہ ظا بربوتا بے كەعام فىركى يول كومكومتى فىيصلون مى كوئى مو ترشركىت ماسلىنىي مى -۲۔ اس حد کک امراد در وفتی عناصر مرحمتی مرکاعنا دنہیں یا یاجاتا، گر الا اللہ کے بعد سے ہم یے پڑھتے ہیں کہ قرب دجوار کے تعزیدم کردید لئے ، اوران تعرول کے امر اکو شہر کے ان رسنے رجمبور کیالیا ۔ اور اس طرح خبری جاگیری منصر کااضا فر ہوتا گیا۔ اس کے لبد اِرحویں میدی کے آخری نصف محسّدی فریڈرک بایروم (می اُرین لِنِّسُ وا قِع ہوئی جمب نے فلونرس ا ورد وسرے شہر ول میں <del>کیو ڈینٹا</del> کا تفرر کیا تھا <sup>ہ</sup> گر يتبنشا بي ظر جومي مي زياده زوردارنبيس مواتها اس صدى كي آخريس درهم برمم موكسياء باایں ہمبرسیٰغیر آئی امیبر کے ب<mark>ود س</mark>تا یا حکوست *کے سرگر*و ہے طور پر سالا مذمقرر کیٹے جانے ی مفتوض طیم اسبار و کمی کی طرح بهال معی را نج برگزی" ا ور اس سے بعد می بهت جلد و طالبا میں استنظیم نے قنصلول کولیست کردیا اوران کی میٹییت پودستا کی ملبس خاص کی سی ہوئئی ریباں اس تغیر کی دجرا یک حد تک بیعلوم ہوتی سے کراس زمانہ میں فاویس نے دا مراکے تعبروں ا درار دگر د کے فہروں کے سائٹ جوجنگ جاری کر کھی تھی اس کے ۔ ایک وا صرحکمال کی اعلیٰ قا بلیت کااحُساس بپیدا بروگیا متھا۔اگرچے غیرالمکی مخص کے انتخاب سے بنظا ہر ہو اکسے کج صفر ورت اسپار ڈی میں مسوس موی مقی و بی بہال مجی موجود مقی مین اُمراکی بے صابطگیول کے دبانے کے سے سی سے دوست جنی کی حاجت تھی۔ ببراوع ترصوي صدى كريفسف، ول مي امراك ورسيان مشاجرات بريا بمو كف اوريشام ات ت جلدگونلف البلین کے عام منا تنظیمی محومرو گئے۔ امرا میں طوئلف بھی تھے۔ اور لبلین کلی تنفی مگر قدیم خاندان تقریباً سب سے سبلیلین تنفیے ،ا در حرفتی عنصر ا و رمظم ال مرفدزياده تربوب كى عايت كرتے تھے۔ اب امراا درابل حرفه كاعنا در بعيلانا ورسف الميسي عائمة الناس. ایک قانی عوام Capitans popolo کے تحت میں اپنی جدا کا نوعی وسیا تنظیم کا مُ كرلى -اس تنظيم كامقعديه تماكدا مراكي سبيضا بطدزيا وتيول كومو زرطور برويايا جاس چ<u>ه محلے کین</u>یو ل کیم شقسم کردیے سکتے جن کیل تعدا دبیس بقی ، ۱ ور ہرایک مینی کا ایک کا ت

موسو

"اكرمب قاندعوا م<sup>ور</sup> برج اسد برر الكهنشه كبافي توكل قوم نوجي ترتيب ميس مرتب بهوكم بن فرنت کے عاصی غلبے کے دوران میں بیانتظام جائزت کردیاگیا، مگر شلاسالڈ میں به زمیات کے ساتھ اس کی بجرتجدید کی گئی۔ اس کا نیتحدایک نہا بہت ہی بچیدہ دسور لدی كى صورت ين ظا برربوا م كيونكه حكوست عموى كى جانب فلورنس كى تحريب كالمل الاصول یر تعاکداہم فرانفن کا بیئے ترحقہ موجودالوقت حکومت کے اعقد میں جیورو یا جائے۔ اور عام اغراض کے بہر سر تحفظ کے کئے ایک نئی عظیم کاس پرا وراضا ف*ہروباجائے لیں اس طرح* مُصَّلِ لمد کے بعد مسے مسب زیل بلدی دستور قائم ہوا۔ اولاً یہ کرسب سابق ایک پورستا تھا (جس کا نتخاب سال بسال غیر کلی ا مرامی سے بردا کرتا تقیا ) ا دراس کے ساتھ نویسے اتخاص ی ایک مخلس خاص ا درایک اس سے بڑی محلس میں سخصول کی ہمواکرتی تھی۔ فیلسیس ا مراا ورموام رونوں سے مرکب ہوتی تقیس، گرانتظامی کاموں کے معمل انجام دہی کے لیے بار خونسوں کی ایک جاعت ہوا کرتی تقی تعین اشخاص فیک، ( Buoni Uomini) کالقسب دیا جا تا تھا؟ اس میں ہرکلہ سے دوغفر ہوا کرتے تھے۔ ان کا نتخاب عام توم میں سسے موتا تعادا ورخوصول كي ايك محلس تعيين شوره ديتي تقى ادراس كالانتخاب بحي عام قوم بي میں سے ہوتا تھا ؛ اس کے بعد قائد عوام ہوتا تہا۔ اور وہمی بود شاکی طرح کو ٹی غیر آلی امیسر برو استعاجس كانتنا بسكى گو الفقصير سيارة استعا ،اس كى بعبى خاص د عامم بسيس برد كي تيس و تُنهر کی نوج محافظ کی مرداری کرا اعقائدیه نبیدل نوج عام انخاص کی مینیول اسیے مرتسب بوني في بورستا خارجي معاملاً ت مي جمهورسيت كاخاص نالينده بهو تا تفا) اوراكتركل نوج کامپیساه راغظم بعی دری مبوتا تھا) گرزیا رہ تر دہ معار دل کا سپیسالا ر مہوتا تھا ہم حوتقر بیباً تامترامرا ا ورو دسر<u>سے میش</u>ید ورسیامیوں سے *مرکب ہ*وتی تقی می بوٹرنٹا ویوانی وفو*جداری کی قام فلالت کا* 

عدد ایک طرف الله کے بعد سے خبر کی زندگی میں وئی عصر کا غلبہ توی ہوتا جاتا تھا۔ اور سیامتی ظیم میں اس کا اظہارید آئید گازیادہ ہوتا تھا، دو مری طرف موارہ فوج کی ترقی یا فتہ گرال سادی کی وجسے جاگیری عصر کا فوجی فلبہ جرمتنا جاتا تھا، جیسا کہ مناک مؤمتا ہے تی سے تا بہت ہوا۔ اس سے جنگ ہیں اجیر سیامیوں سے کا مرد کے تا تا افزان کے سے کا کھی جندوں کے مرد ارسے اور جنگ سے نے

بأرومنع بن كليا ـ

صدر موتا بھا ا اور جیسا کر میں کہ میکا موں کہ قائد عوام کا خاص فرض یہ ہوتا تھا کہ جوا مراعوام کے خلاف زیاد تریوں کا ارتکا ب کریں اٹھیس رد کے۔

نیتجراس کا پیتھاکیمس کارروائی کے سے تام مبابئی جا مات کے اتفاق را سے کی حدودت مقی اس میں عجیب بیمپیدگی پڑجاتی تی یا دہ جو کارر وائی تجویز کرتے تھے اس پر ۱۱ مجلس صدوری تا ندکی کلیس خاص ( ۳ ) تا ندکی کلیس عام ( باہموم ایک دل میں ) (اور دو سرے دل ) دہ ) بیور تفاقی کلیس خاص اور ( ہ ) اس کی کلیس عام کی رائے لی جاتی تھی ۔ تا شاسب تاخیرات کے دو کتنے کے لئے تقریر میں نہایت سختی کے سائد محد ودکر دی گئی تھیں، اور یہ می ایک وجہ سیے کہ فورش اور در حقیقت تام ری اطالیہ میں خطابت کو شاندار ترتی کہی حاصل

وبد سبع الافورس اورور فيفت الامرى طالية ين عطا بن وف مدار رسى على الم نهيس بول -٣- كريس سب كيوبيس سبع - فلونس كي حكومت جواس طرح ير قائم بوري تق

اس کاتصوراس و نت کک کل نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہم حاوی و غالب گونلف فراق

ا در تجار توں یاسنعتوں کے انتظام کا بھی اندازہ نے کرلیس ۔

ان می سے دول الذکر کی تیلیت یہ ہے کہ اس زمانہ میں جیسر دارا ں فران گولاف مقرر کئے گئے سنتے اوران کے ساتہ می خاص وعام کیسیں تھیں در ن کا مام پی تقار حالیا شہشاہ کی جائدا دول کی میلی سے حامی پوپ فران کو جوسر مایہ حالیل موگیا تھا اسس کا

مہما ہی ہوئیہ اور میں کی بیانی کی بیٹ ہا قاعدہ حکومت کے عضو ہو گئے، اور انتظام کریں۔ یہ لوگ بندر بیج تعبض مرا کے لئے با قاعدہ حکومت کے عضو ہو گئے، اور یہ تو فرض کر لیا گیا تھا کہ حال بیب فراتی ہمیٹہ بر سرا قندا ررہے گا۔ اِ قا عدہ حکومت کے

ا مدر فریقا تنظیم کااس طرح داخل کیا مجا ناآخری دورا ذمنه وطی کے سیاسی دستور کا ایک ایسا قابل کافا دصف منتص کی تعلید زائه شرید کئی ملکت نے ابتک نہیں کی ہے،

مشقًا تكلتان ميں ها كار سے الله كار تك يوا يك المئالية على دوهگ فراق موسيند برسرا قَدام رہے كا، گردستور ملكت نے كسى نوميت سے دوه كے فراق كوسيلم بوس كيا تھا فلوش كے فراقوں كا

ذکرکے ہوئے ہمی انھی یہ بیان کرجیا ہوں کہونلف اوٹربلین جاعت کیفکش امراا درعوا مرکن گھ سے کلیڈ ماکن ہیں تنے اگرچہ و دنوں کی مبض کارردائیوں میں المت بھی باتی جاتی ہو۔ا مراکے قدیم خاندان نوسی

سے میں ہوں ہار ہے ، روس کا رہے ہوتوں ہے۔ ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ این مان ہوتا موسط میں ماندوں میں ہے۔ سے کبلین سے اور کو نلف فرنی کی قو ست الم صنعت کی تا کید رہنے ہوئی گرا مرام میں مطرح کبلین سے تھے | بقیرہا خیم فرگزشتہ بے کن بر انہرت ما ال کرنے گئے۔ ادر جیسا کہ میں کہر بیکیا بموں ہود مری محدمت کے لئے | ویسے ہی گو طف بھی متھا ورور حقیقت فراق گونلف کے چھ قائدوں میں سے تین قام امرائیں سے اور تین عوام میں سے ہوتے ستھے۔ بعد میں ان کا نووا کیک محل بن گیا ہ اور جیسا کہ میں کہ جیکا ہوں آفیر معض سرکاری فرائفن تھی تفویش ہو گئے جن میں سسے خاص فرض کیلین گروہ کی واروگر کا تھا ) اور جیسا کہ ہم دکھیں گے بعد میں اس فرض کو حکومت مرب سے ساتعد مد فروس کر ہم ہے جہا ہے گئے۔

کی نوعیت کے تعین میں فیصلہ کن انہیت طامل برگائی ۔ پریش میں صرف میں منطق کو زیار میں مصرفہ تا

م در گرتجارتوں اور منعتوں کی نظیم اور مجی زیادہ اہم ہے در تقیقت بہی دہ محدر تھا جس بر علائلہ کا دستور حکر لگا تا تھا اا ورجو کہ بہی نظیم اور شہر کی حکومت میں اس کی ناپیندگی وہ شعبے ہے جس سے شہروں کی از منہ وصلی کی معاضت و کیفیت اول اول صاف طور پر نمایاں ہو تی

ہے اس بینے میں اس بر فررا زیادہ دسعت کے ساتھ بحث کر دنگا۔ مرفتی مبنین جنھیں اطالیہ میں اُرٹی Arli بہتے سقے ان کی استدا جیسا کہ ہم دیکھھ سررین منظ

<u>ڪيميں، رو اني زما نه بکت پنجني تھي، وراس ميں نسک نہيں کہ فلورش ميں ان کي کارگر نظیم</u> ربتدا بي زيانے ميں مهر ڪي تھي بيلنة الالاميں جو کھير ہوا وہ فائياً اتنا ہي تھاکہ جو نظام مَدت درازہے مير نواز مان علاميات سات ميں ميں ميں تاريخ انسان ميں اور اور ان ان ميں ميں ماريخ انسان ميں اور انسان انسان ميں

قائم اورمونرطور برزیرکل تھا اسے تا ہو ٹائسلیم کر لیا جائے اور شاید بیکراس کی نسبتاً زیادہ استقامت وظم بپیدا کردیا جائے اور جدیہ حکومتی ہیئیت میں اس مرتی تنظیما ہے کو با صابطہ

طور پر کوئی اہم خگی دیدی عالیے ،خوا ہ وہ حجیہ تحتانی ہی حکید کیوں نہو۔ان تجارتی انجمنوں کے خام نمام حکم اس اعضا است عہدے کے اعتبار سے قائد عوام کی عبس خاص محلب

عام د ونول مرتضمت كرتي سنتي -

جونون اس طرح تسلم کئے جائے سے ان کی تعدا دسات تھی، اور انھیں نُنون اللہ کہتے سے ۔ ان ہمی ایک فن کے اُنخاص تعیٰ 'ججے اور مختار گا و و مرول سے علیدہ سے کیدو نکر نظراول ہیں ان لوگوں کا کام تجارتی کانم بین معلوم ہو تا تھا ایکن پیلی ظرام ا چا ہیئے کہ اجھے جموں اور نختار ول کے تقرر کو اطالیہ میں بہت اہم معا ملہ مجھا جا تا تھا کیون کہ تجارتی خوش حالی، تجارتی تنازعات کے فیصلے شخصیہ کے توانین کی ترتیب، نظر نانی و نفاذ اور معابدات کی تحریر و فیرہ سب اُنسی لوگوں پر مخصر مخی ۔ دو سرے جند فنون و و ستھے جو فاورش کی فیملی تجاریت کی ممتازشاخوں کی نایندگی کرنے ستھے ۔ اس زیا میں سب

سے اول ملکہ غیر ملکی کیٹروں کو تعلیس بنانے اور سنگنے

اورخانهٔ سازکیژو*ن کے لین وین* Arti della Lana کوحامل تھی ج*یو نکراطا*لیہ کی *اُ*ون ا ول اول ناتف تھی، ورا طالبول کا فوق طبیعیت لبند تحااس کے کیروں کو فیس بنا نے ا در رنگسازی کے فن کوسب سے پہلے خوشحالی حامل ہوگئی تھی۔ بعد میں حبب خو د ا طَالَيهُ مِي خَامِ مَالَ كُورُ فِي ديسنة كَي تُوشِّينِ كاميا بِ مِرْكُنينِ توخا بذسازاً ون كيصنوعات كو زیاده ابهبیت حاصل موکنی، ان دونوں کے سائقہ ہی سائقہ سا ہوكا رول ا درصرا فول Arti del cambio کوجی اول ورجرحاس تقااس کے بعدر شیم کے کارو بار کرسنے والوں Arti della seta کا در جرتھا جسے بعد میں زیا دواہیست حاصل ہولئی۔اس کے بعرطبيبون Medici كاورجر تقام جربلي نظريس تجارتي طبقه كى ينبعت زياده زمينيه ورطبيقه معلوم ہوتا ہے لیکن تقیقت یہ ہے کہ پیطبیب طبی مشورہ دیننے کے ساتھ ہی ساتھاد و بات دغیره کار دباری کرتے ستے اور گرم مسالی سیمنے والوں Speziali کے سات ملکریہ مشرتی تجارت کی ایک الیی شاخ کی نا پیندگی کرتے سکتے جسے غیرا ہم نہیں کہرسنکتے اس فہرست کا خاتمت مور کے کارو بار کرنے والول بڑتم ہوتا ہے۔ ان ہیں سے متعدد آمبنیں اس تعیس جن میں اس و قست کی کئی کئی متعلقہ شاخیں داخل تقیس مرا در بنی تجنیس مکیا طور پرشهر کی حرفتی آبادی کی طبیعی سرگروه کی حیثیبت سے میش میش کفیس برا وراس میں شکت بیں که اس وقت میں اولئے درجہ کی وقتیں تھیں کوا بینا سرگردہ مجمئے تھیں گران اونے ورجر کی حرفتوں نے دوسر کنکل کے دوران میر ا پینے لئے قانونی تقیم پیدائرلی ، ا در اس کے بعد سیاسی اعترا ف ماسک کرلیا ، ان ایل مرفہ کے قانون سے <sup>ا</sup>یدفرق صا فس طور پرداضح ہوجا تا ہے *اُما*ن کے <sup>د</sup>ا م<sup>و</sup>سب ذیل م<del>ح</del> بزا زیرموچی ، بقال یو تعکسا ب ، کلال ، سرا دار بر زین سا زی و باغ بر زرا و انتقل ساز جهار ، عجار برطباخ وغيره وغيره برميت ترفنون تقريباً سب كيسب الدرون لمك بي ي النسا وخد ا ت کے تبا دلہ سینتعلق ستھے ،ا وراس نسٹے فنون الل کے مقاسیلے میں ان کے کا رو باری اغراض کا حلقه زیا د ومحدود دکتها ،فنون اللّی کے بوگ ان تجارتوں میں شغول بیقے جن کی وسعت مغرب سی شرق تک تھیلی ہونی تی ، اوراس لئے وہ باطبع تبر کے فارجی ساہی تعلقات مسے دانف برو كئے عفى اوران تعلقات سے تعين كر اتعلق موك إسما، ا دریہ توظا ہرہے کہ ایک بڑی حد تک وہ ان تعلقات کو تجارتی صول کے مطابق جلاتے تھے

۵ - اس سے پیملوم ہو جائے گا گھر جید وہتور کی تفییل ایمی ہی بیان کی کئی ہے اس سے پیملوم ہو جائے گا گھر جید وہتور کی تفییل ایمی ہی بیان کی کئی ہے اس سے پیملوم ہو جائے گا گھر جید وہتوں میں المی حرفہ کے سرکر وہوں کی اہمیت باشک و شہد بہت بڑی ہوئی تقی حقیقت یہ ہے کہ ایمی افراض کے لئے بیمی خاص مجبو سٹے اور بڑے المی حرفہ بہزل قوم کے ستھ لیکن بیند و وہ میں بعد جب سٹ مثلا میں خاص عاملا نظومت بھاکا پر احتفال بر احتفال اور چوا سے اکا قوان کے ہم فن میں سے ایک تفیل این جائے گا توان کا فلہ نایاں مور پر بڑھ گیا۔ ساتھ کو وہ سے ساتھ کو دیے گئے گئے کے ایمی کی وجسے کا فی ساتھ کو دیے گئے کے کئے کہا کہ ایم عہد وہ اربو تا تقا اس مان مور المی میں سے دیمی کی وجسے کا فی ساتھ کا اور وہیسا کر بم وکی ہو جگے ہیں اور جائے ہیں ایمی کی وجسے کا فی ساتھ کا اور وہیسا کر بم وکی ہو جگے ہیں کی میں ہوتا تھا اس مان میں مرح و فرمیں ایک ایمی عہد وہ اربو تا تقا اس اس طرح سب سے وکھ میکھ جگے ہیں ایک ایمی عہد وہ اربو تا تقا اس اس طرح سب سے وکھ میکھ کی دیمیں کی دور سے کا فی ساتھ کی دور سے ساتھ کی دور سے کا فی ساتھ کی دور سے کی دور سے کا فی ساتھ کی دور سے کا کی دور سے کی دو

عله ببرون مك مي جي ان ك منال زوق عقم من كاكام يه بوتا مقاله ده اس حرفه ك اركال ك مقامد بإفرائيس من الياس ع الم

جے عامل رہورے پرمپرونجیٹا ان نظم تجار تول میں سے کسی ایک ندایک تجارت کے رکن ہونے ہڑھھر ہوگیا ہمن امراکوانتخاب کی خواہش ہوتی تقی وہ ان چیع فول میں سے کسی ایک ہذا کہ جرفے میں ابنا نا مدورج کرا لیستر تھے۔

ندایک فرنے میں اینانام درن کا کیتے تھے۔ بس اب بیمعلوم بور ا*سب که ایک و*زی عدید بیت با منا بطهٔ قائم بروگی تفی گرامونت تک یدایک فطری عدید بیت تقی راس و تت تک پنهس معلوم میو اگرا عظیر فتول کے ار کان کے متعلی کسی تسم کی تخلیدت کی شکایت بائی جاتی ہو۔ وہ توص کے طبعی سرکردہ تھے،اور تیرهویں میدی ثین تا م کھیوئی بڑی ختیں بظا ہرا مرا کے خلاف برستور تتر معلوم ہوتی تھیں اس کی حالت تقریباً ولئی ہی تقی جیسی انگلستان بیک امپیویں صدی کے ابتدائی مقد میں توامین فلرکے فلا فَ جدوجهدمین شہری سرایه دارا درال حرفه ذی ا الک امراکی مخالفت میں تحدیمو کئے تھے۔اس کا اظہارگیاں رس سے بیرہ برس بعد یک سوفالد سے 1790ء میں بروا جبکہ امراکا تختہ اور جبی السف گیا / اور فلوٹس کے نہابیت معزز خاندان ا كاير كم عبد سرك الحال قرار ديد في كف عهم يه ديك ين كراس زما شي يداكا بر بار ہر فتو تکے صدروں اور دیکٹے قلمندا ورنیک حلین الل جرفٹ کے ذریعہ سے متحب ہوتے تھے۔ ورحقیقت اس وقست کی عمو ا نرحریک یر معن جیو شے درجے کی حرفتو ل سنے تعی بظا ہرنہا بیت اہم وکل حال کر لیا تھا اور جیوٹے بڑے اکتیسوں حرفتوں نے مکر يعبدكيا تفاكده اس زائل كي نهايت بى نايال حِير ت أنحكام انفياف الحرمن سسم إنفيهص امراكے خلاف كام لينامقصو د تھا ، برقرا ر ركھيں كى يميٰ اس برا يكسب لمحه وسط توقف كرنامناسب مجعتا بول كيونكراس سينهايت بي نايال طوريرا ن اطابوي شميرول كيمشكلات كااظهار بهوتا بيعجدا مراكوه غظ قانؤن وتظم فكساكا بإبند بناسف كے ابتدائى مرحدى تيلىمى سركردال تھے، اورا دھران امراكى حالب يكتى كربورين تہذیب کے میدانکے مین وسط میں تیرصویں صدی کے آخر تک آئی کمی تہذیب وٹنا لنگا معیل جانے رمجی منوز ولی می کندہ تا تراش تھے۔ فلوش میں وفتی عصر فضوصیت کے ساتھیقی کال دمرفدالحال نشود ناصال کرایا

فلورش میں ترفتی عشر سفی خصوصیت کے ساتھ عیقی کا کی دمرفدالحال تشود نا حاسل کرایا تھا، تقریباً میس برس بک اسے ساسی فوقسیت بھی میسر پہتی جمب کی طانینت عصل السامیں بیونی برا در طرش لامیں اس میں اوراضا ذیوا۔ پودستا اور قائد عوام و إس موجود سے تھے، ا بی ذات کی خاطت کے لئے ترفی عند کونظم کرنے کی ہرطرے کی توشیس علی میں آجگی تیں،
گران تام باتوں کے با وجود و بار مجی بیصاف لظرار ہاہے کدام دابی دولت است است اسیاز
خاص است خاندانی روالبط ا ورایت شنم خدم کی دجہ سے اس قابل بنے ہوئے ستے کہ
قانون کے ملی ارغم ایس کا دروائیاں کرتے دیمیں جو برامی فہروں کے لئے نا قابل بواشت
میوجائیں، وہ گوا ہول کو فرراتے وحد کا تے اگرفتا رشدہ مجرموں کو جبوڑالیجائے اوراسط و
ابی عادتی زیاد تیول کے لئے فی الواقع مزاسے بالک ما مون ستے کا اس کا فائر کرنے کے
لئے ایک منی کی بھی
تیاری گئی نہی ۔
تیاری گئی نہی ۔

ان احکام کے ہم جھے جھے اسے حسب ذیل ستیم و این خاندانی رفتہ جو بیضا بلگیوں کی بیٹی ابن کرر استحام کے ہم جھے جھے اسے حسب ذیل ستیم و این خاندانی رفتہ جو بیضا بلگیوں کی بیٹی ابن کرر استحان اس کو تا فوت کئی کے د استحار کی ایس کے درشتہ دار اس کے ذرمہ دار بنائے جائے ہم ار برخ اندان سے مراد وہ فعا ندان ستے جن کے ارکان میں سیار زشال رہوں) یہ بھی کم دیا گیا کر بندرہ برس سے متر برس تک کی محرکے تا مرا مسالا نہ بودستا کے سامنے ما مزروا کریں، اور بنی نیک جلے ما مزروا کریں، اور بنی نیک جلی کا ما موری کی جائے ہوئی نے الی داسیا ہے سے کر ایستا تھا ایا گرسی عام اور کی کو ایرا ایس کے ما اس کی تلائی بوم کے مال داسیا ہے سے کر ایستا تھا ایا گرسی عام اور کی کو ایرا ایرا در سے کہ اس داسیا ہے جن اور دوراس کی الی داسیا ہے جن اور اس کی تا موری کی دیتا کا یہ فرمش تھا کہ موم کا مرا اورا در سے کہ اس داسیا ہے جن بطا کر اے ،

(۷) گرب سے زیاد تعجب نیز کارروائی ان زیاد تیموں کے گوا ہ فراہم کرنے کی دشواری کو مفاری کرنے کا دشواری کو مفار نے کے دشواری کو مفار نے کے دشواری کی تعمید کے نابست کرنے کے سلے مام انواہ (مبر کی تقدیق وقت کو افروی کا نی ہے ۔ اس قاعد ہے کہ تائید کرنا دخوا رہے گرتدارک کی اس ختی سے نظمی کی شدست کا نبو س ملتا ہے ۔ کی تائید کرنا دخوا رہے گرتدارک کی اس ختی سے نظمی کی شدست کا نبو س ملتا ہے ۔ اس قاعد سے کا تائید کرنا دخوا مرام اسکے مناقبتات میں شرکت اس قاعد سے تو بھریے غیر مولی احکام قالی نفاذ نہوں گے ۔

عل بعديم اس كى تعداد تىن كرونكى \_

نئ كل يقى كدايك علدار انصاف مقرر كيا كميا ايك بنزار ملح عوام اس كيتا بع کم بروتے سقے اور بعد میں ان کی تعدا د جیار ہنرا ریک بڑھا دی گئی تھی ان عوام کا فرنس یہ تعاكر بوقت طلب ابنكام كے موقع رسينيور اكي كي ان العال حكومت، كے كروجم موجائیں علدار کا کام میر تفاکدوہ بور طامے احکام کیمیل میں اس کی تائید کر سے ایا اگر پودسٹا اور قائد موام ایے اوائے فرص میں کو تا ہی کریں تو دہ خودان کے عوض کام کرے عماراو چە كا برسے مكرسينور يامغى كومىت غا ملانە بىنى تقى - ا ورآخريس يېي عمدا راس حكومت كاخاش رکن مرد گیااس کا نتخاب تعجی اکا برکی طرح سالا نه رمو تا تنجا ۱۰ وریه انتخاب باره ننون ۱ و ر دومرے الم حرفد کے صدر کما کرتے منظم ج شہر کے متلف جھوں سے لئے جاتے ستے ص ف و فتوں کے ارکان اس عبدے کے قابل محفظ اور امرااس سے خارج رکھے <u> گئے مقص</u>نفوا ہ دہمینی میں ایناتا م ہی کیول ندورے کرالیں ۔ ان درست احکام سیم معی مقصد فوراً بی حاصل نه بموا نصف صدی مک امراال لحکام مے خلاف جد دجہد کرتے رہے اورجو دھویں صدی کے اُٹنا زمیں المیفن اُلہود کیے درمیان ج تنازعه بوااس میں امرا بالکل قدیم طرز براؤتے بوسے ظراتے ہیں گر قوم ان احکام برتا بت قدم رہی ا درصره رہے کہ ان سے کو تی معتد بہ نتیجہ تکل ہو گا۔ یہ احکام اس قدر اہم تابت ہوئے ر الساسل مي رو مان في المرس سي اس قانون كي ايك نقل كي نوابش كي -4-ای دوران میں س<sup>موس</sup> میں ممال کے انتخاب کے طریفتے میں ایک ایسا اہم نیر دا تع برواجوان طلبہ کے <u>لئے خاص طور پر</u> دلچسپ سیے *جوا زمینہ وسطی کے ا*طالوی ظمر بسُوری کا قدیم یو تا فی تظمر دستوری سے مقا بذکر تا چاہتے ہیں کینی کسی حد تک قرعہ اندازی کارداج بردگیا تھا۔ اس وقت تک اکا بر(Priori) گرچہ بیرووس سے میمینے برل ماتے معرائی ان کا اتھا ب جد میدے کے معے مواکر استعاالگراس سے بنیال بیدا رواکه انتخابات کی بهت کخرت مبرومان گفتی و ربیه اس پر سازشین مستنزا<sup>د ب</sup> اس کیفیه قرار یا اگرا یکدم سے تا م اکا بر کا نتخاب بیالیس مہینہ قبل سے کر ویا جا یا کرئے لینی آمیسر تغیرات کے منے ایک ہی مرتبدانتی ب موجا یاکرے اوراس کے بعدد دا پرمیاد کے لئے تقدم والز کا تعین قرصہ کے ذریعہ سے ہوا کرسے اور مبت تک یہ کل تعداد حتم

نبره جا الماس وقت بنك كوي فخص و وإر ومنحب نه يمو يعي عموى نقط فنظر سيان بر

یبی فائدہ تفاکداس طرت اس عہدے کا ور واز وزیاد و تعداد کے لیے کھل جا تا تھا ہما واسعے مین برس کے اندواکا برکے عہدے برفی الواقع ۲۹ اختلف افتح می لاز اً فائز ہو جگیری گے ،

ادر سرخص یہ خیال کرسکتا ہے کہ یہ تعداد ہر اون عالن انتخاص کی تعداد کا ایک معتد ہج دی تجھیل اس کے عال اس عہدے کے قابل ہج سکتے ہتے ، اورجو نکہ اس طریقہ کو تا خاطموں راجہ طریق ہیں کے عہدے برایک موقر ترم ہری کو طریق اس کے عہد ے برایک موقر ترم ہری کو کو فی اس کے عہد ے برایک موقر ترم ہری کو کو فی اس کے عہد می انداز سے کے مطابق ۲۹۱ اس اس کے یا مرتقر پیا متیقی معلوم ہوتا ہے کہ فلونش کے ہرایک موقر ترم ہری کو کو فی اس سے نے موقر عہد و برکا دی موالدی کا مول میں وقت ہو ایک موقر ترم ہری کو کو فی عہد سے کا کو فی معا وضہ ہمیں مانتا تھا ہج زان عہد و اس کے جو غیر گلیوں کے یا تھ میں ہتے ۔

مانوں کی اس جد سے اختیاد کرنے ہو گا اور نی کی ایا شہار کو گلیسا کے بلدیا ہے کہ یہ موروہ ادی تعلیم اور نیس میں کہ یہ موالدی کی ایا شہریم گلیسا کے بلدیا ہے ہی کہ یہ تو والدی کی اس موروہ کہتا ہے کہ اور نیس موروہ کی اندازہ یہ ہے کہ تو تو کی اس کے نام کی اندازہ یہ ہے کو تو کی کا اندازہ یہ ہے کو تھا ہی کہ تھا ہما کے نام کی اندازہ یہ ہے کو تھا ہما کی اندازہ یہ ہے کو تھا ہما کی تعداد کا تھروں ایک ہی ہے کہ اس کی آبادی کا دائم کی نوٹونس ایک ہما کہ نوٹونس کی ہی ۔

کے نصف اول می ڈوٹونس ایک ہمیں کی ہی ۔

کا نوٹونس کی آبادی کی ٹوٹونس ایک ہمیں کر تو بھر کو گلیا تھا کہ بلدیا ہے کو تھا کی کہ کی ۔

کا نوٹونس کی آبادی کی ٹوٹونس ایک ہمیں ۔

یے بی فوظ دہے کہ آڑج طرنی انتخاب کا خرکورہ بالاتغیراس اعتبار سے عمومی ہے کہ تنہا با زیادہ آڈمیوں کے لئے صول بجدہ کے عواقع بیدا ہو گئے سے کرتن لوگوں کواں کے انتخاب کائی جالے تھادہ اب بھبی معدد دسے نبدا نہا رستے اکیو نکہ بیرقا عدہ ہے کچونام قرعے کے ذریعہ سے بخالے جاتے ہے ان کا انتخاب عام شہر لویں کی جانب سے نہیں ہوتا۔ اس کے سامتہ اس بنقسیلی تجدیزیں اس امرکی افتیار گائی تعیں کرکوئی شہری جو داقعی قابل انتخاب ہو دہ انتخاب سے دہ نہائے میں اس مرکی افتیار گائی تعیں کرکوئی شہری جو داقعی قابل انتخاب بہد دہ فورنس کی المارت پر فاکن را منتقابی خت گوشش اس امرکی کی گھی کرجہاں یک مکن ہو کھومت کو دسیع

عنه ۔''اریخ جہودیات اطالیہ' جلائم ابسی ام۔ عصّہ ۔ یہاں بہیل نذکرہ میں یفیال ظاہر کرسکتا ہوں کہازمڈ دکھی کے اطالیہ میں جہودی وی ویختادی کے تائم رکھنے میں حبیری تبجب بینروشوا دیاں دہیٹر کھیں اس کا اظہاداس سے بہتر کسی امرینیس بیکیا

بقیرها مشیر فوگزشته کرجبوریت کے سربرآ ورده مای فلوتش کونعی مجبور موکرگا، بگاه عارضی طور برغیر ملی ا مراکوقبول کرنا پریاستا السبته اس تم کے ا مرا بلدی حکوست خودان تیاری کیے حقوق کو بخوبی کفوظ کوکر تبول کے جاتے ستے انچومجی ان کا تبول کیا جانا فی نفسہ ایک تعجب انگیز ا مرہے ۔

بندید کل کے لئے ارسٹھ رایول کی ضرورت تھی،اس کے بعدان بیندیشدہ اُشخاص کے نام تعیلیوں میں رکھے جاتے ستھ ، تہر کے ہر محلہ کے لیٹے ایک تھیلی ہوتی تھی اا ور ہردومرے مینے مختل میں سے ایک ایک نام قرعہ کے ذریعہ سے نکالا جا تا تھا ،ان میں ہستے جرے جن آنخام کا نام کل اُتا تھا وہ آئندہ دو <del>مہینے کے لینے</del> اکا بر کا عہدہ پر رہے تھے گراسمیر شرط یتقی کدایک ہی تخطی د و برس سے اندر ( دوبارہ) اکا برمیں واقل نہیں ہوسکتا تھا کا ور تہ ے ہی خاندان کے دورکن جیمہ فیمینے کے اندر بینجہدہ حاصل کر <u>سکتے تھے</u> نہ در بھائی یا باپ در بطاریک سال کے اندراس پر فاکز ہو سکتے تقیے علمدارا وربارہ انحانیامس نیک بھی استیسم کی فهرستول سفتخب بروت تف اوربرايك وفت الينفسل هي اسى طراق ريتخب كرتي هي -یہ می کموظ رہیے کہ ای ( شکستانہ کے ) ز ما نہیں مذکورہ بالا پیپیدہ ظم مجانس و محلبوں معدود رو یاگیا تھا اُر کی محلس موگ تھی جا کو الف فرات کے عوام میں سے تین سو انشخاص میتنمل بتھیا در د ومسرئنگلس ممیون متی تقصیں میں امراا درعوام سکے ڈھافی سولینونندہ انتخاص ثنال تنفع مقصد بيكفاكة كلكت كتام الخطاع أقن ومقاصد كركسي سيطرح بم نا یندگی رُوجا ئے ، تا آنگولیس کمیون میں امراکو بکی نایندگی عطا کی کئی تقی سب کا مقصد کیمی تتعا كە فرىقا نىلم وتعدى كے خلاف تھيں قرار واقعی تحفظ حاصل ہوسکے ۔ ، کران برشورو شرز الوسیس سیای وستور دس کی مدست قبیام ببست تحد شری موا كرتى تتى -اعظے فنون جو تجارتى عنصركى كايندگى كريتے كيتے ا درا ونى فنون جمن ميں الم حرفہ کا منصر شال بھا،ان دونوں کے در میان اتحاد خیال کم بروتا جا تا بھا،ا ورایک طرف ا مراا ورمبریراً ور ده عوام ا ور و دمسری طرف زیا ده متول عوام ا و بعمولی الم بسر فه سنگ د هرسه د بسرب منا قشے سے طلق العنائی کوفلیہ کاموقع میسراً تا جا تا تھا ) دور شمال تے میں کے ہر تو پہلے ہی عام طور پر اس طلق العنانی کے قدموں کے نیعے آسے کے <u>تق</u>ے سِمْرِ ﷺ مِن جب والٹر<del>زی ری آی</del>ن رڈیوک ایٹنز) مارضی طور پرٹیمر کا الک بن گ توبه قد محاوماا درا دنی طبیقه کے اہل حرفہ بی کا تحاو اہمی تفاحس نے ایک ہے تر تیسیہ اِرامِنتو کے اندراس کے لئے شہر کا آقائے اوام الحیات بونے کا آوازہ باند کرویا. الرات مروائي مين فلونس كواس طلق العناني سيدار وى دلان بك ينظ يام طبيعات فق ہو گئے۔اس اتا دکو فائم رکھنے کے لئے متعوری دیر کے لئے پیکوش کی گئی اکرام اکو بھی

عهدول میں شریب کولیا جائے اوران کے خلاف احکام عارضی طور بیطن کردیئے سکتے ا گریقول دقائع نگالمڈکور بنی نوع انسان کے ت<sup>ی</sup>من نے امرا کے غرور و تمر د کومتحرک کردیا عوامان کی زیا دِّبول مسے برا فروخته بهو گئے 11 دران کواُ علاعهد کے مسے خاریج کردیا بختصری سلختلش ہوئی در (سنہ سالہ میں) امرا ہمیشہ کے سنتے د ب گئے۔ اسکے بعد قدیم امرانے چیتیت ایک طبقے کے محتمیمی مقاسلے کے سلئے سنزیس اٹھا یا احکام تذكرة الادائى طور برجارى كردست كية الراب كرزيادة نعدفا مدصورت مي حارى و مے سی میرموم کے لیے رشتہ دار وں کی ذمہ داری اس سے قریب ترین ا قرباتک محدود کردی - نیزامرا کا مفہوم می بدل گیا بھین جرائم کے لئے عوام جی امراکے مفہوم میں قرار دید سیئے منتح تعنى ان كے الب خا عران درشته دار مجی اس و قست انگ شمر يك جرم سمجھے جائے ستھ حیتک کرده اس محرم کوالفها خساکے لیے حوالہ تیکر دیں۔ دیسری طرف امرا کے چند قدیم فاندان اور کیبا فراد مراعات کے طور پر عام نیصلہ سے عوام میں وآفل کرد سینے گئے۔ مختلف اموں کے ساتھ ای قسم کی کارر وائی مشکنی کی و دسری آزادجہوریت سی رینا بستوياء لوكافي اختياركا ورجوفهران ورسال المراجي عام طوريه يرمواكط بقاامها تام حا کمان عبدے سے فارج کردیا گیا اور ایک سے ذا پدشپروں میں فلوٹس کے اتند ا مراکی ایک، فہرست اندراج کھول وی گئی جس میں بطور سنرا کے ان لوگوں کے نام درع كنة حائة ستقرجواس عاسي خلل ذالنقه سقدا زميز بطي كرحن ا دارا متا کاہیں علم سے النیں سے یہ ایک نہایت بی عجیب ادارہ مے ۔ الب بعير فلورتش كي طرف بلسط كر وتيجيئ يعبب انجام كارمين قديم امراكي طاقست زائل بوڭ توسوال به باتى رە كلياكرايك خالص حرفتى حكوست كے اندزليسى عديد بول ا وران الل ج فد كي درسيان ج فيوس في حيوس في مينيول مي مفيط بروس كن الحقيم افتیارات کی تقسیم کیونکوش میں آئے ساسال کے بعد بہلے بیعادم ہوتا تھا ا کہ کو یا موخرا لذكر فالب أخاليس م شك مستعلدا ورسه ساله ك البين فاصر ساسال وسيسال كريراً شوب ز ماسفي مرموميت كى جانب بيت زياده توجهبذول كى كئى،

عله يعبيدوامني ويلاني ، جلد ١١ باب ١٩-

ينا بخدو قائع لكار ف كما سي كدام ابر فتح حال كرك عوام (ا درخاص ولم يفرسوسط ا درجيوسف ورجر كے الى حرفه) بعبت لمند منزلست ا ورجراً ت وا قتدا (كے ورجر يركينيج محلف مقع مله فى الجلشرك محوست أليس فنون كے ارباب حالاند كے إنتقول ماري - يونلعون ا د حلقوں ) کی تعدیم عمیم از اور فقه مرفکی تنی البذا نبهرا ب جار علوب لمیں تقییم کیا گیاا و دا کا برگی تعدادي سع بإعدار أمي ركائي يعنى بمرحله سعد وتغيس ا وراضيس لوكول سيستمول ملمدار انصاف دجوا ب حکومت کاصدرسمها تا تقا) نتخصول کی مکومست عا ما نه منتی تنی - بیانتظام کرد پاکیاکہ ان نواشخاص میں سعے تعریب عصل نیچے درجہ کی ترفتوں میں سے لئے جانمیں سکتے۔ وقائع نگار نے آگے مِلاکھا ہے کہ بھیٹیت ایک امردا تعد کے اس کانوری نیتم یہ ہوا کہ ان یتبے درجہ دالول کو اس بسبت سے زائد گھی ملکی نامکراس وجسے کا ایک بی خاندان کے دیخفسوں کے بچہ ا ہ کے اندرا کا بنتخب بونے کی ممانعت کا افر قد مجم خاندا نوں برزیا ده مخت پراتا تفاکیو کدان کاملساهٔ قرامت د وریکه معلوم تفا، سنځ لوگوس پرانتااتومیس برا تعامید نکرو وابین کیدی وگون کی کونی یا دداخت نبین ر محص تح ٨- الموسيد كرمي بيط ظا مركزه كامول عديدست بالعوم برئي على سيدوال موتى سع كما جاتا سيت كرجب يمولوم مواكر زليل دجابل افتخاص ف الابرك عبد عاصل كركت مي عله توعلاً عديديت كي ما نب رسعبت شروع مروكي اوراس كانفاذ ذرا خاص طريق مع موا-میں بیبان *کرمیکا ہوں کو کیوں کرجا* وی و فالب گو ٹلف فرنتی ایک گوئلف سُوسائٹی (آنجن) کے طور بر تم کیا گیا تھا ہس می کلس و قائدین ہوتے ستے۔ اورس طرح بعد کے ذیا نہیں اس فرلت کے قائدین ان قابل انتخاب فہریوں کی فہرمست سے مرتب کرنے ہیں مطلبہ لینے سکے من میں سے بدرید قرمرا ندازی کے حکام کا بنیاب مو اً مقام تنبیشبنشا ہی لیندوں پرمیقد مرهیلانے کے لئے تھی ان میں ایک عبیدہ دار ہوتا تھا کا وران کے ا ترکی دم سے مبلین میں ربع صدی تک دیعنی برایا ہے سے سامان اکک انگام مدول سے فادج كه كف من المسلم المسلم كالمرك بعديقيين كياما تامحا يابعنع ايساطا بهر

عنه - ديان جديدابب

عله ميلم (ازمدولي ) إب موم حفيدود م فلم ١٢٦ -

اس سے برد کی بیدا ہوئی اوردہ نجر ہوئی اس انقلاب کی طرف جفالباً فلوکی کا س انقلاب کی طرف جفالباً فلوکی کا سب سے ذیا وہ شہودا فقلاب ہے لیونگ شعطا کا بیوی کا افقال بجس میں وہمری تاریخی فی بیا متمائی مدتی اور ( ۲ ) تاریخی فی بیام موقع تاریخی بیام موقع تاریخ کی بیام موام کے ایک اور زیا وہ است طبقہ کی ترکت کا باعث بیوگی اور اور کا وہ گروہ ہ شامل تھا بین تدرکام کرنے والول کا وہ گروہ ہ شامل تھا بین مقدر کا میں تاریخ کی ترکت کا باعث متعق بین موام کے ایک اور زیا وہ گروہ ہ شامل تھا بین مقدر کا میں تاریخ کی ترکت کا بین مورد دور کے تاریخ کی تاری

انقلاب کی مختلف صور توں کو سلساد دار بیان کرنے کے سئے بہت و تست چاہیں۔ و تست چاہیں ہے۔ اس کا ثفاذ اس طرح سے ہواکہ وہ دائعی یا مشتبہ حاسیان شہزشنا ہی جن کی دار وکیر ہور ہی تقی ، چھوٹے درجے کے دہل حوفدا در لیست تر طبقے کے لوگ سب

متحد ہوگئے۔ایک خاص مو تع پر تو بیمطوم ہوتا تھاکہ اس سے ترطبقہ نے اس لیورے لتمہ کو دائمتوں میں دبالیا ہے ادایک عام جش کی دوئم و برسے ہے اسے کے بعد کے زار نے انقلابوں کی یا د تازہ ہوجاتی ہے سب کو بہلے جائے ہے گا۔اسے عارضی طور پریتی حاصل ہوگیا کہ توحکام عا طابۂ (فینی آطھ اکا پر ایک علمدار انصاف) میں سے بین حکام وہ جہ یا کرے۔اس کے بعدایک دوگل داقع ہوائی کا نیتجہ ایک نظام سلطنت کی صورت میں ظاہر ہوائی میں بہت ترفنوان کو غلبہ حاصل ہوگیا کہ گئی دار حاصل ہوگیا اور پر زور عمومیت کی تحریک کا خاتمہ ہوگیا ہے ہوائی کو بھر اندار حاصل ہوگیا اور پر زور عمومیت کی تحریک کا خاتمہ ہوگیا ہی تھے ہے کہ بست ترفنواں سے عہد ہے سے ترفیواں ان میں داخل ہوگئے۔ اور عام ال حرقہ قدادول ترفی نہیں رہیں و لتم ندنوجوان ان میں داخل ہوگئے۔ا ور عام ال حرقہ عمرا ایدوادول کی تھی تھے۔

موتی نہیں رہیں و لتم ندنوجوان ان میں داخل ہوگئے۔ا ور عام ال حرقہ مرا ایدوادول کی تھی تھی میں برائی اس عدید سے سے پہلی ان الدکار ہو کئے چھی تھی ہے۔ اور عام ال حرقہ مرا ایدول کی تعالمی میں بدل دیا اسے باکل اسی طرح عوام کی تا تمید حاصل تھی جسی دو مائی جمہد دیہ سے کے وقت اسے باکل اسی طرح عوام کی تا تمید حاصل تھی جسی دو مائی جمہد دیہ سے کے وقت میں حاصل ہو جسی دو مائی جمہد دیہ سے کے وقت میں حاصل ہو جسی کی مور سے کے وقت میں حاصل ہو جسی کے وقت میں حاصل ہو جسی کے وقت میں حاصل ہو جسی کی تعالمی میں مول عوام کی تا تمید حاصل تھی جسی دو مائی جمہد دیہ سے دو ت

منے میں نے مرف ندوش سے بحث کی ہے ۔ تاکمتی اوس ایک منتعربیان کومفالی مجے ساتھ میش کیا جاسکے سکین قریب قریب المی زا ندی منبط کر سبت درجر و نقول کی عمومیت کواکی طرح عارضی کا سیا بیال سی آینا و فیرو کے اند دو دمسے فہرول میں بھی حاصل جو کی تعیس ۔

## خطبہب فی میں ازمۂوطی کے نبابتی ا دارات

۱-۱ب می ۱س مونوع برظم اٹھا تا جو اکد ابتدائی از مدوم کی سے جن جاگیری حالات کے جزوی اختا تا جو نظر اندازکر کے ہم یہ قرار و سے سکتے ہیں کہ وہ و مویں صدی سے تیرصویں صدی تاکہ قائم لہ ہدان حالات اور و کو جی افراز موری کہ وہ و مویں صدی اسے تیرصویں صدیوں کی خالف شاہی کو غلبہ حال ہوجائے کے درمیانی زمانہ میں خرای کو اور تاجی کے اندا جو نظم سلطنت ازمنہ و سطی کے دور آخر میں قائم مقالاس نظم سلطنت کے آغاز و زوال کو مختصراً بیان کروں اس نظم کی نسبت ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ وہ جمعیتہائے طبقا سے فیصراً بیان کروں اس نظم کی نسبت ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ وہ جمعیتہائے طبقا سے زیر نگرانی شاہی نظم سلطنت سختا الیکن و کروں میں میلوں کہ قدیم و اور پا دریوں کے علادہ خہر دل سے نامید اس میں اس بیان کو خروں میں جا بہتا ہموں کہ قدیم و موروش کی طرف توجہ دلا دول میں سے ان خیالات مورائی کے انگر اس باب میں کرون میں جا بہتا ہموں کہ قدیم و موروش کی جن کا اظہار میں اس باب میں کرونے دالا مہوائی اربطوی کی عبارت پر دوشتی جو باب میں اس نے مامی جا وہ مقاصد عامہ کی خروں میں مقاصد عامہ کی خروں میں میں اس نے مامی خودت مقاصد عامہ کی خروں تا کہ وقت محمولوں کے تعلق کر نہیں کہا ہے ایس کے نزدیک مقاصد عامہ کی خرورت کو تھا تھی خودت مقاصد عامہ کی خودت مقاصد عامہ کی خودت مقاصد عامہ کی خودت میں دول سے دان خوالات کی خودت مقاصد عامہ کی خودت مقاصد عامہ کی خودت میں دول سے دولت میں میں اس نے دولت میں مقاصد عامہ کی خودت کی دولت میں میں اس نے دولت میں مقاصد عامہ کی خودت کو دولت کو دولت میں اس نے دولت میں مقاصد عامہ کی خودت کو دولت کو دولت میں کر دولت میں میں اس نے دولت میں مقاصد عامہ کی خودت کی خودت میں میں کو دولت میں میں کو دولت میں کو دولت میں کو دولت کی خودت کی خودت کے دولت میں کو دولت کی خودت کی خودت کی خودت کی خودت کی خودت کی خودت کے دولت کی خودت کی خودت کی خودت کے دولت کی خودت کو دولت کو دولت کی خودت کو دولت کی خودت کی کو کر کی خودت کی کو کر کے کو کر کی کو کر کے کی کر کی کروں کی کو کر کی ک

مله مخطئه دواز دامم معفم ما ١٥-

444

سے سے ماقول ما دیر کرے کا سنداس قدرصر کی طور پر ٹا او ی ا ورزیر سے تینیست ر کھتا متھا کہ اس کی نسبت اس نے کچینییں کہا اس کے برضلاف لاک کی شہورکتا بھیلی محومت کا دمصنفہ مثلاله ) مرام مهوال کوکه اجرا محیم صول کاتعین کون کرے اس سے بھی زیادہ ا سامی موال قرار دیا ہے کہ وضع قوانین کا تعین کون کرے - لاک اس امر کے سیم کرنے پر آبادہ ہے کو گوئی قوم *پر سکتی ہے کر دضع* قوانمین کے فرض کوسم طلق العنان بادشاہ سے ہا تھ میں دیدے 'ا دراس کے ساتھ صرف یہم می شرط لگا دے کہ توانین کامقصود قوم كى بېمبو دېو ناچا بينغ الرلاك اس كوتبول نېيس كولياكه قوم سنيمسى د تت جى اس طرح رکسی مکومت کو بیخی دید یا برکه وه توم کی رصامندی کے بغیر دخواه پرصامندی اسنے اسے خواد میر صامندی اسنے مناہ مناہ مناہ مناہ کی ساتھ کے اسلامی مناہ کی ساتھ کے انگر سکتی سیمیاہ مناہ کی ساتھ کے انگر سکتی سیمیاہ يدا ئے قديم مياسي نظري روسي تدرجب وغريب معلوم موتى سے جديد نظريب کے لحاظ سے مجی اس کی خسارمت اس سے کنہیں ہے گرمتر صوری صدی کی آئیسی لشائض میں تامیخی طور پرسُلہ الیات کوجو نوقیت ماصل تنج اس کے بیسن مطابق ہے قد کم وجدیدسیاسی تخیلات کے درسیان یه فرق میری وانست میں اس طرنه پر منى بعض طرزسے جديدنظم الطنت جاكيري حالات سي كزدكر بتدريج منو وار موا جاكيرى نظم ملطنت يصول فانص كوكونى فيتيت نبيس ماس عقى - يسجونياكيا عقاء لہ بادشا ، ابنی باد شاہی کے افراجات اپنے صرف خاص کی اللہ نی اور ان جا گیری خدمات معقوق ا درگاہ بگاہ کی امداد' سے چلاما تھاجواس کے ابعین سے حاصل ہو تی تھیس، بعدازان حبب فعاصكر جنك مي تنخوا بدار مينيه درسياميول كے غالب مفادى وم سے تاج کے افراجات براسع تو مجر مادشاہ کے نقدی صروریات کا تصادم اس کے العين كى الم تحكم عادت سعيم واكه ده صرف معية لكان ، حقوق ورموا دهنة فد مات ك ا کے ساری و فرض کے اواکرنے کے یا بند ستھ بینا پنج جب فرانس می مجلسوں کے دور كا أغاز بوالوم المراس وقت كے على فرانس كي تعلق بدلك واليك واتعى امتیازخاص ایسا تھا جسے إدشاه إ دجودائي از ديا دطاقت کے برورليك دينے كى

عله ورساله في محوست إب إز ديم نقره ١٨١-

قرق نہیں کرسکتا تھا یعنی اس کے ہیر نور کو محمول سے جو بریت مامل تھی اسے وہ ما تھائیں کرسکتا تھا اور اس بر ہم دیمجی اضافہ کرسکتے ہیں کہ حقوق یا نتہ فہروں کو منشور وں کے ذریعے سے ان کی سالانہ اوائی رقوم کے تعلق ابنی رائے سے اضافہ کرنے کے خلاف جو طانبہت وی گئی تھی اسے جی ممولی طور پر نظرانداز نہیں کیا جاسکتا تھا ، کپی باد ضاہ کے الہاست کے رسستے میں جو رکا دھی اسطرح حائل ہوگئی تھیں اس بر فالیب اُنے کے لئے باد ضاہ کے نقطہ نظرے عام مجلسوں کا جراد تمیام ایک اہم ذریعہ تھا۔

۱ - اس امرگواهدولی اجمیت های سبے کداز مند رسلی کے سیاسی ارتقاکا وہ دور اس اسے مقدم میں گونہ نیا ہی جیسی طومتی اقتدار کے اہم اعضا بن گئی تہدین، وہ دوراس ارتقا سبے مقدم مقاا ور ایک مدیک اسی سید ابھوا تقامی سسے کی للطنتول کے اندر فنہ میں عقدم مقاا ور ایک مدیک امراکے ہم بایہ خود مختاری ماسل ہوگئی، گرجیسا کہ ہم دیکہ چیا ہیں اندر ولی میٹیست سبے اس کا انتظام ان اصولول پر تقاجوجا گیر بیت سے ابکل فیرسشا بہ (پکر حقیقتا حرفتی) مختاری کا انتظام ان اصولول پر تقاجوجا گیر بیت سے ابکل فیرسشا بہ رکھتے ہوئی میں اور میں کہ بیت سے ابکا فیرسشا بہ میان یا جاتا تھا۔ اس میں تقام و حرب میں ہوئی میں تو یہ مورن حبی اور در نہمی امرا کی میں تعلیم میں تاب میں تعلیم کا اس کی تعلیم میں تاب میں تعلیم کی میں میں تعلیم کا میں میں تعلیم کی میں میں میں تاب ایک تعلیم کی میں میں تعلیم کی میں میں تعلیم کی میں میں میں تاب ایک میں میں میں تاب ایک میں میں میں تاب کی ان میں تو م کے ارتباعات کی کی سے نہا بیت ہی تطبیم کی میں میں تاب کی ان میں میں میں میں میں تاب کی ان میں تو م کے ارتباعات کی ایک میں میں میں میں کی میں میں میں کی میں میں کی کہ میں میں میں کی میں کی کھور پر یہ خوا ہم رہوتا تھا، کہ ان میں میں میں کی کی کہ میں کی کھور پر یہ خوا ہم کی کا دور میں کی کھور کی میں کی کا دیک میں میں کی کھور کیا تھا ہم کی کا دی کے دیا ہے کہ کی کھور کی کہ کی کھور کی کھور کی کا کہ کیا تھا کہ کو ان کی کھور کی کا کھور کی کھور کیا تھا کہ کیا کہ کی کھور کیا تھا کہ کا کھور کیا تھا کہ کھور کیا گھور کیا تھا کہ کی کھور کیا تھا کہ کیا کہ کی کھور کیا تھا کہ کیا کھور کیا تھا کہ کیا کھور کیا تھا کہ کی کھور کیا تھا کہ کیا کہ کھور کیا تھا کہ کیا کہ کور کیا تھا کہ کیا کہ کور کیا کھور کیا تھا کہ کیا کہ کور کیا تھا کہ کیا کہ کور کیا کھور کیا تھا کہ کیا کہ کور کیا کھور کیا تھا کہ کیا کہ کور کیا کھور کیا کھ

ده یه به کران جیستو کا جاگیری عند کوئی تی شنهیں تھا، اوشاہ کے براہ داست ابعین کی جیست کی برصرف بعد کی است کا بار شاہ کے براہ داست کا بیست کی برصرف بعد کی کے براہ کر ہیں ہے۔ کا بری کے ماتھ دو ایست فرائع کی است کا بری کے ماتھ دو ایست فرائع کی است کا منہیں دور میں کا منہیں اور اس من خصر کا کا بری کے ماتھ دور ایست فرائع کی الم بروادوں کی اور کی کا منہیں اور اس کے معاملے میں محمود منہیں ہوجود تھی اس کا اجتماع اس سے بروات تھا تھی کا میں ہوجود تھی اس کا اجتماع اس سے بروات تھا کہ وجنگ کے معاملے میں بادشاہ کو مشورہ و رسے اہم عدائی فیصلے مادر کہتے اور اتفاقی منگی محمود و لیا کہ ان کا انعنباط کر سے اور از منہ جاگیری مرب معدول کی صرف ایس کے میں اور از منہ جاگیری مرب بادشاہ کو جاری دیا ہو کہ ایس کے مقامل کے مشورہ و بی اور از منہ جاگیری مرب معدول کی صرف ایس کی دم کی دمتی تو برائی تو برائی میں میں میں موجود میں در کھھے کے دور و در تی اور تو ایس کی دم کی دمتی تو برائی تو برائی میں موجود کی موجود میں در کھھے کے در دار میں مقدودہ میں دور معدودہ میں۔

جو لوکیت و عدید سے درمیان بر بائتی س کی نسبت میں انجی ایکی میکر جیکا مول کرابتدائی ادمی دسالی کی خصوص خصوصیت بہی تقی اگر تہر ول سے خید عصط بقات کے جلسول میں ایک زیادہ عمومی عنصر داخل بوگیا۔ حیسنے سرحویں صدی کے بعد سے ختابی کوسی قدر مدد تھی دی ا اورکسی قدراً تدارکھی اس پر قائم رکھا۔

ال جمعیتوں کی کوئی توم کی ترقی ندیرار تباط کانتان دا ظہارسے میرایسا بیان ہے جوان سعب يرعابد موسكتا سيع ليكن ميراخيال بيرب كرمن اسباب سسع بيرصور ست زيا ده رميش أن إن ك سبت كوكل سابيات كل سبح صاف طور برتام حالات برعا كدم وسكة تعف وقست الجمعيتول كي تكوين كاتحرك كلية كياميشترا و برسسے شروع بهو امعلوم بهوتا بعدا دراس کی دجه با در شاه کی حکمت علی شیداسباب ا ورخاصکر البیاتی حالب بوتی علی ، سير بعفن وقست اس كاشيوع ينهج سع بهوتا تقاءا وريدايك وسيع تر وموثر نتيجه سخعاا، رضا كارا ندا تفاق كى اس فورى تحريب كاجوا يك بى معاشرى طيق كوشخاص كى جاعتول بی بیدا موجاتی تقی ا دراز مؤرطل کے موخرد ورکی بدایک خاص خصوصیت ہے ، میکن اکٹرالیباہی ہو تا تھاکہ و نول اساب ملوط ہوجاتے ہتے۔ لیکن عالبًا ہُڑخص کو یہ تو تع ہو گاہم تھر برے برجب تعمیسرے طبقہ کے قامم مقامول کو بیرلول اور ندم ب کے میٹیوا وُل کے میلو بہ پیالوشسست کی میو، وہ تحریب جہال اور سے بیلنے کے مجائے بیچے سے شروع ہو کی ہود ہاں نہا یت درجا غلب یہ سیسے مرتز کی تر تی کرے ایک یا نمدار و تقل اُنمین حکومت کی صور ت اختیار کرلینگی ۔ گروا تعداسیک برعكس بقابورتني ده لك بيرجها ل بيم اتفاق كي توت كو بنهايت بي واضح اوربنهايت ہی پر زورطور پڑکل کرتے ہوے ویلے ہیں مینا پر جرتنی ہی میں میر ہوا کہ شہر وں کی منبور رضا کارا زیگیس قائم موئیس حرن می سے مبنیا نی سیگ بخصیص ایک نہایت ہی نما یاں مثال اس تو سٹ وعلی خو دمختاری کی ہے جو اربخیا صریحینچو و ساختہ اُنسزاک وافعالا ط سے ظہور بذیر ہو فی جوخود انفرادی حیثیبت سے بامنابطرسایسی انفی کی صالت میں دے۔ الكستان فليندرز الكينديزيك روس دغيره كے ايسے غيرمالک كے جراتي اجروب نے ایسے اغراض شرک کے تفظ کے لئے اتخا داست قائم محمنے ) اور شال جرمتنی کے جارتی فهرول می مختلف مقاصد کے لئے چیو شے پیوٹے اتحادات قائم موسکے

انوادم المسر سے ترقی کر کے جود صوبی صدی کے وسط میں بسا "کے ام سے تال حرانی تنبرول کا یک ببست بڑا انتخا د قائم موگیا، اس کی صحیست ال قرار دا د د**ل کے مطابی** ہوتی تقی *چختلف شہر دل کے قائم مقالول کے اجلاسول میں من*ظور ہموتی ہیں؛ بری دیجری راستول کو امون رکھنا اجو تہرائخاد کے رکن ہوں ان کے مناقشات کائم سے کے كرنا ا ورغير مالك ميس تجارتي مقوق كاحاسل كرناا وران يزنكاه ركهنا بيا موران سكلے ولعين مقاصد میں داخل تھے نیئٹ سیاسی میں اس اتحاد نے کامیابی ور شان کے ساتھ سکی ڈینوی سلطنتول کےخلاف جنگ کی اوراس کے بعدی مدت درا زیک اس کی پر جوست زندگی قائم ری مجوشهراس میں واقل ستقے ،ان کا ندرونی نظم سلطنت اسی اتحاد کی نگرانی میں ر ماا ورائصلام کا وورا یا تواس اتحاد سنے نرجی معاملات تک میں وظل و یا ۔ تنهنشا بی طاقت کے زوال ندیر ہو جانے کے بعدا زمنہ وطی کے آخری زیا ہے جر ان خبروں کی عہدیت کی مختلف مثالوں میں سے بیصرف ایک مثال ہے جراتی کے اندر صرف متبرول ہی میں ایسانہیں ہواکہ شتر کدا غراض سکے سلط متحد ہو سنے کا يربيه ساخة ميلان ظابهر موامو، بكدا مراا ورحاصكرينيك درجرك امرابجي ايسف حقوق والتيازات كى حفاظت كے لئے برا دريوں ير متحد مو كئے تھے، يرتو يك باول ك يس بهنج گئي اگر چي<del>ر مونيزرستان</del> محيک انول مڪيشهور دا قف محير سواا ورمگه په تخريک، آمل او عارمنی می رہی ۔ اُخری امریہ ہے کہ جو دھویں اور ببندر معویں صدیوں ہیں وجوا ز منہ دسکی کی پارسینٹول کا د در تھا) رضا کا را نہ اتخا د کی تو سے کا نِطبازعہ چھیست کے سائٹے جرشنی ہی مس اس طرح برواكه فكرانول كيهنظالم كيفلاف امراحينيس مبارزا ورتبهري ايني محافظت مے للفَزیادہ وسیعُ اتحادات میں ملتحد ہو گئے۔ بائیں ہمہ حرمتی میں طبقا ت کے اجلاسول كايدازمنهُ ربطي والأنظم كمزور يُزكِّيا اورسترصوس اوراً تضارصوس صديول من بي تي تهى ر الوحاوى و غالب مطلق العناكي كي مقابطيم كي يرزورمقادمت يشي زاركايك اس کے برخلاف انگلتان میں جہال کرا زمنہ مطل کی البیندی سے ز یا م مديدى إرسينسطة ك كالغيربتدر يج وغير فك طور بركل مي آياء وال سميسدول كي

مله منطبخطلبست موم صفيه ١٣٧٠ -

مانب سے اہی اتحاد کا میخورساخترد در نایا نہیں ہوا تمہر ول کواول اول بے ترتیب طود پر بیراول کی طرف مصطلب کیاگیاد ورمعلوم ایسا ہوتا ہے کراس سے ان کا خاص عَصووا خُلَاتَيْ الْيُهِ عَاصَلَ كِهُ ادريظا بِمركز ناتفاكه إدشاه كيمقا برمي بيرنول كيمعا لدكوقومي جد ‹ بهبِید سیجفے کی زیادہ موتر وج موجود ہے بعد میں شہروں کی طلبی ہاتر تیب طور پر برونے گئی خاصکر اس وجہ سے کہ اِ دشاہ کی الباتی صرور یات کے لیے روبیہ حاصل کرتے مِن تَهِم ول سي طلحد على حداله المناعد و فند كراني برنسبت كالم مقامول كي توسط سي نجموعی طور برگفت و نسنیدیمی زیاده مهواست تقی آبی<del>ن</del> میں ان مجلسوں کا ظهورز باره <del>بیل</del>ے ہوا بینا نیم رسکا تھے کہ الب بید دریا فٹ کر نابعدا زوقت ہے کہ ( البیتین میں <sub>)</sub> قومی نمان میں طبقه سوم کاشمول با د نشاموں کی مد برانه فکر کانتیج<sup>ین</sup>ا باخېر در کی ترقی نیم قوت دا بهيست كي وج سع الغير مجبور برد كرايساكرنا يوا تقاله الكستان كي طرح فراش می بی بینظا بر ہے کراس تحریک کا اجراا دلاً اوپرسے بوا، گر فرانس میں جسب با دشاہ کی کمرانی کمزورونا کام نظرائے نگی توجیس اس طرح سے طلب بوتی تحیاس لے عد تراس میلان کا افلها رکر دیاکه وه زو مامانتیا را بسنه ایمومی سے لیبنا جا می سے ۔ سقبلاس كارس انفيرهمولى حالات كاتجزيدكرو لجا تكلستان مي المندوسلى كان نيابى دارات مين زياده لمل ورزياده كامياب شودناكا باعث موسع ميس مقابلے كے طور بر فرائس كى صورت حال كى تعقيقات كر زج منبى حس كى دجركسى فدر سے كمنيا بى دارات كے اس عارمنى دور كے بعد حب شابى كاز ماية كا توفرانس بى ميں شاہی شان وخوکت اور اس کے اثر کوسب سے زیا روہنو دمامل ہو تی۔ ہم اس کا فازاس بیان سے کرسکتے ہیں کرمبیسا گیرو نے اشارہ کیا ہے ملیہ جب فرانس کی از سندوهی کی ناریخ می طبیقیموم نے ایم صفر لینا شروع کیااس وقت شهرول کی خود مختاری کی حالت وه نهتقی جواس سے قبل روکی تھی۔ کانون میپٹیرافنخام کی مدُدسے با دشاہ کی طاقت ظا ہرا و باطنا جس قدر بڑھتی جاتی تھی ا در اس کے ساتھ

عله ياريخ فروى نشروازا بيلا - (حانيوتهدم مده مناريخ تدن فرائس خطبه نوزد بم -

ا مک کے اندر ونی تقم دار تباط میر حب قدر ترقی بوتی جاتی تھی ای تدرشمبروں کی انتظام فو وخی کا ا درفاص كعبن تهم ول مجنيم فراز دايا مذاختيارات بتدريج كصلية جائت إمنوخ وتجات عظائيو نكروه اس أرتباطي نظم سيموانقت نبيس رجمة ستعجوال فالون كانتها سن ضیال تقاا ورجهال مک کرباد شاه کی نوقیت کے قیام کواس سے انتحام حاصل موامقا بارشاه کی ہوس کھی اِلطبع پری کتی۔ یہ کارروا فی تیرھویںصدی سے بیشے حصص میں حاری رہی اور اس کے بعد سے بھی دوصد یول بک اس کا سلسا حلیتار یا اگر چود صوی صدی کے آغازتک ظہروں کے نائندے طبیقات عامری مبیت ہیں تبیمراطبقہ قائم کرنے کی غرمن سے طلب نہیں کئے گئے اور نداس صدی کی وسط تک اس طبیقے نے ایسے مطالبات بی اس کے ا ا در شوس کے تلفے بِرگو یا حاکرنے کی روش اختیار بیس کی ۔ اس کی د جرمیر سے خمیال میں يه أتى سبے كه با دشاه اگرچه برابريه كوشش كرستے د چينتے كرشېرو ل كوان كے نيم فرما زوايا نه اختیار سسے محروم کر دیں تا ہم شہر دل کی طرف سسے تھیں نہ وہ اندیشہ تقلا ور نہ وہ آھیں اپنا وبهاح ليف تمجفة تحقه ميها جاكيرى ايبرون وريا دريون كوتجفق تحقاور باوشامول لغ *جاگیری طرز در دش کی جو عام مخالفت اختیا رکی تقی، اس می ان کے لئے یہ بہت اہم* منفعت كأباعث تفاكه وواصرف شابى الماك كحضررول كصافة بن بب لكمامط ملک کے تمام شہر ول کے سائھ برا دراست تعلق بید اگریں ۔ طبقا ب عامه کا پیلاا جلاس جو سنسلام بر منعقد بروااس سے با دشاہ کاارلیر مقصہ يە نابىت كرنائقاڭدىدىپ كى كالفنت مىل اسىداپنى سادى بادىشابى كى تائىيدەكىل سېھ ليكن اصيساكدي كهرچيكا بول) اس كرسواايك د دسراا بم مقصديكي تصارزياده آساني سے دوبیر حامل ہو سکے اور میراخیال ہے کدانگلستان کی طرح فراست میں بھی بيرمينيست مجيوعي اس مقصد كونسبنة زياده البميت حاصل بتي الرجيراس كي البميت وقت ير مجونهبي حمى - عام جبيت في الله الله الله الله الله الله عن السائي بيداكر دى جوبعه ورت وگر با دشاہ کو ایسے ابعین سے فردا فردا کر نا بڑ تی۔ بادشاہ سے غالباً برتدقع کی (اور حقیقتاً ولیا ہی ہوائی ) کہ شہروں کے نائبات ملی دورینے کے لا و بادہ اسانی سے دافنی بودجائیں گے، اوراس طرح جاگیری امراکے سابقدان کی موجودگی کی وجه سے د دیمیہ کے مصول کے مشکلات کم برد جائیں کے بنگن یہ تدبیری می و لفریب

ليول ندمرواس كاتجر بدنبيراس كخيبيس كبياحباسكتا تصاكه شابى كويه خاص خطيره لاحق بوجائے کہ کائم مقاموں کو اتحا رہامی کاجومزید موقع حال ہوگا دہ انھیں اس جانب کے جائیگا کھب تھی شاہی میں ضعف آئے تو ووحکومتی اختیار ایسے ہا<del>ت</del>ا میں لیلیں ا وروضع توانین ا ورنظم نیق میں مداخلت کرنے لگیں 1 ورس<mark>ٹ ۱۳۵</mark> میں حبگ <mark>بواتی ا</mark>مریکی ۱۶ک تماری کے بعد فرانس میں داقعآ یہی صور ت میٹن آئی۔ میموظر سے ک للاح (یا نقلاب) کی تحر کے گوشہ واب نے خامیکر انجھا رائھا' ا وران کی ریت اجران بیرس کے نایندے کر ہے ستھے۔اسیم کی ایک تحریک وجس کی سرگر و بهی بهی *شهر نی عنصر کر*تا تھا)اس و قت بھی مِرو بی جب <del>سلال ا</del>لمکه میں ہ*اک*۔ غاصم فریقیون کے ظلم و تعدی سے پاش باش ہوگیا تھا۔ گرفتلف طبقات اورخا صکر شہر یوں اوراعیا نمیوب کے درمیان اتحاد کی کمی اس امر کے لیئے کا فی تھی کڑونی گرانی ان اضطراری کوشٹوں کو قیام ددوام حال رنے سے بازر کھے۔اس اتحا مکیقعس کی ایک وجہ تویہ تھی کدام ۱۱ دریا درلی الکزاری سے بری تھے اور نیے امراکوزین کامحصول او آکر نابِطها سخا۔ اصول بداختیار کیا گیا سخا کہ طبعہ ا بني دعا دُل سے امرائينَ تلوار ول سے اور عوام ابسے روبييہ سے گويامحسول اوا رتے بیر جہال تک محصول کے عام بار کالعلق تھا وہاں بک توہر ہوع یہی اصول رائج تحصاليس جو تكهاس طرح ممتا زطبقات كوان البياتي مسائل سے دسي تهييں ر ہی تھی جن کی بحبث مجانس طبقا ہے کیا م ہیں ہوئی تھی اس لیے اہل شہر بمبرور و فروراتنے مزور مرد کھنے کہ وہ تن تنہا یا د شاہ سنگٹر کی زمی*ں کر سکتے تق*ے الیات کی اصولی **ز**میت پر خیال کرتے ہویئے اس کا نقل بی کمحات کیش مے نقطهٔ بازگشت کا وقت وسلاماہیں آیا۔ ابطبقات مستقل محسول يرصنامندي ظاهري بإتيمجه ليسخمين كاميابي موكني كهاتفول نے ہیں رصا مندی ظا ہر کردی ہے میاصول کر اجرائے معدل سے جا تزیو سے سے ملع طبقات كي مظوري ميزوري تقى صرحي طور برتركنيس كيا كليا مقانف صدى بعد شكل یں اس کا دعوٰ سے کم اِگیا ورزیادہ با گاعدگی کے ساتھ ہم دو سے برس جمعیت کے انتاب اجلاس كامطالبركياكيا- بادشاه مصريج يجه جا إكيااس كنداس كادعده كرلها كمر اس فیاس کے بعدسے میست کو طلب نہیں کیا ۔ ادرمصول حسب کورسالی محمول کارا۔

سدراه بدئے ستھے۔طبقۂ مراکو بہال بھی یہی دعویٰ تھاکہ دہ اپنی ذاتی فوجی ضرمت کی دم سے مصدول سے بری ہیں۔اس طرح ا مراا در تمہر لویں کے درسیان جو تفریق قائم ہوگئی فی ای سیزمولهویں صدی میں طلق العنائی کی طرف **نقلب برونے کونہا بیت آسال کرو**یا اسئینڈ نیوی باشا ہوں کی یارمینونیرع مومی ہیئیت زیادہ کھی بنیا و بر قائم تقی ۔ ان بارسینٹول ٹیں امیروں ا مرشہروں کے نماییندوں کے سابھیکسانون کے نماییندے تم شال متے در تقیقت سوئیڈن نے موٹر پارلمینی قوت کی مثال اٹھار صوبی صدی جسے بعیدز انے تک میں بیٹر کی ہے۔ تا ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کومیں ناکہا نی کارروائی میں بعیدز ان کا روائی کے سے میں ان کا روائی میں بیار کی کومت کو طلق انعنان شاہی میں بدل دیا وہ اسی الماتی غرمن کی تفرلت کی و مرسے وقوع میں اُئی۔ شہر دل کے رہنے والے امراکے اس انکار سنے غضب ناک مقے کہ جب وہ امرایی جائیروں میں رہیں تو ان برمحصول نہ لکا یا جا ہے۔ بارشاه نے موشیاری کے ساتھ ان کے غیظ و عضب کوا ور معظم کا دیاجی فی ایک عمومی انقلاب ئى صورت اختيار كرلى اوراس كانتبرًيه بربوا كمطلق العنان بإوشابهي قائم موكمي -الم ماس الرائم بيروال كرين كرمغرني يورب كى برى لطنتول مين السي صرف انتكلستان ہی میں کیول ایسا ہرواکیا زمنہ وَطَّی کے طبقول کی عنیں ایسے علی سلسل سے موجو دیار تبیغ کی صورت میں آئٹیں تومیرسے خیال میں اس کا خاص حواب يېي موسکتا ښے کر جوسېب ( تعنی مختلف احزا د د رحا ت میں نقدان اتحا د ) دومری حکمهول یس اکا می کا موجب بودانس کا نرا فکلتان میں بہت کم ہوامیں ٹیمیں کہتا ہو*ل کہیندو مویں مم*کا الانكلستان موبط تى رقابت يا درجاتى رقابت سے بگل مېرانخا گران رقابتوں كانزو در مى كلموں ں بنسبت انگلستان میں بہت کم تھامیر سے خیال میں اس کے و وخاص اسباب ستھ لیک النگستان کی جزا نری حالت اور دومری تارس بادشاموس کی طاقتور حکومت -میرادل بهتا ہے رُمیں اس بات پرتقیمین کرو**ل کیزاری ح**الت ا در اس کے معیب**ہ** حدود بنے قومی احساس کے اتحا دکے خیالات پر براہ راست اثرا ندا زمہوسنے میں زیادہ مہوات بیدائر دی جزیرے سے باہر کے لوگ صاف طور پرغیرالی نظر آستے ية الله الله الله المائل فانحول ورا لكن يُفتوحول كي درميان بيت بهمكل امتنزاج بهوكگياا ور صور ت حالات کو دیکھتے ہوئے بیدامتزاج بہت عجلیت کے ساتھ ہ**موا۔** 

اگرېم (Dialogue de scaceario )(مکالونتزا نه") په انتا د کريس تو (ېم پيک کہ) یہ آتحا د ڈیز مصدی کے اندراند عِلاَ مَهُمل ہُوگیا تقابہ غالباً ہزایْری عالب کا وومرازیادہ اہم اثریہ متحاکہ مدتوں بک کسی شدید تھلے کا نوف پہ دینے کی وجہ سے نسبتازیادہ ما لنت کی طرف مسی طامنینت موکنی تھی میہی سبب تھاکہ ( برا بفا فاصٹر ہر برٹ ا<mark>سپنسر ک</mark>و برّ عظم کی برنبت مسکرمیت کا فلیدیهال کم بروا انگلستان بی بهیشدان زمینول ک ی سالته جوفوجی فدمت کی بنا پرعطا کی گئی تھیں بہت وسعت کے سا تھ فیر فوجی خدمت کی بنا پرتھی زمینس کمی رو ڈی تھیس ، ا ورخر پر ہ کے پامت نسبتاز یا دہ پااس رصور ہے کے يبيدا بموجا هفه سيحذ ميندارا نها الماك به مكينه دالول كازيا ده باامن محنصر ومسر جذب *كريف نگاتها ؟ إو شاه كو بر أظمين ايستن ه*بوصات كے حفاظت كى صرور ست. ر. مرنی تھی گرسمندرکے یارکیان لڑائیول میں خدست کرنے کافرش رفیۃ رفیۃ ایک طرح رمعلوم ہمونے لگارسیا ژرمعا وضد نقد دیمراس معدمت <u>سسے بچ</u> کتلنے پر خوش <u>ختے</u> گرچب به دُمه داری نقدی میں بدل کئی توسیرمبارز ول کو یه نقدی دمه داری مجی تکلیف معلوم ہمو نے فی ۔ د در تیرمویں صدی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جراجبرا کیا ما تا تعايسُ اس طرح جيو شف ورجه كے زمينداروں ميں فوجي وغير فوجي عنصر كافرق مط جلا ا ور دیبات کے تمر فاا ورتبر کے تجار کے لیے عوام کے نام سعے ایک پرزور و پرحوصلہ انکریزی تقم معاننسرت کے مزیدا ندر ونی ارتباط کاایک د وسرا اہم سبب ولیم فا سمح کی قائم کروہ یا دشاہی کا غلبہ وز ورسیط ایک معنی کرے ولیم نے جاگیر بیٹ کورا کج کلیا المگر جاگیریت کےخاص سایی اثرات تعنی حکومتی افعتیا رہے گخریے کو بہت مہوشیاری کے سائة فارج ركعاكيا تعاراس كے يرزور إئتوا ورشاط ا معكبت على سنة است ان المحتول كوجن كے ساتھ اس نے فئیمت كاحصہ بخرو كيا ئقا فرانيسي ياجر ماني حباليہ يي متا *بر*وں کیے اندمحس میں کی خودممتاری حاصل بذہونے دی یےنانچہ ہم یہ دیک<u>ہ حکے ہیں</u> کہ ا بككستان مي بداصول كائم ركعاكيا تعادا وركم ازكم اصول وضابطه كي روسن توضرويي يه تنعا) كه با دشاه كي ذات كرساته و فاشعاري خصرف با دشام كي يلاواسط تابعيين .متنامرين الطلط يرواجب تقى الدان البين كي البين ريجُ لازمُ تقى النكستان كي زيين كي تنیمت کوفیائی کے ساتھ تھیم کرنے میں وہم نے یزمیال رکھا تھاکہ اسے فکوے کاڑے کے کیے گئی ہے۔
کریے تقسیم کرے "اکہ جہال تک ہوسکے کسی زبر دست ایر کوکسی ایک ہی صدہ فک میں زائد از منرورت فلمبہ نرحاصل ہوجائے۔ اس نے جبھوا ورڈر تیم کے سرحدی صد بول کے سوار جنبرازل و بلز والل اسکا فلینڈ کے فلاف فوجی مدافعت کا فرض عائد تھا) اور مکھول میں انتظامی نظم کے وسیع اختیارات کو بڑے بڑے امرا کے انتھول میں جانے سے روک لیا تھا۔

علاده ازین انگلستان میں بارصویں صدی سے دورہ کرنے والے عادلوں
کے ذریعۂ سے مدالت مقامی کے نظر زستی بر نگرانی قائم رکھی گئی تھی، اوراس شاہی
انفعاف نے متفامی رسم ورواج کو دبار توم کی کرنگی دہم نوائی میں اصافہ کرویا تھا ، ویہ
یا درجے کہ نارمنول سے قبل بھی برانظم کے مقابلہ میں انگلستان میں تومی کیرنگی بڑھی
ہوئی تھی) جنری دوم کے بعد سے ناقال کا ظامشتنیات کوجیوٹر کرانگلستان کا صرف ایک
عام قانون رہا ہے ۔ مزید برال جب نیابتی ادارات کا آفاز بروالو انگلستان میں
موب جاتی طبقات کے شل کوئی شے موج دنہیں تھی بلدا سکے بجائے مرف ایک بارمین کی موجوب نوائی کا میاب کے دارالا میں انگریزون
موجیوٹے بیطوں کی طرف تقل نہیں بروتا تھا، ایک حدیک اس کی وجہ یہ علوم ہوتی ہو کہ دارالام (دیوٹی نامر جکومت کا ایک
کردارالام (دیوٹی نامر جکومت کا ایک
کردارالام (دیوٹی نامر جکومت کا ایک
دورالام ادیوٹی نامر جکومت کا ایک

 کاردوائیوں کے تعلق اپنے امرائی طب کی مخالفت سے خالف نہیں رمہتا تھا ، بلکہ اسسے خوف مقا توسط آفروں ہے خوف مقا توسط الف نہیں رمہتا تھا ، بلکہ اسسے خوف مقا توسط توسط تھا ہوں کا باعست بیوسکتی تھی اس سلے جام افروا فرداً فرداً فرداً فرداً فرداً میں بلائے جائے ہے کہ جہ بیس بلائے جائے مقط ان کا فرق انگلستان میں نیبت اور مالک کے زیاد ہ نمایاں ہوگیا ، چونہیں بلائے جاتے مقط وہ باوشا ہ کے جبوسٹے درج کے ستاجرین میں ملز آخریس اعمیان بالمطنب کا لیک طرا تحریب کے مقاورین میں ملز آخریس اعمیان بالمطنب کا لیک طریب کے ۔

یس اس طرح ہم ایک زیروست بادشاہی ایک کمز ور ترطبقوا مراا ور
ایک ہم نگ دمتورہ تو م کامشاہدہ کرتے ہیں ۔ لہذا طبقوا مراکو مجبور ہوکر با و شاہ کی مطلق العنائی کی مقاد مسئ کرنا فری تو بالطبع وہ اس طرف بائل ہواکہ ان ووسرے مطبقات کے ساتھ مکر اس ظلم وہ کم کو مسوس کرتے ہے تھے خود کو تقویت دیے ۔ اس انتخاد میں اس سعے میں سہولت بدیدا موئی کہ انگلستان کے شہروں کے ارتقا میں اس معرفی سہولت بدیدا موئی کہ انگلستان کے شہروں اور ایسروں کے ارتقا میں اس قسم کی شکمتی نہیں بائی جا کھر انگلستان کے شہروں اور ایسروں کے درمیال نظراتی ہے۔ یہ می شموظ خاطر بہنا جا ہیئے کہ اس تر بار جس انتخاب نیاتی نہوں ہو اس کے ارتقا میں ایک نظر ای سرح دیا وہ تو رہا ہوں کے اس کا دیا ہوں کے اس کے اور جو رہا وہ تو رہا ہوں کے اس کے اور جو رہا وہ تو کہ در ترورم کری نظری نے موالے ساتھ اس تھی اور جو تکہ در ترورم کری نظری نے کے حکام کے ارتب کرویا تھا اسلی منگلستان وہ تھی اور جو تکھر در ورم کری نظری نے کے حکام کے ارتب کرویا تھا اسلی وہ تا ہو تھا اسلی کے باخد ول کو ختلف اغراض کے لئے صوبے کے حکام کے ارتب کرویا تھا اسلی وہ تا ای تھی اور کے ما دی ہو گئے سے ۔

كيس اس طرح أارسى فتح كے فرير العصدى بعد با دشاه كى غير عمولى قوت ان دوسرے

مله مینا پذیر بیرن ہی منتظم بھول نے طالا میں جان سے بزور منظم الکھوا یا بیرن توم کی جانب اُس کھوا یا بیرن توم کی جانب اُس مقع دور منظم الکھوا یا بیرن توم کی جانب اُس مقدد یہ تقاد کا در منظم کو سے اور تمام آزا در منظم کے لیے نوردرایا رقید و منزا سے آزا دی حاصل کوسے م

اب بے ساتھ ملاخوں نے اگریزی معاشرے کے عناصری اتفاق بہی کی غیممولی تابیب کے ساتھ ملاخوں نے اگریزی معاشرے کے عناصری اتفاق بہی کی غیممولی تابیب بین گئی، اور بارلیمنٹ بودسویں صدی کے آفازی طومت کا ایک با قاعدہ حزو ہوئی۔ دوسرے حالک کی جو دسویں صدی کے آفازی طومت کا ایک با قاعدہ حزو ہوئی۔ دوسرے حالک کی جو بیان بھی بارلیمنٹ کاموقع بادشاہ کی الیاتی صروریات ہی کے اندر منامیندہ و مسرے الاسکی اندر منامیندہ و مسرے دارہ و مسلم کے دارہ منامی کی بر سے میں ہوئے ہوئے کے ساتھ کا م لیا گیاہ اور بر سے میں میں کے ساتھ کا م لیا گیاہ اور بر سے میں میں کے میا تھول کی دھویں صدی کے قبل ہی یا گرانقدرا صول کا تم ہوگئے تھے کو بغیر ظوری بالیمینٹ کے نیا محمول کے میا تھول کی دھویں صدی کے قبل ہی یا گرانقدرا صول کا تائم ہوگئے تھے کو بغیر ظوری بالیمینٹ کے نیا محمول کی دھویں صدی کے قبل ہی یا گرانقدرا صول کا تائم ہوگئے تھے کو بغیر ظوری بالیمینٹ کے نیا محمول کے دھویں صدی کے قبل ہی یا گرانقدرا صول کا تائم ہوگئے سے کا دیفیر ظوری بالیمینٹ کے نیا محمول کے دھویں صدی کے قبل ہی یا گرانقدرا صول کا تائم ہوگئے سے کا دیفیر خلاف کے دیفیر خلاف کی کا میانا کی کا تابیبی کی کی کرند کی کا کھوری کی کرند کی کی کو کی کھوری کے کو کا کھوری کی کی کی کی کی کو کی کھوری کی کو کی کھوری کے کہا کی کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کے کو کھوری کی کھوری کے کہا کی کھوری کے کھوری کی کھوری کے کہا کھوری کے کھوری کے کہا کھوری کے کہا کھوری کے کھوری کو کھوری کے کہا کھوری کے کھوری کی کھوری کے کھوری کی کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کے کھوری کوری کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری

مله نا بندكى كامول منوراغل ين تهين إياجا تا المرجبان كك كرزا وزبيندار ون كاتعلق سريم اس كارداج بتديج بو الكياء اورقيم و فرسين كرساته مرامي بن خيال بي راسكا إعف زياده تر مرسی تھاکزاس سے روپیہ عاصل کرنے میں مہولت ہوتی تھی ۔ سائن ڈی خفرے نے جب حاسلہ میرسایی مرتبر تهر در کیے نایندو*ن کویا کیمینسٹ میں طلسب کی*یا تو درحقیقت طلبی مالیاتی **رج ویزمی**ں منى الهم الياتى دجوه كانتريه مواكداس طريقيد كواس ف بإقاعده دستور كايك فرد بناديا- اوراى كى رم سے طہدا و ور واول حالامی تمنول طبقوں کی بلی مل ایندگی مولی ۔ اس کے بعدبیت ہی عبد زیمالیا ہیں ) سنتے محصولوں کے اجرا کے منٹے یا نیمنٹ کی مظوری کی صرورت إنابط سلم كركي يهيل بالبينث على تين طبق عدد مبازر شروب سعطى ملة دہتے ۔ درایے نے اویرمحصول **ما اند کرستے ستھے ۔ گریود صوبی صدی میں یا در ایوں نے یار لیمن** مط مين شريب بونائزك ريا- او وحود اين ندى كالبول مي المحده طور بر مبع موسف كو ترجيح دى ا اون ندف خبراوا مي أل كية المراميس يلموظ وكعنا عابية كربندرموس صدى مي انتخاب المندة كال كى يا مراس من كمي المن يوس الله من الحاليس طلنك واسالة واراضى دارون كى شرط في ايك عقول تعدا دكوي راسف واى سيدم وم كرد يا نيزيب سيقبول مي بلدى حرار جا منت اینانتخاب کرینے دالی ہوگئی۔ اور نابیند وں کے انتخاب کرنیکے حس کو**غسب کربیا۔ یہ دانتا** عجیسہ دلیسا ہی ہے جب اکر ہم حرتنی و ا<del>فا</del>لیا کی نسبتاً زیادہ و وختا رشہری جامعوں کے حالات میں و ک**یسے کیے ہیں ۔** عنه روسم ورواج كيفتل كيفكوك كيرسا تقادا وريد شكوك بعدكوبست انم جو ستمطيح يبال عبد المفرق العبد بالميسط من أخرى طوريران كالصفيد كرويا - 404

## خط بست ودوم

## مطلق لعنان شابي كي جانب ميلان

ا سلسلة كلامير اس سے پہلے جہال ميں في مغربي يورپ كي كلي سلطنت كامنا بار قديم بونان كى تنبرى سلطنت سي كياب و إن يسف اس امريد توج ولانی ہے کہ جب ہم اپنی توجہ کو حکومت اوراس کی فنکل کے اوپر مرکور کے خالص سیاسی مینیت سے اس برانظر کریں تو دور آخر کے ارتقامیں رقد یم یونا آن سے ) ایک بہت ہی نایاں قرق معلوم ہوتا ہے ۔یدفرق بادشاہی کا دوام ہے رارتفا محام خلف مدارج مین مور وق با دخنایی برستور قائم رہی سکین خبری ملکت کے ارتقامی حکومت کی جو خافستالیں کے بعد دیگرے قائم ہوٹیں ان سے شابرات کا بیتال سکتا ہے، يه إ د شامى اس د ورمير محى قائم رمنى جوشهرى سلطنتون كے عبد مير، قديمي عديديات یعنی قدیم خاند انون کی عدیدیات کے ہمش ہے حس زماند میں بالفاط مور قلین تتوریده سرامرائف اوشاری کی ضان وشکوه کوما ندکردیا وراس کے اختیار کو کھٹادیا تقا ص را نه ی سبت بم بیسنت بی از ایس او نسط یادل می ا د شاه کی رسمی ا طاعت کا دم بھرتے تھے انعتبارات میں اس کی مبسری کا دعوای سکھتے بھے اس ر السنة مي مي ان يوگول كواس ا مريس تعيى كامياني نبيس بوك د وموروقي بادشامي گی ظیم کو تباه کر دیستهٔ ده اس کا خیال کعی دل می تبیس لاتے ستھ ا ورائی محمومی دورین سے ہم گزرر ہے ہیں اس دور میں بھی بوری کے اکثر مالک میں بادشاہی ب سنّد م دجو د سبط مالا تكداس ز ما مذهبي تقريباً بهرايك متعران ملك مي تشريعي اختيارات كا

441

بہت بڑا مصّہ بالصرور قوم کے ناپیندوں کے اِن تھ میں ہے اور اس قسم کے اکثر والك مير ان نايندَ ول في الوقست نظم دستي يرجمي بري مديك التدار عاملَ رنسیا ہے اور اس طرح جدیساکہ میں نطا ہر کردنیکا ہموں وہ دورجو کم پوش طلق العنان إ دشابي كا دور تما ا ورجوان و دنون عهدول كے درمیان داقع عما اورس كا غلمدوروريوري كرسب سيرزياده البم الكسمي مترصوي صدى كے آعری مصدا در اعظار صویں صدی کے اضتام سے قربیب تک تائم رہا۔ یہ دور اگرچہ ایو نابنی تا ریخ کےخو دسرنگرا نوں کے قدیم تروٰ د رسے کچے مشاہبت رکھتا ہے ، گریدایک شخص کی حکومت کی جانب بیغا عده و خلاف بازگشت کا دو زمیس ہے المرتدیم قائم شدہ حکومت میں ایک عضر کا تدریجاً یا د فعظ و و مسرے عناہ يرغالىب آما ناسے -

مسارسي المديكا بول مرسينمال مي اس دا تعظيم كافاص سبب يه سع كه رکب ملک کےاتنے دسیع قطعہ پر حولاگ بسے مہو لئے تیجے ن میں قومی اتحا د ا و ر میاسی ظم کا قائم رکھنا زیاوہ دشوا رطلسب تفاا وراسی دثنواری کی وجہ سے طلی سلطنت ایس اوا م الحیات سرگر وری کے ذریعہ مسعداتھا ر دامتماع اختیار بیدا کرنے کی زیادہ صرورت تی م مرانس وجرمنی کار نے بی یہ ویکھتے ہیں کہ بادشاہ کے مقابلمی سریرآورہ امراك اختيارات كافا فدكا أخرى ميلان زياده تراس طرف موتا تفاكسلطنت لختف عسول مرتقسيم مروحائ وايساكم مروتا تفاكدا يك مجتنعه عديدي نظام سلطنت فَائُمُ بِهِ حِاسِطَ إِور ﴿ وَلِمرارا تُربِيهِ بِهِوتًا مَعَاكُمُ الراخل ف قانون ظلم وستم كرف الدكي ميس الا في معكون لكت منع أرفلا ف ازين او آن ورو آكى قديمي عديديت سے يا ظاہر مِوتاسِير كه و فإل ايك طبقه د ومرسع مطبقه كے خلا ف نفنبط صورت سيے ا و ، قانون كارنك سلنه موسفظ كم وزياد في كرا تقاراس الحير مك مك بين جبال تك تومي ا**حدال** دا در اک کوترتی ہوماتی تھی اسی صد تک وہ یا دخیا ہی کواس بتری وبریشانی کے مقابله میں ایک منروری روک مجمل قائم رکھتا تھا' اور تدن کومس تحدر تر تی ہوتی مانی تنی اسی قدرا یسے لوگول کی تعدا در راطعی ماتی تنی جواب سے مسابق بدامن قانونی تعلقات کے سائقد بہنا چاہتے ستے ؛ ور (اس سنے ) وہ باوشاہ کی

247

مدوسکے نوا إل بوتے اور بنظمی و بے ضابطگی کے فلاف باد شاہ کی تا ٹید کرنے کے لاے تدار سے تعے ۔

سین فاص سبب اگرم بھی ہے اہم ہمیں ان خیالات کے اثر کو مجی صاب میں لانا میا ہے جورو ملی شختا ہی سے مال مرفے تھے ان خیالات کی فکل و مرابیت مختلف ذرائع

۱۷ چاه چه دروی کا مبتعالی مصفحان بو مصله ۱۸ میانات می در در برایت مسک و رواح سیم مونی متنی اول در رویفتو تیومول می حکم بر داری کی عاد بینی و در مرسے سنٹ میں جارکست

عظم نے جب قدیم لقب شہنشا ہی کی تجریدی تواس لقب کی منزلت وا میاز کا اثر بڑا ا اور اس کے بعد کلیسانس کا دسیلہ بنا اگر چے یہ وسیلہ (جیسا کریم دیکھ چکے ہیں) فیسلسل رہا،

ائز آ نومی گانون بیشه اتنخاص اسکا ذریعه بوے۔

ان تمام اسباب سے مجموعی اثر کی و م سے باوشا ہی ان مختلف صدمات وخطرات کے درمیان جوازمنہ وطل کے طولانی رورش میں اور اس کے بعد کی زہبی جنگ وحبد ل

میں اسے میش آئے ابحال خود قائم رہی اور آخرالا مراسمار مویں صدی کے اوائل میں

سب بر غالب آئنی اگر جه بلااستننا بر حکه ایسانهیس موار و نمیس کی قدیم عدید بیت ا و ر اِلنیدَ وسو زُرِلتینیا کی جدید شفقیت میں حکومت کی جمہور ی حک قائم رکھی گئی۔اٹللیستان

یں اور اللہ سے بعد سے با د شاہ کویار نیمنٹ سے المقابل ہو کر سے مناکر ناپڑی مجملی کو فقت کو ناپڑی مجملی کو قتیت کو قانون سازی و مالیات کے باہم میں باد شاہ سے بالا تولیق کم کر لیا۔ (بیار مینٹ

فى الأسل ايك وسعت يا منة مديد بيت كى نايندگى كرتى تى ). او نظم ولى بر باوشاه كا الر مرف ال طريق سے قائم را ميے تين اشخاص الزا ور په تبند بيب لاك عهدول

ا در طوینوں گی رضوت د ہی کہتے ستھے فیمال میں سویڈن میں سافلالہ سے شائلہ کک کی کام طلق العثان با دخیا ہی کے منتصر د در کے بعد جارس دواز دہم کی فوجی مہمات کی

د جرسے توم کے دسائل پر جرمسرفانہ بار پڑکیا تھا اس نے پیر عبد تیم کی بدیا کردی گدایک جمعیت کی نگرانی قائم ہوگئی عبس تیں انگستان ہی کی طرح سے عدید بیت

کافله بخشا در پیمورت کاس برس سے زا تمد نک قائم ریمی د. ۲ ، ۱ - ۱ ، ۱ ، ۱ مرکزا ما فیر مرشق میں ارتباق میں میں اور انتقاب سے میں مار می کرنظی وزان اور مرکزا

طرف شرق میں تولین کے امرائے باد شاہ سے اور ہرطرم کے عظم وانتظام سے علاقہ دختاری حاصل کر کئی ہوئی اسے علاقہ دختاری حاصل کا کھود ختاری حاصل کا کھر تاریخ کو ہوا۔ اہم سیب مثال اس بہ ترین عدید سے مثال عرب کا کھر تاریخ کو ہوا۔ اہم سیب مثال تاریخ کا میں ہے۔

د دسری مجگون میں رو مانی وجر مانی توسوں میں مکیساں طور برحکوست کی سٹ ہنگل محندر ہی جنابخ فرانس، آبین، برگال، ہر دوسلی، وُنارک بشبول تاروی آسٹریا، و ر جرمنی وشال اطالبہ کی اکثر و جیو ٹی جیوٹی ریائیس جن میں مقدس رو مانی شہنشا ہی تھی م ان سب میں بیٹنگل دالج تھی۔

بس میں نقط نظرسے میں نے ان حطبایت میں بوری کی تاریخ کے خاکہ میسمینے کی کوشش کی ہے اگرائی نقطۂ نظرسے برعظم ریور میں ) کاکو بی ہے نوٹ مبو المفارهويي صدى كے وسطميں إلا ختصاراً س تاركينے كى رفتا ركا پيترچلا اتو غالبًا و ہ ہي خیال کر آکٹنظم ملکی سلطنتول کی تکوین کا جوعل مت سے جاری ہے وواس طرف منجر موا ہے کا حکو ست کی آخر کھا کا اس طرز کی یا دشاہی ہے جینے طلق العنان مجتے ہیں اور یا عکو مست کی دمانش ہے حب سفے سائٹسی ٹیٹ کی دو سمری شکلوں کے ناکام ہوجا سانے مے بعد ایک متمرن ساسی نظم کے قیام دووا م کو بھٹیبٹ مبروی کال کوہر بنایا یا بیے اس کے بعد عین اس و تست جب کریہ باوشاہی نہایت سنگر طور پر قامم شدہ معلوم ہموتی تقی اورخاص اس ملک ( فرانش ) میں جبال اسے سب سے زیاو ہ شان دفتکوه عامل برگزی تقی خیال وراسٹے کی ایک امیں تحریک شروع مودی ہمینے بتدريج أزا دئ مسا داسته اور موى مكوست مي سلط يرجوش مطالبه بيداكره ياا وراس مطاله فرسب سنع بنبلغ برز ورطور برشال المركيه كالخيم الشان تنفي جبهوريت كقسمست ں تکوین دنعین میں اس کا ساتھ ویا۔اس سے بعدائس کامیابی <u>سسے قو</u>ت م<sup>ا</sup>مل *کریے* نے فرانس کی بارشاہی کا تختہ السط ویا۔ بعد از ال اس سیے چنجو ٹاک۔ تساہی ر با ہموئی اور کھیرنیجولین سفے اسسے اپنی نوجی طلق انسنانی ۔۔۔۔ بدل ویا۔ اس ۔۔۔ لوگوں کی انگھیں کھا کیس ا وراس کے باوجو دکہ د و سے منگول بر صب الوهنی کی پرز ورتا ٹید کے سائڈ نبولیس کی اس جبیرہ دست طلق اُنعنائی اور اِس کے انقابی بی سوابق کے خلاف رجعت تبقری ببیدا ہوگئی ، بھر بھی عمدی علومت کی تحریک کوان تمام

عله - من ف بنظر فتصاراس اصطلاح كاستعال روار كعاسبين الريواس بين بعين شرائط كاستعال روار كعاسبين الكريواس بين بعن شرائط كا صدورت سي جيساكر بين الكيميل كرمعلوم بوكا -

مالک میں جوسفرنی بور پی تندان میں شریک <u>سنے</u> از میرنوز ندگی حاصل ہو **کمنی ا**س ۔ ترقی کی اور ایک بڑی حد تک ایسنے مقعب کو حاصل کر نبیا عا الگه ڈیڑھ صدی گزر جائے کے بعداس کے بِحاشے کہ طلق العنال یا و نشا ہی متمدن ملی سلطنت میں حکومت کی مہولی نکل ہوتی وہ عام طور پر صرف اس کالسمجی ماتی ہے کہ وہ نیم سمران وس کے لینے موز ون ہے اور مُفرلی <del>یوری کے تر</del>قی یا فتہ ملکوں کے شایان ٹیسی ہے۔ اس نطلهٔ زیرتحبث ا در بعد کے نطبا مت میں میں بیرجا بتنا ہوں کہ تھیں وونوا تحرکیو ل پرسجیت کرول مجواس طلق العثانی کے ببید اکرنے کا باعث میویں اور اسکے مِدَلَمِين با دشابي يامبهوريت كي طرف مبري كي - ايك نقطة نظر سے يه و واؤ س تحربيس ايك د ومرك بحفظى مخالف بيس - عام الفاظمي يه كه سكتے بيس ، كه ا كيب تحريك أزا وي مسطلت العناني كي طرف ما تي تقي ا در و وسري مطلق العناني سے آزا دی کی طرف بنئین مین سین ال حرف ایک نقطان نظر سے سے دو سرک نقطائے نظر ہے وہ وونوں ایب نتی تسل کل کے جوایک ہی منٹرل کو عار ہار ہو' و و مرارج جمه.. د دمنزل سای معاشوت کی معلق رزمنه و سطے مے تصور کے المقابل اس کا جدید تعدر سبے ۔اس تمام مر تب عل کے ایک مل ومتداز ن خیال کے لیئے یہ مروری سے کداس مرد ونول نقطهائے نظر سے بحت کی اسے ۔ ہا۔ نکین اکراس موقع پریس قطع کلام کرکے اس آسابن سے سوال کا جوا ب د دل جو میرسے مذکورہ بالا ہیان سے ببدا ہو گاتو غالباً میرا یعظی شفعت سے نما کی نه مِو گا گراس آسان سوال کاجواب ایسا آسان نہیں کیے میں نے سیاسی تھ معا تنمرت شخص ملق ازمنه وسطے وازمنهٔ جدید و کے تقددا ت کا ذکر کہا ہے مگر مبوال یه موسکتا ہے کرمدیدتا ریخ ۱۷ فارس و قت سے موتا ہے؟ اس موال کا تطعی طور برجوا ب دیناهگل ہے کیونکہ ازمیڈ وسطے کے ضیالات دوا تعاست سے جدیدخیالات د دا تعات کی طرف جوتنبر مرواہے وہ تدریخی مکسل مواہیے اوراس امري ببت اختلاف رائے بيے كدائس الي كاتعين كبال بواليا بي شَالًا یہ کہنا ہوں کہ بینجلی منتق ارتبے کے تعین میں سندے کہ کی اغیر کرتا ہے مله - الأيسلطنت ( Theory of the state ) كتاب اول إب يخم -

740

وه كمتا بي الاس كرز إن سع تقريبًا بيك يك بم يوربي ما م طور بر جدید دور کے نوجوا نا نخصانفس کے بجائے وہی پرا ناز ما ندا ورازمنہ وسطھے کے فصوصيا تكا انحطاط ويكصفه بميء ورشك لية نك بهم يومسوس نهبيس كريتي كركوني نهيا زمانة آر باب ميراضيال هي يه بيه كداس بيان مي سي صديم سه معداقت موجود ب ا در اعمار صویل صدی کے وسط کے قریب ہی یہ ہواک مغربی بوری کے إدافا مول نے اس تغیر توسیل تک مینیجا یا کہ وہ ایک مکرسے بڑھے ہوئے ماکیری آ کا ہو سنے كے بائے زمان جديد كے طلق العنال باوشاه بن محف -ا یب طرف تو به امر نالل کا ظ<u>ب ک</u>رم *اگیری و نیم حاکیری د در می* (حبیبا که می*س کب*ینچام مل) ا د شاہی عنی میم ما گیران تھی۔ و وسری طرنب باد شاہی کے سائنہ با گیری نبیالات مے افرات اتیات اس ر مانے سلمے بعد تک میال رہے جب با دشاری نے جاگیر بہت کو دبا دیا۔ ایک لرن جاگیری د در میں جہاں! مثنا ہ سب سے اللی جاگیری آگا ہوتا تھا کو ہیں اس سے تعلقات برستیب مجبوعی تام قوم ا در قوم کے تام ارکان کے ساتھ جاگراز مینیت سے کی مختلف مھی مروتے ستھ یہ اتعلقات قدیم جرانی ورومانی شہنٹا ہی نیالاست كرامتزاع سيربيدا بو سيتفا ورضا يدالس يركي رنك ايشياني إ د خايي كالمعي متفائبُوعبدتا مزِّ قديمُ سب انوز منفاء دوسرى طرف جب جاكيري ونيم جاكيري ادارات سلطنت جدیده کی ترقی مے سامنے ساقط برو کھنے تب مجی حقوق عامد وحوت فائی کے ماکیرا مطرز التعلوم معیف باد شاہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ر مگیا۔ باد فنا ہوں کے ذہر میں میں بیجا بروا تھا کہ وہ ایک طرح پر ( ایسنے مکب کی ) سرزین ا وراس کے باشندوں پر الکا زحق ر محفتے ہیں ا دُران کی حیثیت محفن ایسکتے عمده دارسے کوزا وہ سے جو ملک و توم کی بہرد دکو تر تی دیسے کے لیؤمقرر لیا گیا ہو۔ یونی جیارہ ہم کے لیے قرائش کل کاکل او خداہ کی ملک ہو گیا تھا، سائلہ میں ب است دینی رعا کم برمیسول لگائے کا حارمنی تر دومیش آیاتوا سسے اس حیال سے بچے شقین موکمیا که د و اپنی معایا کی تمام جا 'مداو کااسلی ۱ لکب ہے۔ علی بذن اگر جی سلطنت مثل دیگر ہ اللہ کے حکمران کے لڑکوں مک تقییم نہیں کی جاسکتی تنتی اہم اس وقت بکس یہ ا سيح سجها ماما تغاكر شابى وقد سے ذريعه سيشل د وسرى الا كسيكے سلطنوں

الم افراض سے متعالی است کے سرائی وجہ سے آئی۔ یہ فیال اس افرام وجی اس اس کی رہا یا گاکو ان تعلق نہ ہو تو اس میں باوشاہ کی کوائی ملحی کر میں ہو تو اس میں باوشاہ کی کوائی ملحی کر میں ہو تو اس میں باوشاہ کی کوائی ملحی کر میں ہونے اس کی طرح میرائی بہی خیال ہے کہ اس بی زا نہ انتحارہ وی سے مردا وردہ باوشاہ ہول کی طرح میرائی بہی خیال ہے کہ اس بی اس بی خیال کی است مام طور پر یہ فیال کیا جہوائے لگا وردہ وہ دو خود ہی ایسنے کو ایسا ہی سمجھنے گئے کہ وہ ایست مام طور پر یہ فیال کیا جانے لگا وردہ فود ہی ایسنے کو ایسا ہی سمجھنے گئے کہ وہ ایست مام طور پر یہ فیال کیا جانے لگا وردہ خود ہی ایسنے کو ایسا ہی سمجھنے گئے کہ وہ ایست یہ مجمعا جاتا تھا کہ وہ باشول میں سلطنت کے ہونے کی با بست یہ مجمعا جاتا تھا کہ وہ با خواس کے ہونے کی با بست یہ مجمعا جاتا تھا کہ وہ با خواس کے انتہا را سے کے ہونے کی با بست یہ مجمعا جاتا تھا کہ وہ با مام اغراض کے انتہا را سے کے ہونے کی با بست یہ مجمعا جاتا تھا کہ وہ با مام اغراض کے انتہا را سے ایس تغیر کو اتنا انہم نہیں قرار دیتا جنت اکہ بست ا

بیخلی نے میال کیا ہے۔ سیاسی اختیار گنتیم میں اس سے فرق نہیں آتا ، نہ اختیارات کے معمولی علد را مدید اس کاکو ئی توکی اثر بڑتا ہے ایس بیجلی کی تا ریخ میر سے خیال میں تاخیر کی جانب منحرف ہوگئی ہے۔

دوسری طرف عام نمیال یہ ہے کہ جدید تاریخ کا آغاز سلام ہی ترکی اور اس نام نمیال یہ ہے کہ جدید تاریخ کا آغاز سلام ہی تدری و و ا نی خوال سے بچھا جا سے اور اس میں فک نہیں کو جس سال ہی شرق کی قدیم ر و ا نی شہنشا ہی کی قدیم ر و ا نی شہنشا ہی کی قدیم ہے ایک اول ورج کی یور پی شہنشا ہی کی قیست سے ایسے قدم جا لئے اور اس کے سائتہ ہی قسطنطینہ سے یو نافیوں کے فعل وطن کی وجس سے مغربی ہور ہ ہی علوم کی تجدید میں پرز ورح کست بدید اہوگئی کے سال ایک سے زائد اعتبارا سے جا بھی تھست یہ ہے کہ فعلف نقط ہو سے لافا سے جدید تاریخ کا آغاز مناسب طور رفت نقف او قایت می مقرر کہا جا سکتا ہے۔ کو اس موجود و اسکتا ہے۔

المافا سے جدید تاریخ کا آغاز مناسب طور رفت نفف او قایت می مقرر کہا جا سکتا ہے۔

المافا سے جدید تاریخ کا آغاز مناسب طور پر فتلف او قایت می مقرر کہا جا سکتا ہے۔

المافا سے جدید تاریخ کا آغاز مناسب طور پر فتلف او قایت می مقرر کہا جا سکتا ہے۔

المافا سے جدید تاریخ کا آغاز مناسب طور پر فتلف او قایت می مقرر کہا جا سکتا ہے۔

المافا سے معدوم ہوئی ہے۔ اس طرح یہ تاریخ بہت قبل از وقت معلوم ہوئی ہے۔

المافا سے معدوم ہوئی ہے۔ اس طرح یہ تاریخ بہت قبل از وقت معلوم ہوئی ہے۔

بدروری و مهرون سب می موت یا دست بر است می در در سب معنوم بردن سب است می در در سب می در در سبط است در است می در می می در

نم ہونے کے قبل شاہی کا غلبہ غارمنی طور پڑمل ہوگیا تھا ۱۰ در بپندر معویں سدی کے ا منتام برہم یہ ویکھنے ہیں کہ فرانش انگستان ا دراہین سب عکی کیسال طور پرزور دار باوضا میدا برو کئے تیرا در ترائی کے فلبد کی جانب نایاں قدم بر معرب بین، گریسلسلیگلمبنوزنا کمل تنفا<sup>د</sup> فرانش میں با دخیا بی کی طا قست اصلاح "کیشیک کم ہو گئی سولھویں صدی کے اواخراورستر ھویں صدی کے اوائل میں جو کلی شاقتفات بے ور پے بریا ہوے وه صرف ندہب پر وتشفنٹ اور مذہب میتولک کی جنگ و مِدل کے محدود نہ منے کیکہ امراہی ! و شاہ کے ضلان مبد دہبد کررہے تھے انگلتان میں شابان میو درسے رہی حکرانی میں طلق اسٹانی کے اظہار کو بہت موثیاری سے بیا یا ا وروض توانین پر پارلینسٹ کی ظاہری فرانی کو کا گھر کھا۔ آئیس میں ہمی اس وقت تک بالمینش روا است برستارتو ی تفی ا ورفر فینند توت کے بائے زیادہ زند بسرورونیای سے اپنی بات چلانارا البیتین میں مطلق العنانی کا تفکام فلیت ووم ( یو ۵ و ۱۵ - ۱۵۹۵) کے وقست میں ہوا اور فرانس میں مطلق العنائی سے تیا م واتحام کا فری نظمی کام تترموں صل ير مليل القدر تسليدا وراس كے بعد از آرتن كے استول سے انجام إيا كال متحددى مے ساتھ ہا و خسا ہی کا قرار ' فروند' کی شکش ہے بعد ہموا۔ اسی طرح یہ و ورستر صوبی صدی کے وسط تک اُجا تا ہیں ا ور یو رہیں ہیں برشیسٹ جوی کہی وہ زا نہ ہے جب اس جا نب نہایت ہی طعی رجان سوس ہونے نگاہے۔

بنا پخرمیساکہ میں پہلے بدیکا بوں بررہ کی اربخ میں المعنائی کی جانب سب سے زیادہ حیرت الک تغیر اللہ اللہ میں الاقالہ میں الوشاہ کے خہرلال اور یا دری اور اللہ میں الاقتالہ میں الموالہ میں الاقتالہ میں الاقتالہ میں الموالہ الموالہ میں الموالہ

يس أيس موجوده مطالع ك نقطة نظر سي اس معركة الآرامول كاكر مبديد تاریخ کس وقت سے شروع ہوتی شہنے اس طرح جواب دینا جا ہتا ہول کوال کے اً غا زکوئشرمعویں صدی کے وسط میں قرار و دن اور گزنشا ۃ جدید اور دا اصلاح اوراس کے بعد کے مذرمی سنا تحقے سکے د ورکو یہ قرار و دل کہ وہ ازمنہ دسطے وا زمنہ جدید کے خیالات کے درمیان ایک طولانی اور انقلابی و ورکاکام دیستے ہیں مشرعویں صدی کے وسطيس ( شاتلا كے) معابدہ وسٹ تيليانے نزيمي حبائوں كا و درختم كرديا تھا اور اس د قت اس کے کھ بعد یہ صاف عیاں ہوگیا کر مغربی بوت کی بینیس سلطنتوں یں باد شاہ بین سلطنت کے اندر کے ان عنا صرید غالب اکیا تفاجواس کے خلان حدوج بدكرر مع القا ورجوا مرافع عظام ازمد وسطع مي بادشاه كى سطوت د ٹھوکت کے دیف سے ہو ئے سکتے ان کے جانٹینیوں پر ہا دشاہ کوظعی فلیرهال، موگیا مقابنقسم عالم عیسوی کی کمز ورشده مذہبی طاقت پر می باوضا ہموں کو آفرالا م فوتیست حاصل برکی حالا کرمب غربی عالم عیوی تحد تعالووس نرمبی طاقت سکے و عاوی ببت دورتك بني بدس مقف ورئيرهوي صدى ين تويد معلوم بموتاتها اكه حانتین مینی کو دنیا وی با دشهٔ بهور ا در ظمرانول برایسا اقتدار مامل بهوگیا بیشه که ده این مرفی سے المیس معزول ارسکتا ہے۔ باوشا ہوں نے ایک بڑی مدیک ان تبرول لوا بِن طَومت میں جذب کرالیا تفاہنموں نے مغربی یو<del>ری</del> کے مُنلف حصص میں بہت کچه نخود منتاری حائس کر لی گفتی ا درا نجام کا رس په با د شاه اکتر صورتول میں ان نیایتی جیدیتول بالكيدما دى بهو كنئے تنفي صبخول كنے دورتقليب كى مىدىدل كى اچكىمغرلى يوسك كى للطنتيس ما كيريت كے خليل وانتشار كے إعث تر تى كرر بى اور ملكت جديده کے کال ترائما دونقم کی طرف ملد ملد قدم برساتی جار ہی تقیس) یا د شاہوں کی توت کو روکا وراس می توازن بیداکیا تھا۔اس المرح با دشاموں کے غلید کی وجہسے أخراة مرتام مغربي يورب مي ريس لطنتيس قائم بركيس من كاندروني ارتباط احاد نظم

امن قسم اقتدار دمشکوک )ارتباط اور المل نظم سے نایاں طور پر بیغایر معلوم ہوتا ہے جواز منه و<u>اسطے کے</u> اوارات کے خصوصیات میں وافل تھے۔ سوبهم *اس تقیب پرا*ب زیا ده گهری نظرگوالیس مجب بهم ا زمنهٔ و سطیمیر انسان كے سیاسی دمعاشری تعلقات كامقا باران تعلقات مسے كرتے ہیں جو یونانی درومانی تاریخ مینظ بررموتے بیر یا اس دور کے تعلقات سے کرتے ہیں مبیری شہدین کے نفظ سےمیز کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کدان کی خاص خصوصیت یہ ہے کدال ہی رجواز قانونی وعدم حوار قانونی کاعجیب دغریب اجتماع یا یا جا تاہے۔ان میں باصابط جواز قانونی کی خصر میدست اس وجه سے مدہو دست که بیر خص کوحقوق حاصل ایس - یه قدىم جمبوريات كى تېزىسى، جىرن كى مقابلەم بىبت بۇي ترقى ھەجىنى كايك ببست براطبقه غلارل كاموتا تقاجرازر وسئة فانون ايسنا قاؤل كي ملك موسقه سقع تخت نشین با وشاہ سے کیکرکدال چلائے والے نیم غلام تک ازمنڈ و سِطے کے ہر طبقے کے ایم حقوق سیجے جو قانون در داج کے ذریعے 'سیے محفوظ تھے ہمیکن اس کے بعدا زمئنا وسطيح كىسلطنتول ميرع كأخيان ف قانون حالات كىصورتين كلي موجود وكليم لیونک*رستخفس ک*و کا فی طور پر بیطانینت نهیس نهواتی تقی که و ه ای<u>ست</u>خص*قوق کوحاصل کرسیک*تا تقارجب متوق كي شبست كولي مناقشه بريابهو تا تقداد ورحيران كن تمنوع، بيمييد كي ا ورتغیری وج سے ایسے واقعات اکٹریٹش استےرستے منھا یاجب جیرہ دئی کے ساسخة انَ حقوق كي علا نيدخلا ف ور زري كيجاتي هي توسلطنت كيه اند ركوني مُركزي على قوت اميي نهيس تهي جواس مناقشة كاتصفيقطعي طور يركر سيكها وراكركوني فتخنص مايُروه امس فیصلے سے علا نیہ سرتا ہی کرے تو قوم کی تفنیط ما دی قوست ایسنے نا قابل ندفاع زورسے اسے یا ال کروے ۔

لکین جد پیرسلطنت کے سلمہ عام نظر پنے میں اس قسم کی قوت کا ہونالازی فرض کرلیا گیا ہے۔ درقیقت سیاسی قوم کی جو تعریف عام طور برنجبی جاتی ہے پیفہوم خود اسسس تعریف میں داخل ہے جکومت نمے تشرعی عالیٰ وعدائتی اعصا کے تقررہ فرائفن اور ہائمی تعلقات کے بہترین طور پر لئے کرنے کی بابت زمانہ جدید کے تمام مباحث میں حکومت کی مختلف شکلول کے درمیان جو کچھیمی اختلاف م لیکن کہیں نہیں کوئی طاقت الی ہوگی جو تفری طور پر یہ قرار وسے سکے کو قانون کیا ہے
ا ورجوخاص مناقشات بیدا ہوں ان کے طے کرنے میں دواس قانون کا قطمی نفاذکر سکے
اور کارگر طور پر اسے کی میں السکے ہم بہیں کہ سکتے کہ مغربی بورہ کی ہرا یک
سلطنت میں اس سم کی طاقت اپنی ممل حالت میں موجود ہے لیکن اگر عمل حالت میں
نہیں تو کم از کم اس کے فیمل وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا المفسا نہ دار دلیہی کا
و و شخصہ جو از مُنہ و سطے کے معاشرے میں اس امرسے بیدا ہوگیا تفاک افراد وطبقات
اگر جا جی تو ایسے حقوق کے سلے تو دجا گسکر نے کے لئے آبادہ رہیں کے لیے اللہ میں اس کے اعتبار سے فقود
( و سینے معنی میں ) جدید سیاسی معاشرے سے معمولی حالات کے اعتبار سے فقود
ہوگی ہے۔

ببى ده نقطهٔ نظر به كحبب مم يهيم مركر ديكهي بين توطلق العنان ادخابي كى الله بسايد معلوم برونى بيدكروه الإرامية كى ايك انترل بي مبس كى آيك آكے كى تنزل آئيسوي صدى كاليني إوضابي بيط بادشا بى كى تمندى مصيفظا بربعة ما ہے کسنسنت کے اندرتام دوسرے افتدارا سے کوسوٹر طور پر ہا دشاہ کے اقتدار كي تحت من لأربيلي مرتبه تقريباً عمل اتحا د ونظم كاشيدع عمل مين آياسي ا درحبيها ارس كه جِها مول ايسا مونايي اس سوال كي توحي كاايك المم خرو بي كركيول تغ واقع بموايه له از که بهته روتر قی مب قدر طرفتی رهی امی قدر طمل المنظام کی صنرورت مجی زیاده نندست مصحسوس بهوتی تنی ا دراس کنے پرز ورا فرا دیا جاعا سب کی طواکنسدالملوکی کی مقادست کے زیا دہ کال طور پر دبائے میں رائے عامہ کی المید ر وزبر و ززیا دہ حاسل ہوتی گئی ۔ تومی اتحا د کے جذبیے نے ترقی کی ا دراس کے سائته اس مساس نے تعبی کر نہ صرف اندر و نی لظم وامن کے لحاظ سے بلرخیرا قوا م کی کشائش میں تقویت حال کرنے کے لیئے تھی اس اٹھا وکوا ورزیا و ممل بنا نانہا یہ ت صروری ہے۔ اس کیئے کوئی شفی جو قوم کے اندر انشاری و رشاہی کا کم رکھنے کی طرنب البرواسي يدحذ بدمب الوضى نفرت وبياعتادي كي نظر سع وكمستا عقا ا وراس المياس محتام مطوائف الملوكانة توى ميلانات كي سامته با وشاه ك جنك وجدل يس يبعدبه إرشا وي يرز درتا ميدكر تا تها -

یہ تو تیمن تغیریزیرا و مختلف تثیبت و حالت کی تعیں اور اس لئے با دشاہی کی بنا پرزیا ده کل نظم وامن کے صول کی جد دہبیدیں طوالت واقع ہوی اور اکٹرصور تول میں اس میں نمایاں مدو جزر تھبی ہو تاریا ۔ پرزور باوشاہ کے تحسب میں با وشاہی کو قوت حاصل بروجاتي تقي گرزياده تربابتها وربير كمزور با دشاه كے تحت ي يعلوم بروتا متفاكه وه توت زائل ہمولئ ا ورمهمی معیمی بیا بتری دفعیة دا قع بهوتی تقی - بیهمی نہمیں ہوتا تتحاكه اس كشائش مير بهيشه با د شا و كوري فتح حاصل مړومبيساگرر د انن حر ان شهېنشا رمي میں ہوا الیکن اگر چرج بہتی میں خود با وشا و نظفر و منصور نہ ہوتا ہو گرشا ہے کا حکومت بیاں بھی زیا وہ فیروزمندرہی کیونکہ ماتخست حکمران علاً با دشا وہوگئے جبیساکہ ہم دکھے ہیکے بنیں ک با د شاہ کو توم کے ہرایک عنصر کے ساتھ باری باری سے شکش کر نابڑی کیمبھی امرا کے سائحة كبعی شیهرون ا درکعبی ندم می جاعتوں کے ساتھ ا درختلف ز آلوں ا درختلف کمکول ک لخاظے اسے اس شکش نے ہرایک وا تعدُّخاص میں مختلف میور تیں اختیا کیں کیچی تھی پرز درامراان د ومهرے خاندا نوں کی تھی نما ئندگی کرتے سینے جھیس قدیمی اعتیارات اور بڑی جاگیریں حاصل تھیں جن سے دہ اوشاہ کے حریف بسے ہوے تھے مجب یہ لوگ زیر ہوماتے ہتھے تو تھی تھی کٹیکٹس خود شاہی خاندان کی ان حیو کی حیمو کی شاخول کے سامحہ شروع ہموجاتی تقی بخیس مور دبی با د شاہموں نے متحول وقوی بنا ديا تقاجيسا كذرانش ميس واقع بهوا ـ سابق جاگيرى زما نول ميس تيمنش بالعموم طاق با جگزار وں کے سائھ فرواً فرواً ہمدتی تھی بھر اسٹ کے بدر جب اتحار واتفاق کا میلان بڑھا توٹیٹکش ا مراکیلیگوں پانجینوں سے یاجیساکرشا پیرمتی میں ہموانبہروں کیلیگوں کے سابتہ ہونے لگی ۔ علیٰ ہذا کلیسائی ا دارات کے سابتہ جو تصادم ہوااس سنے تھی مختلف صورتیں ،اختیا کیس ۔ بارھویں ، ورتبرھویں صدیوں ہیں نیپکش بیخرلی عالم عیسوی کے ایک کلیدا کے ساتھ ہموی جور و آکے اُس غیر ملکی حکمراں کے تحت میں مُ تھاجس کامقصداین زمیں حکومت کی نوقیت کا قائم کرنا تھا۔ اس کے برخلا نسپ اس کی باد شاہی کے ہمزی فلیے کے عین اقبل جو دورگزراہیے جسے مراعات پر توتقو کے اعتراض کرنے کے وقت سے ملح وسط فیلیا تک کا ڈا رکہنا چا ہے۔ اس دور میں کلیساجن اجزامین تقسم مروکیا تھا دہ مغربی <del>یورپ</del> کے ساسی نظم و ترتیب

بتر کردیہنے کی دگی دے رہے۔تھے کیو نکمان اجزائے حدود دیم ختلف توہوں کے حدود میرا سکین اِن تنام حا دنیا ت و تغیرات کے درمیان ان عام میلانا ت کا غلبہ جو با دنشاہی کو مندی کی مبا نسب لینے مبار سبے سیتے اور میمی زیادہ نایاں طور پرخلا ہر بھفا ، تمدن و تہذیب کی ہوااسی کے موانق حل رہی تقی کیو نکہ ضاہی قوت کی ترقی کے ساتھ ساتھ على يال زمى تفاكرسياس تظمر دامن كومعى ترتى رمو-م برب ہم اس طوال کی تفی میٹیت سے اس پرغور کرتے ہیں اس وقعت معی اس امرے کر اوضاہی توم کے اتحاد کی نائندگی کر تی تھی ہیں اس وال کاجاب المتاهب كازمن جديده كي تطنت محمد بيغ حس مزيد فلم دائن كي مزورت على وه اول مى سے اس ائنى بنیاد بركيوں نہيں تائم بروسكتا عقابواسے وا قعاً انسيويں صدمى میں ماسل ہموی . مبیسا کہ ہم دیکھ **جگے ہیں اس کا جوا ب مجالاً یہ ہے ک**راز سنڈ وسطھے کے خری *حیّدی با دشاہ کوجن طبقات سے سابقہ پڑتا حقا*ا درحکومت کے کا مرحالاسنے مے لیے کسی نے کسی طرح ان کی رضا مندی حامس کرنائتی' ان لمبقات کی **حا**لیہ سے يتمى رجب يالاكت مبعتيبا سطبقات ملى مجتنع وموت ستقداس وقت يه بالعموم بِ قالِ نہیں بوسنے سفے کرایسا کال ولی شدار اتحاد بیدا *کریں جو بتند بچ* طبقوں کی نما بیند گی وقوم کی فایندگی میں بدل دیے الکستان اس میں ایک استفاہے اور میں اس کی ، کی تت رہے کرمیکا موں نیکن اکٹر صور تول میں از مکنہ و سطے کی مبعیتوں برختلف مقوں کے نائندے (جن کے تعلق معالق خطبہ میں بحث ہوتھی ہے) خالصاً دِظاہِراً ا بینے مخصوص فوا مذکے نائندے وحامی رہتے ہتے جمب کی وجہ سے اوشاہ کے بالمقابل مدوجبدمیں دہ و ہری کمز دری میں مبتلا موجاتے تھے ایک توباہی عدم اتحا د کی کمز و ری تقوی د ومهری کمز در ی اس وجه سے لاحق م دو جاتی تقی که نمائند و ل کا بہرا یک گرّوہ کل کے اغراض کے متعا بلہ میں ایک جزو کے اغرام کی معنا ناست کرتا یا اس کا فلما رکر اعقا وہ ایک حصر کے احتیازات خاص کو قوم کے شترک اغراض كه متعا بله مي محفوظ ركهناجا مِنا متعا، ورصيساكه بم ابعي ابعي و يكه فيكي بي أغيس مكومت يس معته ماس كرين كامو تع الهيس اليات كي وجرس مسل سكتامتما اوريبي و وموقع تعاجبا مختلف اخراص كى على كى زياده شدست كے ساجة ناياں بروتى تقى ۔

*ن جب ہم بیکھیے مظار دیکھتے ہیں توطا*وہ اس کمزوری کے جوان مبعلیتول میں پائی جاتی تھی جاز منڈ د <u>سلطے کے آخری حصتہ میں</u> اقتدار اعلیٰ کے لئے باوشاہ ک<sup>چھی</sup> بھی ما اغلبی مریف بعلوم بروتی تقیس، به امراسانی سے مجدیس آسکتا ہے کد کیوں خانص با و شاہی لو و دېلې کال مړونا چا <u>سځ ت</u>هامبر مير وا قعاً اقتدار اعلى كا وه تصوميم بروكر نهودار بهواجو نظم دائن کے قائم رکھنے کے لیئے صروری تھا۔ درحقیقت ہمیں اس خاص صورت ر مرف اس دلیل کے ماید کرنے کی ماجنت ہے جیس ایسنے پہنے تنطبے میں اس او محتفلق بیان کرمیکا برد ل کرحکومت کی دومرئ تکلول کے مقابلے میں تعمد نظہائے معاشرت کے اندر با د شاہی کو عام طور رکسول غلبہ حاصل مروجا الہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ سی طرح کی حکومت کیوں کہ بمواس میں استفامت عظم وعل کے ماسل رنے کے متعلق ہمارے ذہن میں جوتصور قائم ہے اس کے صول کے لئے ، سے زیا دہ ساوہ وکار گرمورت ہی بادشاہی کی ہے۔اگر ہم اس مقصد کو ئهٔ وسطے کے آخری د ورکے اصحاب فکرکے عالما ندا زمیس بیال کریس تويول كميس كي كروه" أتحا ومجوايك منظم سلطنت كي خصوصيت خاص ومونا عابين اس كاحسول سب سے زیا دہ آسانی سے اس طرح موسكتا ہے كا سے اس فردكى حکمرانی کیتحت میں رکھا جائے جو حقیقتاً دا سالوا یک ہے۔ میراخیال ہے کدا قترار اعلی کا جدیداصول سلر بھیلی مرتبہ ب<del>ور ہے</del> کے ساسی خیال کی تا ریخ میں نمو دار ہوااگر ہم اس کی جا بچے کریں توخیال کاپیمیلان ہما ہی نا یال طور پر دامنع ہوجا تاہے۔ *زان بودین (پو ذبوس) و ہ*مصنف۔ نس نے سب سے پہلے اس الد کومنفائی اور بوری و مناصب کے ساتھ بیان کیا ا وراس نے اپنی جلیل القدر تصنیف ڈی رہائیکا رعف قل میٹ حس طرح اس کی لومنيح وتشريح كى بيئ حبب ہم اس كى جائج كرتے ہيں توہم ير ديكھتے ہيں كواكر هيا اصولاً يسلمس طرح إ دفعابى رعايه برفة اسم عيانيت وعموميت براس سے كم عايدين

عله - بودین کی کتاب کوی مجعنا چاست که وهم میاست کے تعلق زما رہمدیده کی بلی اِ قاعده است فی میں اور کا است ایک عارضی منید ف سم مینا زیاده بهرترسے -

ہمرة النكين جبيسا كه سرفريُرك بولك نے كہا ہيے بودين فور اُاس طرف اُئل ہموگيا ب*ے ک*ی مبلطنتوں میں! <u>دشیا</u> ہ کا وجود ہے وہا*ں نظر*یا تی فرا نرواکو قیقی ! دشاہ کے مرا د ف قرا ر د ہے م<sup>یان</sup> ہوٹن کی طرح اس کی بھی یدرائے ہے کہ ہرا یک نحو دمختار توم می حب بر تا بون کی حکومت بهونی بهوایک الیمی طاقست برونا چاہیئے جس توانین ماری برول ا درجو وانون کوتائم رکھے کیونکہ پرایک فعنول میمل حیال ہے کہ قوانین کو بیقیر کی لکیرا در نا قابل تنسیخ سبھہ لیا جا ہے'اس سے بجٹ نہیں آ که به طا قت ایک شخص َ دا حدمیّ مرکوز مهو یامختلف شخصول کوحاصل مبوّا ورچو نکته یہ طاقت قانون کا منبع ہوگی اس کیکے وہ خود قانون سے مالا تر ہوگی ا دراس لئے قانوناً اس كى تصير وتحديانهيں ہوگئين كہتا ہمو*ل كرامبولاً وہ اس غير محد و*وو لا تت كوان تمام كومتول ميس موجود بإتاب ع جوكومت كي نام كى الريس وه اسے خو دمختار سلطنت کی اُستی کے لینے لازمی قرار دیتا ہے۔ در خیفت اس کی کتا ب میں از سنہ وسطے کے تقدور ا ہے۔ تنا بلر میں جدید سلطنت کا عام ا ساسی تصورنظر ساید اور دانعی حکومتول کی ترتبیب وہی میں وہ اصولاً یہ ما ہتا ہے کہ وہ بانگلیہ واقعات کے زیر بدایت خلیس ۔ نسکن علاّجب وہ انس ا صول کااطلاق موجود فی الخارج سایسی ا مور پر کرنا چا متاہیے تواس کما میلان شد سے ساتھ اس طرف بموجا تاسیے کداگر اس سے عمن مولادہ نظریا تی میاحب تندار اعلے کو گراں باد شاہ کے مراوف بناوے۔ اس کے وقت کی جرمانی شہنشا ہی کی صورت میں ایسا کرنا ورحقیقت واقعات سے جنگ کرنا مقااس لئے دہ شہنشاہی کی حکومت کواعیا نیت کے تحت میں شارکر تاہیے نگراسے اس میں شک نہیں ہے کہ نظریا ت*ی صاحب اقتدادا ع*لیا کو وہ جس غیرمیڈ و داختیار سے متصن*ے کرتا ہے فرانس کے ب*ا دُشاہ کو دہ اختیار**مال ت**ھا

ستہ ۔ لین تعلقی توانین کے ذریعہ سے اس کی تحدید ہیں ہوگی کیو کم بودین کے ذہن میں نیمیں آیا تعاکہ وہ اس سے اکار کرے کرما حب اقتدارا علے قانون قدرت کے حصر سے مبی با ہرزیں ۔

عله - اریخ ساسیات سفمروم .

جیساکہ میں بعد کے ایک خطبے میں ظاہر کر دن گا اس کے بعد کی صدی میں اس کے بعد کی میں اس کے بعد کی میں اس کے بعد کی میں اس کے بعد کے کا مطالبہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہا میں طاقت میں جوجود ہونا چا ہے گر اوشاہ کے اندراس طاقت سے کہا میں طاقت سے مرکوز ہونے کو دہ مرج سمحتا ہے ۔

## خطؤيب وسوم

## مطلق لعنان بادشابي كي جانب يان بسالة

ایس نے سابق خطے ہیں واقعات و خیالات کی کیساں ترکیب کی جس مخصر صوحیت کے دکھانے کی کوش ہے اس سے میرے خیال ہیں اس سیب کی فاص دوش ہا وہ جاتی ہے جس نے بتدر ہے وہ تغیر طالات مگر فی الجوقیطی کی فاص دوش ہا وہ اپنی ارصوی میدیوں کی نامس باوضا ہی کی جانب رہبری کی سید بھی جی اوضا ہی کی جانب رہبری کی سید بھی جی اور اپنی اور اپنی اور اپنی ارص کو جی ہوں ہمیں ہی وینیا سے اور دو ای قانون کے ضام افرار کر بھا ہوں کہ ایک مدیک ان وونوں کو ایک مدیک ان وونوں کو ایک مدیک ان وونوں کہ ایک مدیک ان وونوں کہ ایک مدیک ان وونوں کو ایک اور مانی اصول قانونی کے معاملہ میں محوضدہ رو مانی خبرا ہی ہوا ہے۔ ہیں جانبی کر ایک میں سے ہرایک کی صور دو ای اور سے برایک کی صور در سے ہے کہ وہ نیا سے اور اس کے مختلف عنا صرمختلف کی صور در سے ہے کہ وہ وہ تیا سے اور اس کے مختلف عنا صرمختلف کی صور در سے ہے کہ وہ وہ تیا ہے ۔ اور اس کے مختلف عنا صرمختلف طریق برخل کرتے ہیں ۔

البنن وتت یہ کہا جا تاہہ کہ باوری آباد شاہروں کے صفق ربانی کے میں اس کے سخت کے ساتھ سے سے میں اوران میں کہا کرتے سکتے سکتے سکتے اس میں اوران میں کہا کرتے سکتے سکتے کا دسول کا تقالہ میں ایک مدتک اس میں کہا کہ میں اس میں ایک مدتک اس میں اس م

ا درانسانی معاشرے کے تعلق از مؤرمطی کی رائے وخیال کا بقیدیا در ند تھا گریہ ایسا بقید تھا لەحالات مىتغىر برو<u>ئىگئ</u>ة رىر يەنصول بەستور باقى راغ اس<u>ىسلىن</u>اس كاسايسى اثر بالكل بى بدل گیا تھا۔لاریب کدازمنۂ وسطے کے ارباب فکریہ دعو ٹی کرتے تھے بھے کہ جا 'نز با دشاہ رہانی حقوق کی رو سے حکومت کرتا ہے کئیں اس سلہ سے باد شاہروں کے نتیابی انتیارات كاتعين اس سيربهترنهيس بموسكتا تقاجتنا كدزه نأجديد تحريسي قديم الخيال عيسا لئ كي ا ئے میں بھیل کے اہم سلمه اصول سے کر جوافتیار اس الحال موجود بمول وہ خدا کی مرضی *سے ذیرے'' برطانی دستورسیاسی میں حکومتی فرائض کی قیسم کا تعین ہوسکتا ہے۔ازمنہ وسطے* <u> کے خیال محیرطالبق تام تدریت اور تام سیّا دیت خدا کے حکم سے اورخدا کی جانب سے</u> تقی ـ برمبیل تقریز بیمقوله شاه فرانس براس سے زیاد ه صاد تا نہیں آتا تھا مبتنان ارائے عظام برصارت أنا تفاجوا بينغ بيسه موروتي حقوق كيمبومب جن بس إوشاه ندكمي رسکتالتحاا در نداخیس دابس کے سکتا تھا، اسی با د نشاہ کے تحت بیں جاگیروں پڑالفن تھے اس کے ساتھ ہی یمی صحیح سے کراز منہ وسطلے کے ارباب فکرایے مخصوص امول وینیات کی دمہ سے اوشا کاوسپ پر ترجیج دیتے چلےجاتے تھے!ن کے خیال میں حکومت کی بہتر بن شکل و وقتی جو تام کا ننا ب برایک خدانے غروجل کی عوست سے قریب ترین مشابست رصی مو بیاسی حکم ای والیان مک وای متاب میں (جوامس اُیونیُ ناس کی جانب سنوب کی جاتی ہیں کہا تا ہے کہی دلیل میش کی گئی۔ جوئر زمب میسوی کانشودنا با د شاہی کے تحت ہوا بتھااس لئے ساسی نظم سے تعسی کی کلیسا کا فطری تصور با د شاہی کا تھا۔ نیزاعگی د نیا وی حکمراں کی تقدسیں کے ذریعہ سے کا اقتدارَ مامل كرنے كادعونى يمي بالكينى با وشاہى ئے مطابقت د كھتا بھا، يہ نويا ل *ر نامتکل حقا کرسی ملبس یاجمعیت عامه کی تقدلیس موٹر اسم کے ذریعہ سے عل میں ہیکتی* ىقى راس لىغے مىسا ئىستە كاخيال اولادا بىلارشارى كائقانىيىن يىلموظ رېنا چ<u>اپ ھ</u>ے كەپە نیل ار با ب فکرکواس طرف نبیس بیجا تا کرمب وه عالم عیسوی کاانتم دا کل خیال ایس وَرِمِن مَنِ قَائمُ كُرِينِ تُومِعِزِلِي عَالَمُ عِيسُو يُ مِينِ وَحِيرًا كَانِهِ تُومِينِ قَطْعِي طُورُ رِيسِنفبط رِيرَ تُنْ تَقْيَلِ ؟ ان سے بادشا ہوں کے طعی خواممتارا نہ اقتداراعلی کواصد لاٹسلیم کریں ۔ اکم از کم یہ ک ان کی اوللین حالت میں اور از مڈرو سطے کے بنیابیت ت<sup>ی طعی</sup> تصور سے مواف

یهی کیفیت تقی ) اس خیال نے زیا دہ ترار باب تکر کے دلوں میں یہ امنگ بیدا کی ا یک اسی با د شامیمنظیم ہوشس میں ایک ہی سرگرو و کے تحست میں تمام عیسوی و نسیا یرہ حائے را زمنہ وسطھ کے ارباب فکر کے خیال کے مبوجب بن بوغ انسان کا <sup>ت</sup>امُظم معا تثيرت ابنی منتهائی مالت ميں نەصرنب ايكسب **مالگيركليس**ا م**ين منسلاد العاسط** بلكه المسيرايك عالمكير دنيا وي لمت تعبي بننا چا سن كليساكوشا كا ز طور پرايك پوسپ كرتحت يرا ورونيأ وى نظم لطنت كوا يك شبنشاه كرحمت مير منفبنام وفاجابيغ بن میں سے ہرایک انجیاق صطر کی ال<sup>ن</sup>'د و تلوار دا*ن' میں سے ایک تلوار سے* هٔ م<u>ے اے جو خربمی</u>، ورونیا وی حکومت کی علامت قرار دی ک<sup>و</sup> محتیس ۔ ان دینی دنیا وی د و تلوار ول ور دو کوستُول کی استحقیقی و گونه نوعیست مح اعتبار مسيحس طريق يرئيسوي نظم لطنت محقيقي اتحا دكا قائم ركعنامنظور تضا اس كے بوال كے متعلق مبيداكر بم دمكير ليكے جي ان بند وسطے كے مجالات كے تمام ودران میں امولی علی بریار میں کم از کم بلاے برا قدے وقت سے توالیسامی ریا اس نرین فریت کی رائے محصطابی مجو انوسنٹ سوم ا در بدنی فیس بہتم کے و عادی کی تا ڈید کرتا بھا یہ احما داس طور سے مامل ہوسکتا بھاکہ دنیا دی ملوار کوسیدی طرح پر نذہبی تلوار کے لابع کر دیا جائے (ال کی دلیل پر بھی کہ) یو ب خدائی جانب سے اخلاقی سائل كاعلى فيصلوكن مقرركيا كي تقوا ورجو تكرسياسيات كيمتام مسائل درال فلاتيات کے، ہیں مسائل ہیں ، س لیے جیسا کہ بونی فیس کا دعویٰ تھا یو یپ خدا کی جا نہے۔ تهم با رضا نهول ا در بادشا میول سی لبند تر تخست عدانست پر بیطه ایا گیا سیسئیده ما وی الريور، يردجات تواس كي يه موت كرتمام مغربي عالمعيسوى كليراك بزمى تظمير كم طنت بيل جل جامنا حا لا كمه تحبى ايك لمح مطميد للفي بحي عُمَّلُ اليسابْهيس بمواء كيتكن ازمنه و مطے محارباب محرکاایک ذی از گرده ان دعادی پررووقد م کرر باستما ا وروه مذببي حكوست كى اغلى مغرلت كى تعبيريه كرتامتهاكه اس كيمعنى صرف يدبيب لە بنى نۇئ انسان كى اس اخلاقى يىر وكواملى اېمىت حاصل سى خىس سى نوبىس كا تعلق بے اس کا یقصو د ہر گزنہیں ہے کراس کے ساتھ کو ان ایساحی شامل ہے جدونیا دی مکرانوں بران سے عدا تعدا رکھا ندران برفالب ا ماسے ا دراسلط

یدار ہا ہے نکر مالم عیسوی کے منتہا ئے اتحاد کور بانی مرکز رہ میں مرکوز بتائے تھے جس کی نائنلگی مزمی و د نبیا دی حُد د دیکے اندر بالتر تنیب پوپ اور دنیا وی با د شاہ سکے ور بیعہ۔ ا ميوني تتي ۔ بعدازان جبکهٔ شبنشایی کی روزا فزول کمز دری سنے شبنشاہ کے تحست میں دنیاوی اتحاد کے عدم امکال کوروز پروززیا دہ واضح کر دیا توسیاسیات پر ت<u>کھنے</u> والے طیسانی کرده نے مناعلنحدہ علیحدہ توموں کی با د نشاہی کی بے *لیست بعل تائیز بیس شر*دع ری کیونکر د نیا و ی لها قست کے ساتھ ان کے تقیا دم نے کھیس ب*یر داستہ و کھا*یاکہ دہ بلاواسط ربائى سبدا وظرانى نيمي كربالمقابل سلطنت كفطرى مبدايرز ودديس كريطاتي سجى دا و دورودرا زمسے ای منزل زای کو کہنے جاتا تھا چھیقت یہ ہے کداز سڈ وسطے سے موز یا رہ میں مینی تیرهویں صدی کے بعد سے یہ نہا بہت ہی سلمہ اصول ہوگیا تھاکہ دنیا دی ومت کی بنا قوم کی رضا مندی بریے کیونکه توم کو میرفتی حق حاصل ہے کہ وہ ایسنے يعظومت كي بريك كوياب استانتياركري بس اس طرح الرج يسلم لم حكموال خداكا ب بيعة إ قاعده تركب بين كره ياكميا تتعا مُرعلٌ يسلمه بيرمقيقت سأبروكياا وراكب با د شامی کواس سے سی سی کی ائیر و تقویت نہیں ماسل مہوتی تھی۔اس کے بعد ندمیمی سنافشات کے تام'ر انے کمیں زہیب عیسوی کا ترفلوط دمتنوع رہا بمیقبو لکسب اور پر و سنده طریب دارین صدیعنی) بالترتیب پر دنششنط، در میتھولک مکومتول کے تحت میں مرد تے تھے تو دونوں میں یہ توی میلان یا یا جا ما تھاکہ با د شاہی کو دوممری طاقتوں مے حمت میں لانے کے ساسی اصول کی جنبر دار می کریں بھین میں تا کے بعد جب یہ دوخرست میرکئیا اور عالم میسوی کے سلے مصلی صول سے ہمیشہ سے سلے ال مذہبی کوشنول کا فالمرواكة زيمي حكومت كى كونى تفيم يوب كے تحت ميں قائم كى جاسے، تو بهمرا صلاح شده ا در تنبیقه مکب دونول فر تول کا ما وی از تنطعی طور بر با دفتهٔ می کی طرنب بهوگیا یم ب*یکتیبین ک*نظم وامن ا درخا صکر مذبهب پر بار شاہی کی انک کا بوفطری میلان موجو د شخصار ب اسے بور۔ سے کھلنے کیو لنے کا موقع ل گیا ، جنا بخدا س نص کی کر موجو دالو قد اختیارات خدا کی مرضی سے نیل مستر صویں صدی میں راسخ الاعتقاد مصنفوں لئے

یرتغییر کی که کوئی میسائی جائز با د شاه کی سقا د مت کرنے کا قانو نا مجاز نہیں ہے ہیا۔

بس ہوشیت مجموعی مسلام اور اس کے نتائج با د ضاہی کی طرفداری میں اہم

اثرر کھتے سفتے منا قشہ کی صدی تم مہوجانے کے بعدان ملکول میں بھی ج نہایہ ست ہی

فالفس طور پرمیتھوںک سفتے د نیاوی فرا زوائی کے تعلق پوہ ب وباد شاہ کی رقابت

اس طرح ختم مردکئی کہ بھرکمی وابس نہیں آئی کلیساگوا بینا بہترین مفا داسی میں نظراً ما

تقاکہ وہ با دشاہ کی جانب مائل رہے اس سے اوی تا کہ ید حاصل کرے اور خود

اسے اضافی تا ٹیر کرمینچا ہے اور ان مالک میں جہال انگلی یالو تھری تھیدہ دا کم محقالیساکی جانب سے تاج کی اطاعت، ورجی نایاں تھی ۔

تقاکلیساکی جانب سے تاج کی اطاعت، ورجی نایاں تھی ۔

اصلاح کی وج سے عالم عیسدی میں جو تفرقہ بلوگیا بختا اس کا دسیع میلان دنیا دی طاقت کوتقویت دیے کا تھا وراس کی سب سے زیا و ہ نمایاں مثال البین کی حالت میں لمتی ہے۔ اصلاح کے بعد کے وور میں آبین راسخ الاعتفاد ندمب کم تیخولک کے فلم الشان بیشت بناہ کی تغییت سے نمایاں ہوائید و ہ فلک تغاجمال مذہب کم تعقد دلک اس طرح حا و می تھا کہ اس کا مقابلہ وشوار تھا اور نہایت ورج محت ف لو اس میں موجود تھا ہے اگر ان ایکونی و آبی کا فلک مقا اسب سے بلے معکریہ کہی فلک محالت (استیمال ارتداد) انکونی و نشن کا ولئن متعان وراگرچ اس زمان میں اسپین کے اندر ندمب پروش فند کے ایک ورزندیقان و افترا قا مناصول کی تحریک کا مجھ انر

یده به یا محوظ رسنا چاہست کرا بتدائی معلمیان اوتو کو پھی تھوں بکرکالون نے بھی موجو والوقت طاقت کی اطاعت اور حکومت کی انقلابی تجا ویز سے ملکحدہ رہتے پر زور ویا ہیں اوران کا ایساکز ناکچہ تواس وجہ سے تھا کہ دہ اپنے نہم دا دراک کے وافق انجبل اور تدریم عیب ویت کی طرف بلٹنا چاہتے ہتے اور کچہ اصطبابس وغیرہ کی رجعت تبھری کی وجہ سے تھا مزید برال کا م طور پر یہ بھی کیسکھے ہیں کہ کھیسا کے اندر با بائی انعمیار کی مخالف تحریک سفے بعظیم صدیوں کی برائی مش کا ساتھ دیاج کی و ذہری اختیار کے درمیان بر باتھی گریا تھا تی ابھی تعلی ایرم کر نہیں تھا بکر تھی تھے کا صلاح کی جود دسری و دیگی میں تعلق اوتھ سے تبییں طبکہ کالوں سے تھا ہیں بھی طاقت کے اوپر ذہی طاقت کی وقیت کے ایسے دعاوی دیکھے تیں جو ہائی بابائی وعادی سیٹن ہم بھی کھی طاقت سے اوپر ذہبی طاقت کی وقیت کے ایسے دعاوی دیکھے تیں جو ہائی بابائی وعادی

نهيس علوم بروتااس يرتمى عدالت مذكور في السب وم كوفيدي البيخ متواتر فيصارحات نمرمنئ سيعيجه هزار كالبدانسان كوجلا كرنسيت دنابودكر ديا ليسخيال يبمو ناسيع ۔ آگر دنیوی توت بریا یا جیت کی ندرمبی توت کی فوتیت کا دعوی مہیں تقی کا سیابی یے مائدۃ کم بو سکتا تھا توانس فک ہیں مونا چاہیے تھا'گردا قعہ اس کے بالکل بگس ہے ورحقیقت اس کھنے میں کچھی سالغہ نہیں ہے کئیں اغراض کے لئے آپین میں نلسیب و وم ایسا ہی طلق ابعناں تھا جیسا انگلتان میں ہنری پٹتم سیبین کے تا م مقفی (حول کی سرپرستی اس کے قبعتۂ قدرت میں تھی' دہی اسا فقدائظم' سا قفرا ورر ور کا نتخاب کرتا اکلیسالی انعنباط کی حزیات کو ترتبیب دیتا اور بوی کے فرامین د مراسلات جب اس کی حکمت علی کے مناقی بروقے مقعے توان کے مکے میں داخل ہرو سے سے انکار کر دنیا تھا اعدالت استیصال ارتدا داس کے اشارے پرملی تھی ذکر پوتے کے وری اس عدالت کے نام احکام صا در کران اور عدالت کے ارکان کو مقرر ورط ف کرا ا ا وران پرنگرانی رکھتا تھا۔ در حقیقت ملت کے ندم موش منوں کے اِ دجودیم یہ دیکھتے میں کرجب اس مے معمولی نظم نوست کے اُلات کام نہیں دیتے ستھے تووہ ایسے اس ذہبی غلو کو خانف دنیا وی مقاصد کے لئے کام میں لاسٹے لگتا تھا مِثلٌ جب اس کے پرمٹ کے میدہ دار فرانس کی جا نب گھوٹر دل کی برآ مدر وگ نہ مسکے تواس نے ایک صاربہ تراش لیاکہ اسے لقین ہے کہ گھوڑے پر دلشنسٹ فوج ل کے لئے در کار ہیں اور ب ليخ بدالت المتيمال ارتدا دكے ذريعه سے ان كى برآ مدكى مانعت كر دى ـ وی نے اس کی شکا یہ کا گرا فریو ہے ہی کو دبنا بڑا اور اس کے مذربی آلات ار کرنڈا ہت یموسے اوشا و کا ندمی موش بہت سخت حقعا گراس سے تھی زیاد ہمخت تراعمقا واستخودا بني وات ا ورايين شالي خعوم كي تعلق تقاا وراس نذي جوش كواس اعتقاوى صدكے اندري رساير تا متا -يبى حال روى چباردېم كى فراسيسى ا د شا بى كاستا الكليساكو الرجابه ا ميازات

یهی حال اوی جہار دہم ی فراسیسی با دشاہی کا تھا انظیسالوار جاہم امیازات (جولک کے مختلف مصفی کے المتبار سے مختلف بتنے ) برستور ماسل ارہے کر کلیسا موٹر طور پرتاج کے تابع ہوگیا تھا اور وہ اس کی و فا دارا نا ٹیدکرتا تھاجس طرح انگلستان میں نگلیکی پا در یوں کے نعبن سربرا در وہ نایندوں نے سرحویں صدی ہیں

مراب می قانون میشداشخاص کی طرف متوجه بروتا بروال بهال رو انی اصول قابون کاافرا ورہمی زیاوہ استقامت کے ساتھاس جانب بین یا وشاہی کی طروراری کی طرف الل تقایب بارهویں صدی میں رو انی اصول قانون کے مطالع کی بیش بہائتجد یدسب سے پہلے بولدینا کے دارالعلوم میں وقوع میں آئی اس کے بعد ہی اول مرتبہ اس اٹر کو اہمیت احامل زموی ۔ دجہ اس کی یہ ہیے کہ قلایم ر د ما لی انسول قانون کے بس موخرشا ندار ز مانہ کی کتابیں ازمینا و مسطے کے طلبہ کے مطالعه برا آنی تقیس وه بهرنوع شینشا بی دور تنما ۱۱ در من تفنول کی عل ددانش سے یه طلبنینیاب بروتے منتفی ان کا ساسی اصول پر تتفاکه تا محکومتی اعتبار با دشاه کے م ته من مركوز ہے۔ لهذا فرانس ميں جهاں ملک بيٹار جاگرول مينقسم بوگيا مضاف عيت کے ساتھ ایسا ہواکدائن قانون کی یہ فوج جسنے رو ان تقنیوں کے علولم کی تربیست ماسل کی تھی اس خدمت پرتعیس بوی کہ غیر محدود شاہی کے لئے ہا وشا و کواپسنے یسٹے کی جانبداری کا نفع بینیائے۔ وہ اس امر پُرتنگر ہوئے م<u>ھے کہ فرانس کے ب</u>ادشاہ کو يسجيين كدوه رويالى شبغشا و كے اختيار كا دار ٺ مړارسے - بداعتقا راهيس تام تخاصم دعا دی کامقا به کرنے پر برانگیخة کر دیتا تھا اور اس طرح ا مرائے عظام کی خود فتاری ے کم کرنے اور باوٹنا ہ کے اختیا رکو تام ملک ہیں موٹر وبرز قرار دیاننے کیے لئے ية فانوك بيشيه اشخاص نهايت بي الهم ولا دمي آليكار بن تختيَّے -

عديد بوسو ساسيات انوده زاجيل مقدس كتاب ١٠١٧٥ -

تحطئيهبستشا وتمؤم 700

<del>جرتی</del> میں پالمینٹی حکوست کے لیئے انسڈ وسطے می*ں جو گوشیس م*وئی*س ا*ن سکے ناكام رسين سے وجوہ میں ایک وجرر وان قاندن كايرا زر بھی تھا ميساكريں ايك سابی محطیمے میں کہجیکا ہوں تیرصویں صدی کے بعد سے جر منی کی معاشری دسیاسی تاریخ میں (مذصرف ایسے طبقاتی امتیاز اس کی صفاظت کے لیئے باخود ﴿ ایک بی طبقہ کے یوگول کا بکا مختلف جاعمتول کا ) ارتباط دانفاق کی ماینب میلان اس قدر نهایل دا ور الكسنان سے تو بدرجها برها موا ) نظر ما سے كه مجھ قطعاً يه توقع مونا چا بيئے تقي رحب بیمه ن عیاب موکیا تعاکی شینشایس ایک میموی موم بوط سے طور پر قائم نہیں رستی اور اس كے فتلف اجزا سے ملک لطنتيس بن تئی تھيس توان مطنتوں ميں نيابتی جمعيات ك قاعم وبر قرار رمينه من يدار تباط والفاق اس سي بهن زيا ده كاركر ابت موتا مبتناكه واقعاً موائه اس میں شک نہیں کر جن طبقات میں مقا دیں۔ کی توت تتفى الناميس عدم اتحاد كاعام سبب موجو د تقاا ورضا يدكريه سبب بالتحصص تنزينا بي یاس د **ج**رسے زیا وہ نما یا*ل بقالداز سڈونطی کے آخری ز*اینہ می*ں تبنیشاہی قو*ست نا قابل الما فی طور پر در ہم و بر ہم ہر گئی تھی یہ طبقے متحد تو ہمو مستحیئے ، گمران میں انتراج بهیں بیدام وا۔ مزم کی مناقشہ کے و در میں جوا ندر و نی افترا ت بیدا بواا ورانسیں قیس قسم کی ز**یا و تبیاب مولیمی ره ب**ے شک*ب وشب*اس کا د دسماً سبب ہیں یہ د و ر کھوکھ ولقفے کے ماتھ تو تھرکی سرتا بی کے وقت سے جنگ سی سالہ کے انتتام ب ر با۔ باد خناری سے جو تھم دامن قائم مرو تا ہے اس کی اُر زو قوم کے در ماندہ عناہ خصومیت کے ساتھ بہات قوی تھی گررو ال قانان کے سن تبول کوفائل اہمیت تھی جرمانی با دشاہ کے رو مانی شہنشاہ درو نے کی وجہ سے جرمتی میں رومانی ' قانون کا بوانر بھا وہ اس کا ایک میں سبب ہے ۔

جب ہم یخیال کوتے ہیں کررو انی تقنینن کے ان تخیلات سے کراسہ انسان فطرتاً آزا د وسیا دی الدرجز بین زیا بورمین انقلاب فرانس کے قبل کے اس ضمال توحس نے انجا م کارمیں مغربی یورپ کی طلق ایعنانی با دشاہی کوتمباہ کردیا نهایت اہم مدودی تو بھریہ تمام اسورا ورتبی زیا وہ قابل لحاظ ہوجاتے ہیں۔ مو۔ مغربی بیوری کے نظم سلطنت سے مدارج ارتقابی اس طلق العنان

باد شاہی کے اس تصور کا ایک درج قرار دیسے میں ہمیں جن قیو دو تنفیات کو لموظ فاطر ركعنا چاہئے ان كى نسبت ير اب كچه كہنا چاہتا مول - ميں قيووسے است دا ارتا مول سب سے بہلا امریہ ہے کتبن ختا ف ملکول میں تاج کو غلبہ حاس بھا و ہا ل مختلف مدتك وه انزات بإقيات موجود تحقح فبمين لمي ازمنه وسطيحي لاحال پارلیمنٹ کے انزا سے کہرسکتا ہوں -ان انرا سے سے اگرچ<sup>ہ</sup>اج کے خلانگسی شدید مقاسلے كاخطره بانى نہيں رہا ہوا بحريمى ورسى صديك تاج كے ليے روك كاكام ديست <u>ے تھے</u> یا کم از گمراتن اُ ہوتا تھاکداس کے راستے میں کچھ رکا دھ پیدا کرویت محقے اور اس نسال توزيد و كن موت تق كراجرا في محدول مح ليز توم كي دينامندي حزوري بي چنا بخ فراش می میس طبقات سے ابلاس ساللہ کے بعدسے بند ہو سکتے تھے مربعض میں صوبی آتی طبقا بت کے اجلاس برستور ہو تے رہستے ستھے لانك دوك برو والس، بركنتري، برنمين ورمين ورميوسط حيوسط حيوسط صول مين خاصك الشنائس میں جو ملک، کی حد ود کے قریب واقع منقے یہ اجلاس جاری سے ہے۔ رساً ان مبسول کا کام یا تنها وه ان اصلاع کے مصولوں کی نسبت رائے دیں مملسیں کبھی مونر طوریر ب<sup>ا</sup> دخیاہ کی نخالفت ڈہمی*ں کرتی تھیں گریس*اا و قات با د شاہ *سی قدر* تدبير دانظام تعدر-عرشوت درى يانفيف ى تهديد كريبيران سامداديمين حاسل كرسكتا تحطا-

m 0

ب سابقبنمیں براا وراس وقت تھی ال کٹیلائن سنے بڑی علی ندا حرتنی کے اندرتہ منتا ہی کیقیوصات حن مختاف وسعت کی اورتوں میں تقریباً شکست ومنتشر برو گئے <u>تھے</u> ان الار تول میں بھی مختلف متعا ما ہے میں لختلف صُرِّئك مكمرانون كے اختيار ميں مليقات كى صوبجائى مبعيتوں كى طرف سے کچھ زکچھ د تنت حاکل مہوئی رہی ان حبعیتوں کااقتدا کردیں تھی زیا دومو ترکہیس تقاا ورز مانے کے ساتھ ساتھ گھٹتا ہی گیا۔اکٹرصور تو ل میں جوصہ ان سے **کلا ده دصع توامین کا معدیخها جمعیت کا کام صرف مشوره دینا رنگها تفها و جهال بظاهراً** وسقرسای کی رقیسے توانین کے لیے طبقات کی منظوری مینوزسیم کی ماتی تقی ا وال بعی ہرطرے کوشش یہ کی جاتی تھی کہ استعصار صنابط بیمانی کی مدتک سمجھا جائے احرانے محصول کی نگرانی پر بھی اگر حیر شدت کے ساتھ حلے مہو نے گریہ کچھ زیاوہ سخت جان ابت ہمونی کیکن پہال تھجی عام محصول میصبہ ط مگرانی حائش کرنے نے كى بيسبت طبقات كوزيا ووتعلق اس امريسية بقائد خاص خاص طبقاست <u>کے لیئے امتیازا ت موتتنیات مامل کریں الیکن د دسراا مریہ ہے کے صب اصواتاً</u> إ دشاه كى مرضى الابل مدافعت قرار ياتني اس وقت كلى مغربي يورسيت كى ا با و شارمبال علیُ محد د دختیس ا وریه تنجد بد نه صرف ۱ ۱ ۱ اینی قانون رسم ندمهب وغيره كي وجه سعيحقي ملكتمن آوميول كے ویسٹے سعے ایسے كا مرکز مايڑم ہے ان کی مدافعا مذقوب بھی اس کا باعث تھی خاصکرا مرا ہیں اپڑی تحفی منظرا كالعساس الم الل قانون لمي ذرني عا داست ا ورو و لؤن مي اليسنيم جاعتي اعزاً زكا خیال اس کاموحب تھا ۔ اٹھارھو بن صدی کے دسط کے قریب اس زیا۔ کے نظریۂ سیاسی کیصنغوں میں ایک نہایت ہی یا ٹرمعنقک نینی موٹشکیو غےاسی نامنے میں کا افلواد کر دیا تھا کا ورد دھتی قست اس اینٹیا ٹیسے نے بازی کرنے کے <u>سکتے لیچ</u> ده لموکیت کی اصطلاح اس معنی میں استعال کرتا ہے جو طلق انعثانی سیے صریحاً ممیر ہے رخیالات میں انقلاب رونما رموسنے <u>سے مینیتر) ایک</u> فرد کی مینیست، سے <del>ق</del> مونشكيو كے تفكرات كى عام رفتاركى جا يخ كے نبد كے الىسے مطبے ميں

رول کا گراس مجت براس نے جو کچہ کہا ہے اسے میں ایسے ہی اسمار موین صدی كرمدر رور مي مصرايك نهايت بي عادل مورخ را ركن كالفاظمين بيان و رسط (اس نے بیٹویال اس موقع برظا ہر کیا ہے)جہاں اس نے بوری کی کی مختصلی بنی دائے کوئم کیا ہے۔ ووقعتا ہے کرمب بادشاہی کا کال فلیستم بروکیا اس وقست و وجیزین ایسی اقی ہُ یہ خیوں نے فرانس کی حکوست کو کمل طلق اُبعثانی کی تی تک پہنچ جا کئے ۔ بادر کھا۔ ول یک فرائش کے امرائے اگر جد ایک جا عت کی میٹیت سے اپنا سیاسی اقتدار كلعود ياسخها كيفركبي المفول نيانيان استاد الساد ورايسن منفسب کے تقدم 'و ّفائم رکھا تھا۔ان میں بیاحماس دا دراک ہوجو د تھاکہ د و سرے تىبە يىل بلىندېس ا ورمحسول كى زىر بارلول سىمىتىتىنى بىش. اتھیں ایسے نشالون کے اضتب ارکےنے کامی خامس حامل تعاجن ۔ ان کی منزنست کااظهار ہوتا ہو' زیا جہلے می*ں انھیں بیعق حاصل تھاک*دان کے ساته ایک مدیک تنقیمی برتا دُکیا جائے اور مب و میدان مبکک میں مرول تو (وه اپسے لیے ختانہ قسم کے قلیمی، تیازات سمے تقاضی تھے) ان ہیں سے انکش عا وی ایجابی توانین سے ماخو ذہیں تھے گرمو کمتعو لات اعزاز کے بموجب دو ن عجعم سقے التحقیمی اعزاز کے زبر دست احساس کی پورٹی تو سے۔ ى كى تا ئىيد مور بى تھى اس <u>ئىخ</u>انھول <u>نے ع</u>لاً با د ضا و مسے نعتیار پر **مد** بندیال ار رعی تعیس نس اس طرح او شاہ اور اس کی رہایا کے ابین ایک درمیانی طبقه فائم بروكيا تحاص كے البين روايق الميازات تح اور بمينيت مجموعي إدشا وكوبرزورخوال اس امركا متفاكه وهان الميازات كے خلاف مذكرے زانس مسیخفوم ا د شاه کی دم و موس میں ایکی اور اہم روک پارلیمان کے مدالتی انتیارات کی دجہ سے ببیدا ہوگئی تقی اجتخبیص ب<del>ہرس</del> کی ياريًا أن كى و**جهـــسے جسے** قدالت كے نظم رُسق كا اعلى اختيا رَفونِفِن عَمَا-<del>زَائُس ك</del> بأوشامول فيحبب أقل أقال تشلني النتيارات كوابين إنتهي ليناشروع كيا ۔ بعدہ اپندامین دامکام بیرش کی ایا ان میں سمیعتے تقے جہان وہ درج ہموتے ستھے ا دراندراج کے اس رسی فرطن کی وجہ سے پارلیمان کو یہ موقع الگیا کو ہم کم کو دہ البسند کرے ہمواس کے خلاف تعرض کرے اور دقتاً فوقتاً اس نے اس تعرض سے بہت کارگر طور پر کام لیا۔ ان دونوں صور توں میں باد شاہ ابنی مرضی کے برز در نفاذ سے مقادمت کو دباسکتا تھا گرامراا ورائِل قانون میں جاعتی اعزاز کا احساس اس قدر توی تھاکہ اس کے وبانے میں بادشاہ کو بہت کچھ دخواری نیشِ آئی۔

وبالے یں ہوجا ہ تو ہہت چھ د مواری ہیں ہے۔

۱۵ - ان خطبات کے سلسلے میں ہم س مطالعہ مرسٹنول رہے ہیں اس کے ہیئیتر صدکے ہر درجہ میں ہمیں اس احرسے تعلق رہا ہے کہ ان خود فتاریا قریب بہ خود فتاریا میں مصدکے ہر درجہ میں ہمیں اس احرسے تعلق رہا ہے کہ ان خود فتاریا قریب بہ خود فتاریا ہی مصدصیا ت کا مقا بلرکرتے رہی ہو کہ جیش ایک ہی سے حالات زندگی کے البع ہموں اور کی جانبی کے ایک بہی سے حالات زندگی وسطے کی شہری جافیوں کا زمر نہ وسطے کی شہری ایک ہیں ای بیال سے ہیں اس محت میں ہم نے یہ توش کی ہے کہ ملکتوں کے گروہ کی ختلف ارکان ہم حکومت محمد میں ہم نے یہ توش کی ہے کہ ملکتوں کے درمیان جو عام مشا بہیس ہمول اور ان تغیرات کے جواب ہب ہمول ، وہ کی ختلف ارکان ہم حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہموں اور ان تغیرات کے جواب ہب ہمول ، وہ محت کی ارفاد میں ہم کے تنا م مقا بلول ہمیں ہیری می یہ ہی میں ہم کے جا م مقا بلول ہمیں ہیری می یہ ہوں اور ان تغیرات کے جواب ہب ہمول ، وہ میں کہ کے ساتھ جو تعلقات میں جو اساب ہمول ، وہ میں ہم کے تنا م مقا بلول ہمیں ہیری می یہ ہوں اور ان تغیرات کے جواب ہب ہمول ، وہ میں کہ کے سے کہ میں موج کی جو اساب ہمول ہوائے ای طرح تخالفات پر بھی نظر کی جائے وہ اور ان میں ہم ہے کہ ہمی طرح تخالفات پر بھی نظر کی جائے وہ اور ان میں ہم دی جو اساب ہمال ہوائے ہیں کہ کی طرح تخالفات کے دو جو ان ہمیں مورج طرز کا رگر نہ ہمو۔ انہاتی ہوائع میں کسی طرز خاص کے دائج ہمو صف کے حالات یہ مرد ج طرز کا رگر نہ ہمو۔ انہاتی ہوائع میں کسی طرز خاص کے دائج ہمو صف کے حالات یہ مرد ج طرز کا رگر نہ ہمو۔ انہاتی ہوائع میں کسی طرز خاص کے دائج ہمو صف کے حالات

سله - انگلتان کیالین کی طرح سے فرانس کی پارلان بھی ابتداگا یک توی جبیت بھی جوا ور فرائنس کے ساتھ عدائتی فرض معی انجام دیجی تھی کرفلپ نے سخت سالمیہ میں پارلان کوصرف عدائتی فرائنس بک مضموس کردیا و در اہل قانون کو اس میں ندود حاصل ہوگیا (جنا پنج جود مورس صدی میں اس میں ۸۸۔ اہل قانون اور اور اور اور احتے ) (جارس نہم کے عبد میں) اوجیتال نے دست میں وقا بیت کے ضعید شرائط کا اجراکیا ۔ رکعیت کو فرختیاری فرمی اور پارلان ایک ایس جامعت ہوئی میں میں نیک و بر ہر صالعت میں اعزا ز جاعتی بہدت حاصل ہوئی اور پارلان ایک ایس جامعت ہوئی میں میں نیک و بر ہر صالعت میں اعزا ز جاعتی بہدت حاصل ہوئی اور پارلان ایک ایس جامعت ہوئی میں میں نیک و بر ہر صالعت میں اعزا ز جاعتی بہدت خدمت سے ساتھ ہر قرار رکھا جاتا تھا۔

دا ساب برغور کرنے کے لیٹے مینفی نوا تع عام طور پر نہایت ہی اہمیت ر <del>کھتے ہی</del>ں بداا بين افرى تطبيمي مبال مي في يدفل بركياب كرمتر صويرا ورامحار موي مديول ير مفرني يورب مين مانعن با دشاهي كس طرح غالب يحتي و إل مي ك يهمى خيال ركعاب كراس عام يتم مين متنيات محرموجود موفي كومى ظاهركردل. اب ہیں ان متاز ستنیالت وران کے اسباب کوسی قدر زیادہ قریب سے دیکھنا جِارِینے ۔ ازمنزوطی کی مبہوری زندگی کے باقیات مینی دمیں اورجر مانی شہروں کونظانداز رویسے اورجارس و واز دہم کے بعد سویڈن کے عارضی طور پر عدیدی اقتدار میں <u>مِلے مانے کوسا قط کرنے کے بعد پرستنیا ت، نگلستان ، ندرلینڈز آسویز رلینڈر اور</u> لولينتر كمدووره جاتين بيط بحديد فاهركرد يناج بين كدان جارمتالول من مستمن من اوي مالات كارتنايال نظرة راسية - يرمن بهلي بي طا برريكا مول را كمريزول كى زيد كى كے جم مخسوس حالات في ازمير وسط في المعنى ا واراً س كو خمومیت کے سائند نفع بہنجایا دہس طرح زیاوہ ترانگلستان کی جزازی کیفیت کے تابع <u>ستعے ایسنے</u> اُقا ڈل سے اُڑا دی مامک کرنے ہیں <del>موز رکینڈ کے کس</del>ا لول کی جدوجبدكوكومتان آليس في كيسي مفوص طور يرمفوظ ركعاا ورندر ليندر كام صعس کی إساسی مفہوم میں) بری و بحری و ورنگی نے جسے جوش مرببی کی قوت سے مدول کنی تقی کیونکم سے اس قابل بناویاکہ اصلاح کے بعد کے ذہی سنا تھنے والى مدى مي اسنے اليين كرينا برمدسے برے بو عنوجي فلے كا كاميابى كےساتہ مفا ہدكيا - يرسب ايمے اريخي تَبعرات بير عبن سے چرخص واقف ہے۔ان د دنول مبہوری تنفقیوں پریس دوبارہ ایسے آخرکے خطبہ میں **جدفاتیت** ئے تعلق ہے بجٹ کروں گا<sup>،</sup> سروست میں صرف ان دونوں کے قیام **دوام ک**ے متعلق کی تشریح و توظیع کرول کا۔ سوئز رکینڈے اب بی بیمواکداس کے اولی مالات اوراس کی خود نتماری کے آفاز کار کی دج<u>ے سے حکومت کی میں منفقی و</u>ہبود**ی** نکل نے طبعی کینیت پیدا کرلی تقی دوا محوار صویں صدی کے دوران میں کا سیالی کے ساتھ قائم رہی میں مک کوہم الینڈ کہتے ہیں اس کے اب می حکومت کی م تکل کی ٹوقیع اس کے افاد کاسٹے مالات سے موتی ہے وہ بھی اس دورمیں

رائے نام قائم دری کم بیمال اس کی کامیابی ناکمل دری ا دراس می رفعة برا ا و ر فی الواقع و و با درشان کی میرے خوال میں اس کی صاف و جد و و خطرات عظیم برس بخشی مرکن النی میرے خوال میں اس کی صاف و جد و و خطرات عظیم برس بخشی میرکندگذی کے سر پر منڈ لاتے دہتے تھے فرائش کے حملہ کی وجر سے جفط ناک نازک حالت بیدا ہوئی و بری اس کا باحث می کر سائلا میں وجر سے جفط ناک نازک حالت بیدا ہوئی و بری اس کا باحث می کر سائلا اور اسے اللہ اور اسے اللہ اور اس کی میر کدو افزار شائل اور اس کے ایک خطرے ایسے فلیہ کو ایسے انتقال وطن کا یہ کہ اور اس کی میں اس میں مواول کا ایک مور و فی آسٹا میں ہوالڈ " مقرر ہوگیا ۔

سامة معاليوكرناب ين دصرف الكريزول كي تفطي نظر سع بلكسياسيات محدمطاله

ارسفه دانے کی مثیت سے ہیں ایسا کرنا جا ہے کو مغربی یوربی سیا سیا سے

مہائیمیں اس اِتفاکونہا بہت اہم حصے کی تثبیت حاصل ہے۔ دجہ یہ ہے کہ حبب وہ و قست آیا که خالف ! و شاہی سے گزر کر عام طور پر انمیسویں صدی کے ان و ساتیر كي طرف قدم برايا جائے عن ميں ان ناينده مجلسوں كومن سكے انتخابات زيا دہ وسعت دادہ حق انتخاب کے روسے عل میں اُنے بھے' اختیا رہیں بہت بڑاتھ د يا کيا تھا ئتو يہ سب کچه ارتقا کی اس محضوص رفنا ر کا نيتجہ تھا جو انگلستا<del>ن</del> ميں وتوع يز ز ہو ئی ا ور حس نے ایک بڑی حد تک اس تکوین دساتیر بیں منونہ کا کام دیا انگلستان کے دستو رساسی کابغورمطالعہ کر نااس دجہسے ا در تھی رَیا د و قابل کھاظ ہو ک*ہ تکوین دستورسازی کے تخیلات وردہ احساسات جن*ھول نے اسے برزو *رحرکت* ری ان کی شعاعیس انگ<del>لتتان سے</del> زیا دہ ف<del>رانس کے مرکز تک ضیاگستہ رم</del>ومیں۔ انگلستان میں دہ دوخس میں ہم بارشانہی اختیاری ترقی کامیلاک ویکھتے ہیں یا کم از کم یہ کہ ایسنے غلبے کے قائم ر کھنے سے لیٹے با دشاہی کٹٹکش نظراتی ہے وه د ورمنزی مفتم کی تخنت سیسی اسے شاملا کے انقلاب بعنی تقریباً و وصدی تک رہا اس و در کے خصوصیات پر میں سرمسری نظر ڈالتا ہواگز رجا وُل گاکیونکہ اس کے عام کیفیا سے اچھی طرح معلوم ہیں ا درائس کے جُرِثیات مغربی لور ہے کے ارتقا کے عام مطالعه يس كيه ايسي ركيسي تبيس بيس مبيساكه محسب جان يت بين كالوال والى لزا افي کے بعد قدیم طبق مرای طاقت بطا ہر بر با د ہوگئ تھی ا وریار پینے با وشاہ کی اس سے زیا دہ طبیع دمنقا و موجئی متنی اس سے قبل کی دوسد پول مرسمی - اس کے ساتھ یہ بھی رمواكه شا إن مِطِّو ذَّر كو اگر چه غلبه ماسل رموكيا مكرا ن كى حكمت على بيار بى كه ياليمنٹ كى تشريعي نوعيت كوظا بهري كحاظ سنصطمر بسنخ ديس اور الوانهام في إلىميند البسن روایتی امتیازات کے بس را بست کا اظہار کرتے ستھے اس کی وقعت کریں۔ انھوں نے ابنی جا نب سے دستو رسلطنت کے اصول پر کوئی حازبیس کیا، ناکس سف فور توں کی عفریتا رجمعیت <u>ٔ کے خلا</u>ف جولعنت کی ہے اس کاجواب انگریزوں کی فرف سے یہ ہے کہ انگلستان کی حکومت ایک مرکب ومحدود شاہی ہے <sup>میل</sup>

مله جهلي اريخ دستوري (Constitutional History) جلدا ول باسبتنجم -

اس کے بعد شاہ ان اسٹوارٹ کے ختشین ہونے کے ساتھ نوتیت

کے تعلق شاہی و بالنمنی و عادی کے در سیان تصادم ہر یا ہو گیا اور اس میں واقعی
قرار و سکون اس وقت تک نہیں بعدا ہوا ہوب تک کر شرکتا ہے انقلا ہے سینے
اس کا تصفیہ پالیمنٹ کے حق میں ڈکر دیا۔ اس تصادم میں و وممتاز عنا صر سے ایک
سیاسی اور ایک خرب بی مطلق العنائی برائی یا لیمنٹی روک روک کے ساتھ کھٹائل
میں جبلا تھی اور خرب اللیمی خرب بیور مینی اور خرم ہے کے ساتھ کو کائل کے ساتھ کو کائل کے ساتھ کو کائل کے ساتھ کو کو کائل کے ساتھ کو جو ہم کے کہ و ما وی کی تا ئید کرتا رہا تھا اس کے ساتھ کو جو ہم کے دان نے کہ مطلق العنائی کے سفاو کے وعاوی کی تا ئید کرتا رہا تھا اس کے ساتھ کو اللہ کے انقلاب
میں جو کھراک تو سے بھی کہ خرب اللیمی سے کہ وضع تو انین واجرائے محاصل میں یا رہینی فوقیت کی فیر مصل روایا سے اس امر کو روک دیے کہ بڑا تھا کی طرح انگلستان فوقیت کی فیر مصل روایا سے اس امر کو روک دیے کہ بڑا تھا کی طرح انگلستان فوقیت کی فیر مصل روایا سے اس امر کو روک دیے کہ بڑا تھا کی طرح انگلستان میں بادشاہی کو تعلیہ حاصل ہی والے سے کہ دو ایک میں بادشاہی کو تعلیہ حاصل ہی والی میں کو روک دیے کہ بڑا تھا کی کو تعلیہ حاصل ہی والی کے ساتھ کو تعلیہ بادشاہی کو تعلیہ حاصل ہو والے سے اس میں بادشاہی کو تعلیہ حاصل ہو والیک میں بادشاہی کو تعلیہ حاصل ہی والیس میں بادشاہی کو تعلیہ ماصل ہو وجائے۔

اس اعتبارسے شاہان ٹیو آر کے بجائے شاہان اسٹوار ملے کا عکمال اس اعتبار سے شاہان ٹیو آر کے بجائے شاہان اسٹوار ملے کا عکمال بروناان کے تخصیات کے لحاظ سے ایک الدا دفیبی تھی ۔ شاہان ٹیو آر اپنی سی کرنا چاہستے سنتے اگروہ اسٹے دوائش من کرنا چاہستے سنتے اگروہ اسٹے دوائش کرتے سنتے کہ وہ ایسے دعا دی ٹیمیں کم بیش کرتے سنتے ہوائگریزی پارلینٹی روایا سے سے کہ وہ ایسے دعا دی ٹیمیں کم بیش کرتے سنتے ہوائگریزی پارلینٹی روایا سے سے جھے ہوائگریزی پارلینٹی روایا سے سے جھے ہوائل فالفت سے بہلو بچالیجائے سنتے جھے ہوائل فالفت سے بہلو بچالیجائے سنتے جھے ہوائل فالفت سے بہلو بچالیجائے سنتے جھے ہوائل فیال

ایک کل خوا در تبیدانے اصول مخص تھا اور اس لئے وہ ایسے وعاوی کے بیش کرنے
کی طوف اُل تھا جن سے اصولاً شاہی احتیاز خاص کو وصعت ہوتی ہو گرو آمعی
اسے استے اختیارات کا تائم کھنا منظور ترہیں تھا۔ اس کا نیجہ یہ ہوتا تھا کہ دارالعوام بھی
تظمی حیثیت سے بالمقابل وعادی بیش کرتا تھا۔ جارس اول اوجی دوم کی غلطیا ن
اس سے تنگف تھیں گرایسی تا بلیت اورجعاکش کے باوجود والبا جند ہی باوشاہ
ہوئے ہول کے جنھوں سے حکم ان کے اصول کو اس قدر کم سجما ہو کا ما الفاظیں
یہ کہنا چاہئے کہ بارلیمنٹ کی کا میابی کا انحصار جو وصوی اور بند رصوی صدلوں کے
یہ کہنا چاہئے کہ بارلیمنٹ کی کا میابی کا انحصار جو وصوی اور بند رصوی صدلوں کے
یہ کہنا چاہئے کہ بارلیمنٹ کی کا میابی کا انحصار جو وصوی اور بند رصوی صدلوں کے
یہ کہنا چاہئے کہ بارلیمنٹ کی کا میابی کا انحصار ہو وصوی اور بند رسی تعدوم ہوتا ہو کہ
اس کا میابی کا مطابق تین توں تعدی تھا کہ دور کی عنصر کے بغیر تنہا اس سے کا میمیں
معامل سے دری بروتی جو بہدی ۔
عمل سکتا تھا کا وراس میں شک سے کو اگر ذرم می مختصر تھے ویہ موتا تو آیا صور سے
معامل سے دری بروتی جو بہدی ۔

سشالا میں جونی جرماس مواا وراس کے بعدا نگریزی دستورسیاسی بوجونشود نا موااس کی سبت میں بعد کو گفتگو کر دل گا۔ آئندہ کے می خطبات میں میں یہ جا ہتا مول کہ سیاسی واقعات کے ارتقا کو چود کر ارتقائے کیل کی طرف متوج ہول یابول کہنا جا ہے کہ نہا میت ہی اہم سیاسی واقعات کے اندر جن تخیلات کو نشو و خاموا ان کی جا نب براہ راست توج کر دل میراخیال ہے کہ فلم سیاست جہاں تک مہذب فلمبد نے معاشرت کے توانین سے بحث کر تاہمے اس کے موضوع کے لیٹے یہ ایک منروری جزوج اور یہ ایسا جزوجی مرحتی جاتی ہوتی جاتی ہے۔ ترتی ہوتی جاتی سے ای قدر اس جزوجی اہمیت بھی برحتی جاتی ہے۔

## مخطئه بست وجهارم خیالات سیاسیه- ایس دلاک

ا درزیر محم انتخاص پر اس کے مانزا قتدار کی وسعت وجواز محست اس کینے سے کرمیائ تخیلات سے اولین مقصود مکوست کے و تخیلات جیل بس طرح پر رمحومت ہونا چا ہے میری غرض تیہیں ہے کہ پرتخیلات محومت مے دو تخیلات جیس بر مس طرح پر مکوتیس بیس ا وررہی ہیں۔ حکومت کومیسا ہو نا چا ہے ئيرسكوں وتتوں میں اکثرونينتر او كول كے لئے دہ وي حكومت ہے جواس وقت موجوم وتى ہى الرحيان كي خوامش يه بموتى ہے كه اس كے تعنس عربيات بن تغيير بوجائے اورانقلابي اوقات تك ىكە بىرطۇف يەارمان دلول يىس جۇنىزى موتا بى*پ كەنچىچىقىقتا موجو دېسەل س*ے ئی اِللَّ مُتَّلَفَ مُشْخِرُهُمُ لَی مِاسْحُ اس و تَست بھی کوئی سیاسی تعبو برخیال جیم کی کا جا مریہا یا جائے ، بافلی وجوملی ترسی ایسے ہی منونہ پرسنے گیجی کے دوسری عکه موجود برونے کا علم برویا کم از کم ریقین بروگراس کا وجود کہیں نہیں رہا ہے۔ م اکثراس و قت بھی اس امرکو دامنح طور پر دیکھ سنگتے ہیں جبکہ اس تقسد پر خبیا لی کو على جامه تبينانے كا ذريعة كسى مجرو سابقہ طریقے كو بتايا جا تاہيے - يدام نهايت ہى جيترا لگر ہے کہ و ہ سائل ملسنی جوانتہا کی خیالی مُدارج پر جینمے ہوئے ہیں ان کی پروازخیا لُ معی برمهر کر تر می کے مدود و تعبید و کے اندر رمبی بنے شنا پر کوسیاسی معاشرے کی ى بىشىت ارمنى كے لئے اگركوئى تكم سلطنىت بنا يا جاپسنے توا فلا ملون كى جمبوريداسكے الدايك صرب المثل اصطلاح بدي الوطيقت يدب تحضى الك الموقفي خاعدا لذان يوكرن كيبي اجماعي تحريزا فلاطول في الميس كي سب وه رقيس بروا كارالي اور ندائی -اس رمی انوا فوق یونان اماشرت محظی دا تعات سے اس درجر مکور ا مواہے کواس کے دہن میں سائن متھائے خیال کا تصور کی قائم موسکتا بھاکرایک ہرکے اندرر سنے والی قوم ہوجس کی ترتیب انظیم زیا وہ ترجنگ کے **تعل**انظر سے قائم کی تئی مو ۔ ایک ازار توم جوایک برعظم میملی موی برد ، اور عب کے زویک ۔ ایک تمتانی خیال موڈ اس کا تصور مجبی اف<mark>لا طون</mark> کے فرمن میں **کویں آیا تھا۔** کیکن اس کے بعد سامی تخیلات کے سامی وا تعات کے ساتھ علی بوسے سے الحخیلات بدایک، دمرے طریقہ سے بھی افر پڑتا ہے ۔سیاسی ارکج کے ان تخیلات کا تعلق صرف ایسا ہی تعلق کہیں ہے جائیتجہ کوسبب کے سا**یت ہو مگ**ر

ایساتعلق بھی ہے جوہب کو نیتجہ کے ساتھ ہو۔ انسان نوا ہ صاکم ہو یا گلوم دونول مروز تول میں اس کے دافعی طرفعل پر بہت بڑی صد تک اس کی اس رائے کا اثر بڑھا۔۔۔۔۔۔۔ کس شعے کو وہ حق دانصاف مجھتا ہے اور اس طرح جہاں سیاسی نظریات کا تعیمن میں مدتک سالبق الوجود واقعات سے ہوتا ہے وہیں اپنی باری میں یہ نظریا سے الیں سیاسی تو میں بن جاتے ہیں جو دا قعات کو تبدیل کر دہتی ہیں اور اسی وجہ سے بہت اہم صد تک یہ نظریا سے اس طرح بنا شے اور ڈھا لیے جاتے ہیں کہ دہ اس علی مقعد کے صول کا الوکار بن جائیں ۔

نیکن نظریا ت سسے دا قعات پرجو اثر اس طرح پڑتا ہے مختلف ز مالوں اور مختلف ملکول کمس اس کی حدا یک و و میرے <u>سے ببت مختلف مہوتی ہے ًا</u> و ر بدا مر قابل لحا فاہے کہ بیرصد یورپ کی قدیم ارتیج کے نیسست از منزمیدیدہ بلکوازمنہ وسطے ی تاریخ میں قطعاً بہت بڑھی ہو ی ہے جہاں تک جاری نظر کی رسا ٹی ہے۔ بمرمی ویکھتے ہیں کہ یوناتی تاریخ کی رفتار پر *سقوا* طرا فلا<u>طون</u> اورارسطو کے تفکر کا اثر مجھة ايسا ہم نہيں بڑا۔ *مقراط وا فلاطون فلسفيا ن*اصول *ڪے ب*وجب اعيا نيست *ڪ* حامی تقے اوران کے خیالات تعلیم یا فتہ اُشخاص میں شایع ہو گئے تھے' مُکرا تبعثہ يس سياسى تغيري تجتنقل روعموميت كي طرف على ربهي تهي اس يراس كالجيح يحبي اثر نبرژا ا ورجهال یک بمیں علم ہے افلاطون وارسفو کے ساسی تخیلات کے عل میں آنے کا ذرہ برا برنجی امکان نہیں تھاا در اس کیصول کی! دانی کوشش تھی نہیں کی گئی ۔ برخلاف ازیں انتھویں صدی مے بعدے بورت کی تاریخ میں واقعا سنے بر خیالات کاانز مختلف طریقیوں کے سے بیست ہی نما یاں نظرآ تا ہے ۔غیراہم اور متنازی فيراثرات مصقطع نفارك اس ميرتسي كوشك نبيس بهوسكتاكه ازمنة وسطكى روماني شہنشاہی کے نظری حقو تک نے جرتمنی ا درا طالبہ کی تاریخ کو فرانس وائیلین کی تاریخ مے بسبت بالکل مفارشاہرا وترتی پرلاوالاجیساکدیں ایک سابق مطبے میں بيان كرجيكا مواع في وا وريد كهنا تقريباً بالكل درست مهد كريدر و الى تنوشا بي اين متى ك

عله فخطير بروهم -

يشترحصه مين ايك حقيقت واتعه برونے كے بجا في زيا و و ترجعن نظرى شے تنگی ) و و مسری طرف اس بیر سمی کو ان فنکسنهیں کرسکتا کوز آنڈ جدید کے جین الا تواکی قالؤن مين بين الأقوامي معالمات كحصيقي مسلمه تواعد يرقانون فطرت سيمتعلقه لنظرى خیال اُن بدت با از ار اسطه افزی امریه سے کواس میں جی شک نہیں ہے کوانسائی حقوق المرتوى المداراعلي كم مجروسلاست اس ابم تحركيب كي ايك قطعي قومت ربي **تني بوثث** کے بعد ے کے۔ بیک پارفتر فت مدید یورنی نظم سیاست کو نظلب کرتی رہی ہے۔ خ مكرسيسي نظريات ونظات كايتواتره وميترسم كاسباب محزير انرجلتا ربتا ہے ایک دافلی و وسرے فارمی ان اسباب کے تنامیخ کا ایک و وسرے سےجدا كرناا كرجة ناريخ فلسفة سياميه كح مطالع كرف والي ك لينه فإيست ورجدا بم بي مكرايسا کرنا نہا بہت شکل کا م ہے اول یہ کداس تواتر میں ہم ارتقا کے داملی کلیا ت اسے فعل کا بميشه بنا واسكت بيل بم يه ويمص بن أربولقورات واصول بملمتهم سع تعدوه فور وفكرسيه والنع دهين بوشخ اورجه متنوى نتائج ان مير مفنمرسته وه زياده وامنع طور يرقرار يا كَتُفْء اس طرح برحاوى و فالب اصول مين حِرَّيه تُعنا دُفْني سَقَّعَ وه عيال مِو سَكِنْمُ ا وراس کے نا داجب او ماکا پر دو فاش ہوگیا۔ متبجہ یہ بمواکٹفل انسانی نے جب ترتی کی طرف قدم بڑھا ہے تواس کا میلان یہ بھوگیا کرسی ا درمخالف نظریہ کی محاط يراصول ساتط كرديائها بالسيعمد و ذكر دياكها- اولاً بدنظر يتعبى نسبتاً ان عدم مُحقيمه ك إعت محفوظ رالا در بيراس كامياني كے بعداس يرتعبي ارتقا كا وي عمل ماري موا مشكلاً ہم او صرحال کے زما نہ میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک شیخ آزا دی پر تھی جب جوش براحا موالتقاته ولاس كيمني من ولون مغبوم دافل تقع كدا فراوج جا بين كريس اور ات رائے اپنی سی جو میا ہے کرے بعد میں ان دونون کے در میان مخالفت و تقادہ الكابر أوام ورعموميت اليسے لياس لميں علوه كرموى كداس ميں "أمنده كى فلام كا امكان نظرائف سكاءعته

مه د تعالمه کیمینی مینیف مبادی سیاسیات باب با نزد دیم منفی ( ۲۳۳ ملیع دوم ) عند وظ مرد مرفر برز طاحی کیمنید خداد به بالم ملکت ( The manursees the state )

لیکن اگر سیاسی نظریات محض دار المطالعه یا درسی کمرے میں بندر بستنے توسس حالت میں اس توا ترکی مفین ارس کی واقعی رفتا راس سے ببست مختلف، بروکری م<sub>ار</sub> آبی .. وجریہ ہے کہ ساسی امول عس مدتک جنگ وجدل کے کار آمداً لات ہم اس اسی جنگ جب كام كى صرورت يرقى بعي توان سے كام لياجا تاسيت علين ساتھ ہى تناز مات كى ازک ضرورتوں کے لحاظ سے اس میں بہت مجھ ترمیم ہو جاتی ہے۔ چیانجاز سٹ کیا اسٹ کیسے مے ووران کیں ایک خاص اصول کی تسست کا جوششر موا کہ واس کی بنایت ہی نویاں مثال ہے اس اصول پرہیں ہبت کھے کہنا ہے وہ اصول پہنے کہ دنیا دی حکو مست کے اقتدا رکا جائز منع کلوم کی مرضی ورصاً مندی ہے۔ا زینۂ وسطے کے بیٹیز صتیمیں اسس امول كومَّنتُول في الجامِّولَ كرابيا تقا الدراس زياف كونقط فيال سع مالمبري ن ترتیب دنظم ساس کے لیے سب سے الل دنیا دی اقتدار نبیشا ہوں کا تعامینا کید لین کے اوارات کی بیلھا مواب کے شہنشا مول کو یہ اقتلار رو مانی توم سے عال مواسب بب به کسکلیسا و رسلطنت میں ہم املی رہی اس اصول کی جنیبی معن أفا رقد بهه كي سي تقى گرجب يا يا وُل ا وشبنشا مُول ميں جنگ بهو ن تقي، لوّ اس دقت یا یا نیت کے پرجوش طرفدار دل کو بیموجها کہ قوم نے جو کھے دیا ہو دہ جائز طور براسي والبرسي المعتى بعدا ورجو تهناه السطام معابده كامر كسب موده ابيطح خارج كمياجا سكتاب مبيع مرتكب دزوي كله إن عنه اس طرح أنتقال اختياز كي ا كم تعلم في ال كو نورى وتمييي مامل موحري - اب سوال يه بيدا مواكه اكريه وفن كرليا جائے کہ با وشا ہوں کو جو اختیار الحال حاصل ہے وہ ابتداؤ قوم کاحق متعا تو کمیا ایسا ہو بکتا ہے کہ اگر! دخیا ہ این اختیار ات کو ایک مرتبہ ترک کر دیں تو قوم آخیس کھیرا ہے تبعثہ میں ليلے - الرايسا موتوكس طرح اوركن حالات محتحت ميں ؛ الن سوالاسك كاجواب مِس طرح بمي دياجائي اس اصول يمس استدلالي ارتقا ماصل موكيا مقاا و ر اقتدار ائطلے سے اساسی تقسد رکونسبتاً زیا دمطعی حتمی نوعیت حاصل ہو حمی الغرمن

مل - يه اف كولانون لا و فر إن Lauterbach (ولاد ساندام) المعد من المعدد المعدد

ساسی خیال نے ستر صویں اور اعظار صویں میدیوں کے دقیق و بچیپیہ 'معاہدہُ معاشری'' کے نظریئے کی طرف قدم بڑھا ناشہ وع کر دیا۔

پر دا قعات کا تُرکس مدیک پڑتا ہے۔ اِبس نے اس سفطلق العنانی کی بنیا دکا کا مراہا۔ لاک نے اسی کومحد و دائینی با دشاہی کی بنا قرار دی اور دستوسے اسی پر قوم کی فرا شر دا دی

کی محارت کھٹے ی کر دی۔

۲ - آبُل سے تمردع کیجے اور عیقت یہ ہے کہ جدید سیاسی تعلات کی نسبت یہ کہنا ہجا ہے۔ کہ دور ید سیاسی تنظم وا تحاد کے یہ کہنا ہجا ہے کہ ان کی ابتدائمی نے کی ہے ۔ عالم وا تعات میں سیاسی نظم وا تحاد کے

ملوکی بنیا دیر فائم موجانے کا جواب عالم خیال میں البس کے اصول تھے اقتادار اسطے کے جدید اصول سلمہ کی سب داننج اور بے لاک طور پر اس فے تعریف و توضیح کی اس

سے طعی طور پر یہ علوم برتو ماہے کہ یہ اصول تخیلاً ت جدیدہ کی طَرف بلٹا کھا گیا ہے۔ خلالا میں حب اٹکلتان کی ظیم انشان بغا و ت کا د قت سر پر آگیا تھا کر مینوز

بغاوت واقع نہیں ہوئ تھی، معلوم ہوتا ہے کداسی زانے میں اس کے تخیلات نے

بہلی مرتبہ ایک صورت اختیار کی مگر نیں ان کی اسٹنگل پر بجٹ کروں گاجواک سنے آئیس کے مشہروًا فاق رسالہ لیوا یا تھن میں اختیار کی مس کی انتیاعت الفالہ میں موی

يهٔ سال فيمانا مَيْن او رثناه كَيْمَتْل اورتكافانه مين يا لِيمنٹ كَيْمَتْل 'كے عين دمطاميں واقع تنعا بس اس ميں کو ائی امر باعث استعجاب نہيں ہوسكتا کہ ایسے اذک موقع واقع تنا بس ميں اوا داران

راه این کشعلوی سیاسی کسفی کو بهت تیز بلکه مبالغه اینراهساس بیدا بروما شے اور دو هم وامن کے مالات برمبالغه کی مدیک زور دینے لگے۔

ا بورین کل طرح بانس تھی اس امر پرز در دیتاہے کہ ہرایک سیاسی توم میں جو اس نام کی سنز دا رہوئتنی ہے ایک قوم میں جو یا ندا رساسی نظم دامن سے لطف واندور مج

لهیں ناکہیں کی عاصت ایک تخص کھے اندرایسا اختیا رمرکوز ہونا جاسیے جو قانون کا ا

براے خطبابست وسوم ۔

منع ہمونے کی وجہ سےخود قانون کے قیو دکے تا بع نہ ہمو سکے مطلب پر ہے کہ وہ اُنتیار ا یجا بی قانون کے قیو د کے تا بع نہیں ہوسکتا (ایجا بی قانون وہی ہے جیسے ہم ملک کے قوامین یا انسان کے بنائے ہو سے قوانین کہتے ہیں) کیو کہ دہی اختیار ملک کے ب سے برترانسانی قانون ساز ہے'اوروہ خو داپنے قواِنین سے مقیلیس بؤکتا البنة يه اس اعلی و نشل احلاقی ضابطه کے ابع ہے۔صبے نطرناً بینخص قرو ذی عقل کی حیثیت ساچھی طرح سمجھتا ہے اسی کو قانون فیطرت کانون رہ بائ قانون عقل ا تو ل جوما سف کے - اس کے زمانے میں کو ای شخص اس امرسے انکار کرسے کا فوا بالمجني نهين دكيوسكتا تفاكه بترغص سي زنسي فهوم يس قانؤن فطرت سيعقيد ہے اوراس کینے قترا عظے کا تھی اسی طرح مقید بردنا لازی ہے کرعلی حیثیت ۔ ا بیس کی رائے میں یہ فالون مقتدرا مطلے کو صرف خدا کے سا منے جوا ہدہ قرارہ تناہی لیونکہ فانون فطرت کے لیے تا ویل کی ضرورت کے ادر رہایا پربیالا زم سے کہ بقتدارا <u>بطلح این</u> قالون کی **جمه تا ویل کرئے د**ہ اسے قبول کرلیں اس کی اجاز مت امیں موسکتی کھنچھس اس حق کا دمولی کرے کہ اس کی دینی رائے کے موافق تما کو ن فنطرت کی جوتا دیل مِکواس کےموانق وہ فرا نر دا پر حکم سکانے اور میں امرکو وہ اپنی راسلے میں اس فانون کی خلاف ورزی سمجھے اس کی نخالفت کرسے کیونکہ اس طرح تواتسی لا حكيست كا دروازه كهل جائے كاكداس كے سدباب كى كونى صورت مذريكى - إموج بسنے (١) فلماحب اقتدار الصلط بحيا فعال برر عايا جائز طور پرالزا منهيس عايد كرمكتي "-(۲) شاحب اقتدارا <u>علام کی تعبی کرے رعایا اس کی سنرا دیائیے سے سع</u>د ورہے *یا* (۷) نساحب اقتدار اعط كويدا تخال حال بي كرده ينفيلد كرسد ا وراسس بر على كرے كدرها ياكى اكن دمحافظت كے لئے كن اموركى صرورت بے يور مى ا وريريمي نيهالمركب لركن اصول وعقايدكي اخيس تعليم مونا جا كميني " (٥) معاصب إقتدار السطائحويه كل اختيار إصل سي كروه ايسے توا مدمين كرے جن كے موافق ہر تفعل کو پیمعلوم بہو جائے کُربغیراس کے رعا یا میں سے کوئی و وسراتخص ا سسے

عله وليوا إنفن إب

م کا آزار پہنچا ئے وہ کن کمن جیز ول سے تفع حاصل کرسکتا ہے اورا سے کون کون سے کا کم کرنے کی اجازت ہے ہے ہے ( آ ؟ تام عدالتی کارردائی اور تبازعات کے فیصل کاحق معیی استے حامسل سبے یور ۵) اور اسے ایر تھی حق حاصل ہے کہ جس طرح وہ منام ستجعيصله دمنرا دسية ('۱٫۷) ايست حسب صوابدير ملح دِجنگ كرست: ('وُقْ) تُمَامِ شيرول ا ور درُير ول كَانْتُحَابِ كُرِيبٌ (١٠) يرتقوق نا قابل هيم ونا قابل انفكاك بيرك انه يهمي طحوظ رمنا چا سِن كُرُكُرانى معقايد برخاص زورو يا گيا جي سي اسي اسي مرار بالمسيص بذبي عليم سے ہے ۔ إلى نے البی ماری کا جونقشہ تجویز کمیا ہے اس میں اسی دفعلیم ندمبی کی )میئٹ کی حابیت میں تقریباً نصف کتاب صرف ہوگئی ہے از مل دسطے کے تا ماخری و وردمین کیا رصویں صدی کے تم ہونے کے بعد سے مغربی پورپ کی نظفتین استفکل کومسوس کرتی رہی تعمیس کہ انھیں دومختلف آتا وی کی آ خدمت کرنا ہے ایک ندرمی اور و وسرائلی گرنالم عبیوی کے انتثار سے رو منطول ا در مقیولکوں کی رغصن کشکش میں عارضی طور پُراسٹنگل میں اصافہ ہوگیا تھا ت<del>ا آب</del> نے جب کہاں مرتبہ ( سرب اللہ بین ) ایک صور ت اختیار کی اس وقست ب عربی یورب میں ملی مناقشات یائی ساقشات مے اعلیتمیں ایک صدی گزر حکی تھی 16 وربیہ منا نشارت مذمبی نیاز عان کی د جہ سے بریا ہموئے نفے بس سے ہم مجھ سکتے ٹیل کہ کیا دجہ ہوی کہ وہ مقیدہ سلمہ جو قوا عد ندمبی کو توانین کے خلاف اور روانی افتدا رکو لگی اقتدار کے بالقابل تا تم کرتا ہو ہائی کی نظر میں وہ عقیدہ دولت عامہ کے امرامن میں سے ایک بدنرین مرض معلوم موتا مقالے اس کا بداوا اس کی نظر میں صرف یہی مقا کے لئے اس نا قابل انفکاک حق کا دعوے کرے کم الا ایس ا ورفقید ول کا فیصله و ہی کرے اور ہرایک ایسے تقییدے کی علیم کو روك ويسع وملح وامن كابيداكرسن والانبو -

اس نے البس کے سیاسی مقیدے کی تعدیف یہی ہوکتی ہے کر وہ طلق العنائی اللہ مقعا کر اس نے آئی مطلق العنائی اللہ مقعا کر اللہ مقعا کر اللہ مقعا کر اللہ مقعا کر اصوائی یا ابتدائی میروز نہیں کہ یہ نتاجی طلق العنائی ہو

مك بيدا يتعن Leviathan إب بست ونهم ..

ینی نظم وامن سے اصول کوریا می تعمیر کے تام متصادم اصول بر نظری مینیت سیست متح حامل بلونا جارست كيونكه يوفوفار بهنا جاست كرانس كفقي سليس سايس سايري ساينظر كم المن مرف به صروری ہے کہ یہ ناقال مجت و نا قابل تقیم آختیا را علی رجوازر و کے قانون فیرمدود برد كمى جاعت إفرد واحدي موجد بونا جابية دوس صرورت كولاز ي نويس قرار ديتاب اً کا اِنتهار کسی اِ د شاہ کے اندرمر کوزیمو نا جا ہوہئے۔ اگریوا ختیار ا مراکی کسی جاعب یا توم کے مامتدالناس بی میں مرکوز وہ تب بھی اس کی شرط ابی طرح بور کی رموجائے گی۔ اس کا وموى يه به كه بهرايك شتكم توم سك افرا وكوحكومت كي من المشكل يركيها ل طور ير رشامند موتا چاہتے تیکن اس اطا عُست میں بواستشا بی ہے کہ اطاعت کی یہ یابندی اس مدیک ميد كروه بقائدة است كالسيع نياوابنيا دى اصول كومغلوب كردسدا ورُص اوقت ب مے لئے سبے جب تک وظومست میں اس فردی حفا ظلب کی قابلیت موجود ، مو۔ طفیلنا میں بیآ خری خمرط نہا میت رسی اہم تھی بیہاں میں اینا یہ فیمال ظاہر کرنامنا سب بهمتا بول كه يرسبي نفسا يطلق العنافي جورها ياكي وفاداري كوباء شاه كي طاقت كانطنت معدد دكرتى بووه ان عام و فاداران شايى كهذات كمين موافق ريمى ج وعكستان كے مارمنی سلوب الافقيار إ دخا ه كے جا نبدار حقے ۔ اس کے ساتھ تر میری میٹیسف سے آبس کا یاد خیابی کوم ع سجمناصاف طور پر الم ہے (اس کے زویک) حکومت کی بی ایک جا اُڑھکل بنیں سے بریش ل بہترین ل بهديمى وفول كى بنسست ال مي مفادز إده ا درمضار كم بين نيزاس كايقين والحقا مجى ماك ظاہر سے كاكر الكريز اقتدار اسطفے كے تعلق اس سے الله ل كوايك مرتب تبول لیس مین اگری تبول کربیا جائے کررطانی دستورسلطنت کے اندرکیس رکبیس کوئی بفر

محدودا اختیارها حب اقتدار اظ موجود ب تومیراس می کمی کوشک نبیس بوسکتا کم الكريزون كي أيني روايات كيموجب ومعامب انتدارا على مورثى بادشاه سي والمبس كاخيال يه يد كرنس بارميس ميرم رط فسدكر ديسة كاحق باشك وشرياد مناه كو حاصل بوقو ووالمين مقتدرا عظينيس بوسكتي عكر أتكرار شاجي بريار ليمنسث كي بيدوك الكواريدا وراسيليا نقم واس كيد في فالى از خطر وتيس بع.

فالباتحيال فرا فروالي كما اللباق كم معلق اس بيااي اس و تت كي عام دايكا

اظهار بوجا تاہیں۔ یورپی تا ریخ کیے اسس د ور میں بیاصول کہ ہر ملطنت کے لیٹے ، يسيم تتدارا علي كا وجود لازي بيص بركم اختيارات قالغرنا محد و دندمول ا زر وسئے قالون فرا زوائی کا غیری و واصول (جیساکہ ہرایک سلطنت کے <u>لا</u> لازمی بدے) اکر چینظری وقیقی اعتبار سعے غیرشاہی تھا، گزیجیة وعلاً عام طور پرشاہی تھا جرجامتیں با د شاہی ہے تھا بلہ کر رہی تھیں دا قہ آان کا وطوی پر نہیں تھاکہ وہ افتدارا سطے م صدامينا جا بري تعيس بكه و ه استي عنس محد و دكرنا ما متي تعيس ١-١ ب إلى كال نظريه كى طرف بليننا جامعة اوريده ما فت كوا عاسة كريس كا اس نے دعوی کیا ہے اس کی صرورت کو اس نے کس طرح نابت کیا ہے ؟ کوئی فرد وا ص ا پینصاحب اقترارا کل کے اس کا ک انقیا دکی حالت میں س طرح لا یا جائے اس موقع بر إس نے دینے سلہ بچے قائم کرنے کا جوطریقیا متیا رکیا ہے اس میں تما نہ مال محیضائف نظ رہیں آتے وہ ان فیالات و مفرومنات سے کام ایتا ہے جوہیت قدیم زمانہ سے ملے آرہتا تقے۔ وہ کو ست کے اس اصول سکو ختیا رکر تا ہے خور عا ایک رضامندی سے بیدا ہوتا ہے اور کم میں پہلے ذکر کوئیا ہوں وہ سلمہ یہ ہے کہ میاس بھر معا شرت معمواً اس معابد سے سے قائم موقا ہے کہ جولوگ انفرا وی طور پر معالت نظری' میں رہتے تھے وہ سب مکرایک قوم من جاتے ہیں۔ اور حکومت کی اطاعت کی بابندی اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ دلیل مثیل لواسے کداس طرح متحد ہوکرایک پائدار دوست عاصر کا بنانااس قیم کے افرادیں برایک کے لئے منفرہ آ محبتها نہا بہت سو ومند بے کیو نکہ محالت نظری الحکیکت کی حالت ہونے کی وجہ سے بر گرجنگ وصیبت کی حالت سپنے اور بھراس کی دیل يرب كردانعي طورير ايك إكدار وولت عامدكا تيام صرف اس صورت تكن هيئ كدايك اليهامعا بده بوجومنفرداً ومجتبعاً سب كونسي فيرفعده والاختيار صاحب ا تندارا على كى بعج ان دجرا اطاعت كايا بندكردسي -اس معابده بي الردراجي شرائط كافسول مواتواس مص بحث وجدل كادر واز وصل ما مع كالبس كاقرار والعي تدارك نه بروسكيگا ورلاحكوسي مك بنجر بروكا -یبال بدام ابم ہے کہ آبس کےسلدئیں روایتی ا ور کمبعزا وصا صرکے درمیان

ر لم واركما جائے۔ يركر ساس نقرما شرت كي قبل كو الل مالىك نظرمت كى تقى .

یر مرتوں کی تبول خدہ رائے تھی ا در نیزیہ کے حکومت اور محکوم کے ایمی مقول وفر ہفن مان و و نول کے درمیان کمی ڈکسٹ م کے معاہدے پر منبی ستھے' گرمقبولرائے رہتی کُرُفطرت کی حالست میں افرا و نظرت یا تقل کے قعانمین کے یابندستھ اور یہ کرسرشت انسانی يخفص كالحاظ رتصتے بهوے بعمولی حالست میں توقع برنعتی تھی كروہ ان قوانين کی اطاعت کرنے ہو تکتے ، عام طور پریزخیال کمیا جا حامتاکدا نسان ایکسب زی عقل ومدني اطبع مخلوق سيكا ور دومرس حيوا الت ين ا مداس مين ابزال ميازيد سي سے دیسے ہم حبنول کے ساتھ پر سکون ارتباط کا فتو فی ا دیقل کی رومبری میں چلینے کا میلان سبے اس <u>گئے جب</u> و وانسانی حکومت کے تحت میں ہمیں بگیفات کی ما است میں ہوتا تھا تو وہ عمو اُلیم میم کرتا تھاکہ اسے ایسے بہوسوں سے او یر وست درازى كريدن سيجينا جابسنا وران كمسانداتناق وارتباطكولموظ ركفنا ساست اس من شكت بيس ايك فيعف البيان فلوق بوسفى وجرس ومميى الهيضها بدون كوتوفرديتاه الهيط بمسايون برحمد كزيطفتنا وران سيصمنا تمفات برياكويتا تقام وربيراس من مي شكانين كراس بمسائيك سفيدا مرا مست زمست بوانا تضاكدكو في محوست السي بيس بو تي تنفي جونظم دامن كو بحال كرسا وراس من استخوري ابسے عنوق کے سئے مبکک کرنا ہوئی تھی۔المس میں شک بنیس کہ نطرت کی صالب ایک ارسی حالست تقی حس مین جنگب واقع مرموتی تقی و را سے جا از قرار ویزا پڑتا بخدا ۱ و ر یدایس حالمت سے کرزا دیجد بد کی قوموں سے باجمی تعلقات میں بھی اس مالست کامان اظهار ممور إبيع گراس يرتمبي جنگ ايك استفحائي حاوثه تتفاليعني من ميدييرساديرج تواعد کوانسان معمولاً لمحو فارتعبتا سرے جوایک و وسرے کی حرر رسانی کی ثانعست اور معابدے کے عدر آمد کے علم بڑتل موستے ہیں کیکن کیمی اتفا فیدا نسان انھیس توڑ ا وتناحما .

مین بقبولدرائے تھی گر آبس نے دلیرا مذطور بران سب کو تطفی کردیا اس نے دیرا مذطور بران سب کو تطفی کردیا اس نے یہ کہا کہ انسان نطر آ ایک جود فرض تحلوق ہے جس معاشری میدا ناست کا دہ اس بلندا بین بی کہ جروں میں بلندا بین بی کہ جروں میں دہ دو سروں کی دہ دف دو سروں کی دہ اس میں شک نہیں کہ دہ دو سروں کی

مدد کامتاج بدر کیس اکراس کے تمام خطرات رفع بروج ائیں شلا یو کواس کی قوست کا فلبما ف طور برمیاں موجائے تو یہ احتیاج اسے اس طرف لیجاتی ہے کہ دومرول کے سائدساد إنه معاشرت كركاف دهان برشلط وتعلب كأفوا إلى بموجائ السلط حالت فطری کو (و مماله) یی مجمعنا چله ی ده ایک ایسی مالت تقیم سی انسان کی متعماده خواہشوں ا در عل قوت کی رابری کے اصاس کے باعث دائمی جنگ بریارہتی تھی و ایک د وسرے کے ال دارہاب برمربھا مانظر سے رہیتے اوراسے مال کرنے كے لئے ايك دوس بر الركتے رہتے ستے اس قم سے علے كنوك سے د ه بغرض حصول اطمیناک ایسے مسابوں کو نتح کر لیتے <u>ہتے ا</u> ورمب ا ورکو بی محرکب نیں اوال تو دہ شان در فعت سے مطاحک کرنے گلتے ستے اس کے کسی مہیدہ مثا ے لئے بھی جو حود کو اس حالت میں یا سے امن اوران توا عد کی جمبد اشت، کی خواہر من مع قيام امن كامقصد ماصل موماً بمواس وقت كمفض ايك أرز و وتميار متى تقى ا جب بھے کوئی وولت مامہ قائم ندرموجاتی۔ ہم اس مالت میں ہرایک تھ سکے حل یا اس فطری آزا دی کومحد و دلیس کرسکتے که داخیں شے کوچا ہے ایسے قبصندیں ر بے بہاں بیک کر دوسرے انسان رہمی قبعنہ کرائے کیونکدائی زندگی کے قائم رکھنے كے لئے اس سم كا قبضہ دانتھا ع بہترين ذريعہ سبے اور مظل اسے اس ا مرسے روكتي تمی که وه ایسے وسائل کوسا قطار دے جب سے اس کی زندگی بہترین طور پر فائم رفیکے انملاتی قوا عدیراس طرح عل كرف سے كرد ومرسے معی اسى طرح اس كى بابندى نه رین نتیم صرف یه موسا که وه و و مسرول کا فیکار به دما تا درایسا کرنااس کا فرمن تبین بوسکنا اس کے پرزورالفاظ میں ایس حالیت ہیں انسان کی زندگی اُبلافک وشبہ كه د تنها ومنعيف الوار ومنيايه ورفتعر موجاتيكي المرابين مهدانسان كي فطري حالت یمی ہے اور میفطر قاسے اس کی توی صرورت ہے گرنطری طور پر ربینی سیاسی نظم و ترتیب کے کئی معابدے کے قائم کئے بغیر) دواس کے مامنل کرنے فالمیات بھی نہیں رکھتا ہے۔ امن کا مو تع اس کے لیے مرف اسی صورت میں سے

الم ميليوا يتمن إب ميزوم -

كروممى ايس حكوست كى اطاعت بداتفاق كرسيمس كى كارفرانى كرين سيح متفلق اس نے یہ ا قرار کیا ہوکہ مبب بکساس مکوست کی وجہ سے اس کی تعمیت مظلی حالل ہے اس وقت تک دواس کے اس حق پرردوقد مذکرے گا۔ ا ہے دیکھتے ہیں کداس رائے کے وونون حصے باہم علق ہیں ۔ جو مکہ فیم ا محکوما نه حالت ایسی بدالام بسیراس لنے حکومت کے لئے فیٹر محد وواخلتیارر وار کھنا بالهيئ والراب مالت فطرى كى نسبت اس رائے كومعرض كجث ميں لاست يل تواس كي على إلى كاجواب يدز درسيد - الرجد نعف بى مدا تست سبى تمر بحير مبى صدا تست كاايك تكليف د وعنصراس كيرا نمد موجو د سبع - ميرا سينوو اى كَالْفاظ مِن بيان كرما بروح تام مُلعول مِن جبال انسان جِعو ي يوريْ فائدان بناكر المسيعة وإل ايك و وسرك كولو ثبنا ورفارت كر الكويا يكب بسينسه او جاتا تها اور بجائے اس کے کہ اسے قانون فطرت کے خلاف سمما ماسے جولوگ فارتگری سے متنابی زیادہ ال حاصل كرتے ستے ده وستے بى زیاده معزز سمجے جاتے منع المبدير كراب يركمه سكتة ين كرايسااس وجسس تعاكد دولوك ومنى بوست سق بالبس كهتا بئے كنہيں ايسانہيں تنعا اُس و تست جھوٹے حبو فے خاندان جرکھ كرتے تے وہی اب تہرا در با دشاہتیں کرتی ہیں یا کو یا برسے فاندان ہیں اور (اینی خاظت کے لئے) دہ ہرطرح کے حیلے تداشتے ہیں کد انعیس ایسے ا مررسطے کا ا حلاً وروں کو مدد ملف کانو ف وا ندیشہ ہے اوراس بنایہ وہ ابنی ملکت کو بڑھاتے ا جاتے ہیں ا ورجبال تک إن سے بروسكتا ہے ملانير توت سے يا يہ نظرا صنيا ط فعنيه حيل وتدابيرس وبسنة وممنول كوزير كرلس يانغيس كمزور كردير كاوريه سب ا من النا فأكرية من اور أن كامول كول النا المن المعدم عزت كي ساتوا علا ام لیا جا بابید ملف بیرکبتا ہے کہ آن لوگول کے طرز زندگی برنظر داسیج بو بِهِلِئُ ایک پرامن حکومت کے تحت میں رہنتے اُگے مِوں اور پیوزما جنگی کی ذلست میں

منه "ليدا يأتن " إب بيفد تهم -منه "ليوا يأتنن " إب بيفند وهم -

س جائیں ایم ایس ایسے معصروں کو خطاب کرکے کہنا ہے کہ اگراپ کو آب می انک موتوائب اس امر برخیال کمینے کسی ایسنظم مانترن میں بھی جہان عکومت کا اثر ہے انسان سے دخوال سے دیتے ہجسول کی سبت کیا خیال مترشع ہوتا ہے کوئی تف جب سفركو مباحاسي تو وه خود بسرطرح مسلح بمو تاسيدا ورجا متاسيد كدسا تعيول كيمي كافي تعدا داس کے ساتھ ہو۔ وہ جب سونے حا تاہے تووروانے کو قفل کردیتاہے د ه جب گھر میں موجو د ہوتا ہے اس و قت بھی ایسنے صندو توں میں فل لگا ہے ربتاہے اور پرسب کچه و واس مالت میں کرتاہے کہ وہ یہ جا نتا ہے کہ اسے جرکھ بھی حزر مینچے گا س کے انتقام لینے کے لئے توامین و سرکاری عبدہ دارسلے کھڑے <del>ڈی ک</del>ے ئیں اس تم کی مناو تن کے لئے کو بی معاہدہ موایک یا ٹکہ ارسیاسی نظم وتر تیک ہے مهتا رسك مرف بهي موسكتاب كركهيس زكيس إد شاركيس سنوات إجميست عاسك وات زر مكرائى كى كونى مللت العنان فا قابل انفكاك تا قابل تعيم ا در غيرمد و و توست موجو دبموا ورأكراس ميس واقعي مدبه بسندي ببوتو صرف اتني كدا فرا وكومزاكي مقادمة رنے یا س سے بیلنے کاحق ہو لیخی اسسے بقائے ذات کاحق مامل مو -بس اس طرح إلى كاصول لله دميساك مي كمينيكا مول ايس عام احتقاء كى بنايىت بى برزورا ور كمطرفه كل مي تا ئيدكر تابيے جومغرى يورب كالقليب کے سات ہی سائند بیدا بروا و رصیات موسی صدی میں تیمیل حامل بوی کرجد پرسلطنیت فاینطلق انعنانی کی بنیاد پرمرتب موی سے - دواعتقادید مقار یا تر ارساس فا وزتیب کے لئے ملطنت کے اندرکہیں ندرکہیں ایک اسی طاقت کی عزورت بيدحوتا فالرتقبيموا ورباره وكدسب سيداعلى جوا وريدمقصدببترين طور سيس اس طرح بدمال ہوسکتا ہے کہ اختیا رمورو ٹی باد شاہ کی تغویف میں دیاجائے كرميساكرس تشريح كرجيكا يول بداصول سلمدا بتداء اسامكوي طلق العناني كالصول سيصا ورشابي طلق العثاني يراس كالطلاق صرف إلمعني وروا تعات بيمعم

منه "بيواليش " إب بينرويم -ين معليوا بالممن أله إب سوا -

ن ظبیق میں برو تاہے اس کے سابھ می یامو فار مِنا جِا ہے کہ بعد کے ساسی خیال پر یا وہ تر اس کی ہولی ہیست مے اعتبار سے پڑا ہے بعنی یہ امسول مه که برا بک منظم ساسی جامعت می ازر و مسطح قانون نجیرمحد و دا محتدا را به یس زگهیس مرکو زاهو تا جیا بستهٔ مبنو ز مر و حبه سیاسی نظریه کا ایک وسیع القبول مت بنا ہوا ہے۔ انگلستان کی گئیش میں ہائیس کے اصول سلمہ کو شاہی کی تا نمید کی میٹیت سے کچھ اٹز بڑیں حاصل بوا۔ بیراصول دھکول کے امساس آزادی اور فاریوں کے ماس و نا داری ٔ دونون سے بیگا نه نشاه نؤ ریو*ں سکے احساس سے اس و جہ* ہے كه وه سلوب الاخلتيار با وشاه كي سلط سي محم كى زمددارى كرسيم نييس كرتا منها . وومرى جرف اس اصول کا کلیداکوبغیر چون وجراملکت سے انتحت قرار دیناکسی کوجی میٹ نیس آیا۔ اہم جیسا کہ میں **کر جیکا ہوں نمیالات کے عالم میں بیاصول اس کا قائم مقام** مقاج مغربی بورب کے نظم سلطنت کو فانص شاہی کی طرف سائے جار ہی تھی ۔ مونیکن مبیساکه بهم دلیکه می<u>نگی ب</u>ل اگرچه شایمی کاید د ورجیسے معرمسری طعو**ر** مطلق العنا ندد و ركبه سكتے بيل عام طور بر مغربی يورت كى بلطنتوں كى ارتفا ميں ايك معتدل ورجہ قرار یا تا ہے لیکن انگلستان کے ارتفائی رنگا رفنلف میتھٹی تھی۔ شاہی اور پارسینی د عاد ی میں مدست مسیر حو تضادم بر پانتھا وہ مشکلید میں اس قرار دادسے ونعية ختم بروكيا بصنغ استوارت كينو دكام خاندان كي ليحد كي كوطعي كروياً أس م یصتی طور پر قرار یا گلیاکدانگلستان کے بادشاہ کی طرف سے انگریزول کی اطاعت عوی حتاً وقطعاً اس قاعدہ تا نون کے ابع ہے مبس میں ترمیم صرف یارلیمنٹ یکتی ہے اس کا نفاذ و ہ جج کرسکتے ہیں ہمیں کی برطرفی صرف باللیمندٹ کی طرف سے ہوسکتی ہے اور نیٹر ہے کھوست کے افراجات کے لیے قوم ہوکی محسول لگانے ی صرورت بواس کالنین صرف نا مندگان توم ب*ی کرسکتے ہیں۔* اس طولانی مد وجهد کے اس اہم نیتی کومیں عام سیاسی منظریئے۔ بحانب یٰ بت کہا دہلاک کے قرسالڈھکو مٹ کلی" میں لمتاہیے ۔مب اس اصول کاسطالع کیا جائے تواس امرکا یادرکعنا نہا بہت اہم ہے کراس سے یہ ر ایک ایسی قوم کے لئے لکھا تھا ہے جا بصدیوں کی کسل روایت نے بیجھا و اتھا

کرانگر دِش توانمن کی اطاعت کے پابندہیں ان کے وضع کرنے اور انگریز جن محصولوں کے دفاع کرنے کے لئے دوا یوا لؤل کی محصولوں کے داکرنے کے لئے دوا یوا لؤل کی ایک بالسینٹ کے (جوسلطنت انگلستان کے لئے داحد پالسینٹ ہے) اتحاد کل اور دضامندی کی صرورت ہے اور دوا انگر زاسے عاد تاً ابنا ایک امتیاز فاص سمجھتے محدد کر دو اور نا بنا ایک امتیاز فاص سمجھتے کے دنکہ دو فرانس کی اس حالت سے ایکی طرح واقف تھے جواس سے بالک فتلف تھے جواس سے بالک فتلف تھے ہواس

بنیادی معابره اور اس کے نتا بھے کے اس اساسی فرق کا تعلق ہیں واسے سے سے کہ میان کی تعلق ہیں واسے سے سے کہا ہے کہا تھی کہا ہے۔ سے کہا تھی کا لست کہا تھی است کہا تھی است معافر سے سے معافر سے سے ہوئے کہا تھی کا دائے سے ہست مغافر سے سے معافر سے سے معافر سے سے ہست مغافر سے سے معافر سے سے ہست مغافر سے سے ہست مغافر سے سے ہست مغافر سے ہے۔

منه - یس فردوای ماے کے الفاظ استوال کے ہیں اس کے علق عا بھی تاہم کا کھنیف وائن کلیال نظم محمت Laws of Ecclesian tical polity کتاب ال اب دیم

ریمیں ہیں یا لما ظاکرنا چا ہے کہ فطرت کی اس مالت کے متعلق لاک کی رائے اگرم بعن اہم استبارات سے اس ز ارندی روایتی و عام تقبول رائے سے خلاف متی بیربی ابس فرح تاریک تعمو یعینی ہے اس آی نسبت بدا سے . دایتی را مف سع دیا ده قربیب تقی مبیماً که مین کدهیکا مول دوایتی را مدیخ بیرتنمی که سیاسی نظم معاشرت میسی علیمده چونکه بنی بوع انسان د و مرسیحیده است سعقل کے مطلبے وہمی کرد معامتا زہے اس کئے وہ قانون فطرت کی اطاعت ف كايا مندر إسما ورجيشه إبندرس كاء ور خداسف انسان كويقل عطافه ان ہے اس کے معم استعال سے استحص جان سکتا ہے کہ وقانون نظرت کیا ہے وه قانون قطرت جوبلاستناتا م انسانون يرمن حرسف الانسال قابل اطلاق سرا ا ورجومتص انسانی معاشر تو س کے ایجابی توانین کی پرنسبت ایسے ا خذاصلی وراین محسف کے لماظسے زیادہ بلندور ترسیم اس کا پرتقدر از مندوسط سے از مذجدیده محنمیال کی طرف دسع بدست تنتقل موتار باب إزماد سط العاممات لكرف استدرد ما ني ا مُول قانون سه ا نه كها تضا ؛ بهله توصل كليساني وا یات کے دسلہ سے اور بعد کوسسروا ور قدیم رو مانی شہنفا ہی مطبیل لقد مقنوں کی تصانیف کے برا ہ راست مطالعہ سے انھوں نے واتفیت بہم ہنچانی گراصلاح کے بعد جب وہ نامل گر تقیقی انصباطی ا ٹر در ہم برہم ہموگ واسلام كي تبل ذمب كيفولك كوسغر في يورب بر حاصل تنبا تو بيره صرورت تظیم مسوس ہوی کہ حقوق کے ایسے اصول مقبط ہونے چاہیں جر کلیک بی قتداً رسے آوا د بموں ا ورجو عام طور پر کابل قبول بھی بموں ا مراس طرور سے نے کانڈن نطریت کے تقسورات میں زیا دواب وٹا ب دیدائی اوراس کے سائد دی معاشر کھسسیاسی سے قبل کی حالست نظرست کو بھی زیا و ہ نا یاں مغرلت مطاکی بہاں تک یامع افغام کا تعلق تھا اس قانون کے ر یا ده اوم توا مدسلی سنے ۔اس کا خلاصہ یہ تا صدة كبرى تعاكد درسرول كوكسى ا مسانی ضرربین است سعمتند رمنا جاست ا درستاح ارسی (جوابتدایس كحسلة فالمحين اسے و و مرح من طرح بشمال كريں اس يم عمل انداز

مذ مونا جا بنے گرصرر سانی سے مجتنب رہمنے فرض سے یہ لازم آتا تھا، كم الرمنرية إلى يا جائے تو اس كى لافى تعبى فرض مونا جا سے - نيزيد المم اليجالى فرمض موجود تقاكدجو معابدات آزا دا نه طور يرمنعقله بمول ان كا ايفاكها جاست والدین کو بچو ل پر جو حقو تن مامل ہمدتے ہیں اغیس سمی ہمیں فرا سوش نہ کر نا چاہتیے۔اس کی سیاسی اہمیت اس و جرسیے۔ پے محطلق العثان إ دشاہی کے جس طر فدار و ں <u>نے مترحمویں صدی میں یہ سر فروشا پر کوشسش</u> کی کہ اس مس ی إ د شا ہی کے ملئے قانون نطرت سے مقبولہ خمیا ک مے اندر کو فی بنیاد پیدا *کرلیں اور و و اس طرح کہ اس یا دُشاہی کو یہ قرار دیں کہ دالدین کرا پیسے بچو*ل به جو نظری اقتدار ماسل بهاس سے ترقی کرکے یہ باو شاہی قائم ہوی سیمے مِنَا يَدُ لَأَكُ كَ بِعِف أَرَا ولا ل بي يرسب في نظراً سكتاب \_ مخصریه که سلطنت کے قدیمی الفرا وی مختیل کے بهوجیب قالون فطرت می کے قوا کد وہ توا عدستے مین کا نا فذکر اسلطندت کا ولین فرض تھا امگر فطرت کی حالست میں افرا دکونو داہشے حقوت کی سرا نعبت کرنا اور اہیسیے تقعدا لاسنت وعن لينابذكم تعالانس سلة الرضيم كالوض عاصل كرسي ہے ۔ نئے مانیکی نؤان کو الآج حالت نطرت کی عمولی کیفیت نہیں مگرا یک الكزير ما و فيسلم كرنا براتا مغما بعيساك إس فيمسل عام كي فا ف دعوى كيابي پس میب ٔ حانست نطری ا ور قانون فطری کی تقلبولدراستے بیر قرار باگئی تو بعرفط ی مقوق کے ان محولہ کا الامول پر حکومت کا اقتدار کیو تکرمبنی کیاجا ا اس کا مقبولہ عام جواب یا مختاکہ و وطریقوں سے ایسا ہوسکتا تھا۔ اِتعاس کا

ا فذ قوم اور محکوم کی رمنا مندی اولیمن پر قرار دیا جائے یا کسی باسنابط جنگ کی نتح بداس کی بنارکھی جائے کی و کدیہ ظاہر تھاکہ جو فراق بر اشتداد تعدی کو فع کررہے ہوں انھیں یہ فطری حق حاصل ہے کہ ان تعدی کرسنے وا بول کو ارڈ الیمن کیس اس سے یہ بھی ظاہر تھاکہ میں انھیمی مثل کردیتے کی اجاز ہے ہے تو انھیں یہ بھی ا جاز ہے ہونا جا ہے کہ وہ قتل سے مکی منزا یعنی

غلامی کی منزا دیدیں ۔

ہ۔ بیمال تک لاک جا ٹز حکومت کی ابتدا کے تعلق روایتی را سے لوقبول كرتابيد كرناس فقط برمينجكروه إيك اہم تغير بيش كرتا ہے كيونكه آب ديكھ سکتے ہیں کہ اس تظریئے سے حبن حد تک میں نے اسے اس وقت تک بیان کیاسید نهایت بی فیر مدود مطلق العنانی کے بجانا بست کرنے کا کاملیاجاسکتا ع جيساكه عام طور بر وعوى كيا جا اعتفا اكرمرف اتنا بى ليم كراب جا في ك س کویہ فطری حق میے کروہ المسے کو فلامی میں دیدے تو بھی بہی نتیجد محل اس الم كيونكه اس اصول كوسيم كرف كے بعد كوئى قوم دوطرم سے فلام بنائى لتی ہے کیعنی خوا ہ اس طرخ سے کہ اس نے ابتداء ؓ اپنی اُزا دا مذمرضی سے ایساکیا ہو باکنا واجب تعدی کے لئے اسے دغلام بناک واجب سزا وی أَنَّى مِوا ور في الحقيقت كُرُوسي في ابني غميرهُ أنا ت صنيف ويحوق بين الا توامي در جنگ وصلی شن (جو صلاله مین شایع موی) یه دلیل بیش کی بست که ان نوں طریعوں ہیں سے کسی طریقہ سے میں جا نزطور پر دائی طلق العنانی قاعم ہوسنتی ہے۔ داملی اس و جہسسے کہ اس کے قول کے سبوجب سمی قوم کی فلامی دائی موتی سے اس کے مختلف اجزا کا یکے بعد دیگرے شامل موادارمانا اس قوم کے ایک ہی قوم رسے میں مانع نہیں ہوتا عیام اس موقع بدلاک کی رائے بہت ری مختلف ہے ۔اس کی رائے مح موافق تحتی خص تورخی نبیس حاصل ہے کہ وہ فلام ہونے پر رضامندی ظاہ

کے موافق محتی خص کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ فلام ہمونے پر رضا مندی ظاہر کرے کیو نکہ انسان کوخو دا بنی زندگی پر بھی اختیا رُطلق نہیں حاصل ہے، خود کھنی قانون فطرت کی روستے جا کڑنہیں ہے کا وراس لیے انسان معاہدہ کر کے ایسے کوکسی کا فلام نہیں بناسکتا۔ نہ ابینے کوکسی کے اس اختیار

سطلق سے تا بع کرسکتا ہے کہ و وجب جا ہے اس کی جان کے لیکٹ نیز پر بھی جا ٹرنبیس ہو سکتا کہ اگوں نے تعدی کی ہو تو تھیلے ہوئیہ فلامی کی رسنجروں میں مکروسے رہیں ورمقیقت فطری آزا دی کی حالت کی تبست یه زسمها چا بسته که و و کو فی اسی شهر سیه جس کا دجود تغفرنسي تديم زماني ميس فتعابريرا يك البي حالست سيحبس كي نسبست بيهم ليناجا بيع كرقبل اس كے كه حكومت كوكسى تخص بر كو ان حق جامس مود سكے اسماخو وصراحته يأخاريته ا بنی مرحلی ہے اس حالت سے ہو کر گزر ناہے۔ جو خص کسی مکہ بیں کو ٹی مکِ رکھتا ہو اور وہ مارسی اِخد و میں جو ملک میں رہے اور اس کی زمین سے کام لے انھیس سے متعلق ییمجینا جا رہنے کرجب بک و و کمک کا ماکک ہے ! زمین کو کام میں لاما ہے، اس نے اس کک کی حکومت کی اطاعت کرنے کی رضامندی دیری ہے ۔ حب معا بدے کی روسے مک کی حکومت ابتداءً نائم ہوی مواج کداس کی كونى إواسط خباوت موجود بيس بيدك وه معا بده كيا تقااس في ذيمن ميس أسس كا تصور قائم کرتے و قت ہمیں بیٹجہ لینا چاہئے کہ وہ کوئی ایسامعا پد و تفاکہ جولوگ فطری اُزادی وخود ممتاری کی حالت میں رہتے تھے وہ محقل ایسامعا ہدہ کرسفے کے لغِمتَد مِو جا يُنظِّوا وراكرا يسابي برد توجوحكومت مُتجةً قامُ مِوكَى استعِفود را مان د غیرمدود اختیارنبیس حامل بوسکتا اکیدنکه یه فرمن بنیس کیاماسکتاکونوک زیا و تی کی سنر ۱ رینے کے معے اپن فطری آزا دی ا در ایسنے فطری حق کو نیر إ د کهد سنظے بج اس کے ر ربی مان اپنی آزادی اور ابنی ما ندا دے سے میسا اتحکام و و تعدم میا کرسکتان سے بهترسا ان کیا جائے توالبتہ وہ اپنی فطری آزا دی سے وسٹ بروار ہمول مختصریہ كر مكومت كا فتيار نطراً ومحقلًا اس غرض و فايت سے محد ود بي مس كے ليے وہ مکومت قائم کی جاتی ہے اوریہ فآیت ہی ہے کہ مالت فطرت کے نقائلس كاتدارك كياجائ -

یہ نعائفی میں ہیں انعیس لاک ہی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں الاہ و لا ایک ایسے قائم شدہ مقرر دمعلوم کالون کی کمی جے مرخی طامہ ۔ نے قبول کرلیاہو

عله . لاك رسال مكومت كمي كناب ووم إب جمار مفقره ٢٣-

ٹا لٹآ۔ نطرت کی حالت میں اکثراس قوت کی کمی ہوتی ہے ، جوکسی صحیح سزا کی پشت بینا ہی و تا فید کرسکے اور اسے سناسب طور برکل میں لاسکے بہت کم ایسا ہوگا کرمن لوگوں کوکسی تا انصانی سے صدمہ پہنچے گا، جب انھیں موقع لیے گا تو وہ جرا اسس کی تکا نی ندکریں گئے ۔ بیں جولوگ سزا کوکل میں لانا جاہتے ہیں بسااہ قاست اس سسم کی مقا دمت ان کے لیے سزا و ہی کوخطرناک اور اکثر مہلک بنا دیتی ہے سابھ

مختصری کہ حالت فطری میں ان تمین احتبار اُست سے تعمل ہے ، (۱) قالان کی واضح تعربیب ، (۲) قالون کلبے لوٹ انطباق (۳) کا اللّ موثر نفاذ۔ یہ نقائص با شبرحالت نظری کی حالت کو فیرمخوظ و تعلیف وہ بناویتے ہیں (ک ن یہ اِدر کھرنے چاہیئے کہ آلیس کے دعوٰی کے مطابق دائی مبنگ رہیبت اس کا

عله - الآس مسب إلا كتاب دوم إب نيم فقره ١٢٨ - ١٢١٠ -

بامت نہیں ہیں) ا وراس سے یہ بالک قرین عقل ہے کہ اگر حکوست ان نقائض کا کو نئی انتظام کرسکے تولوگ اپنے ان طبعی مقوت کی اس تجدید پر رامنی ہمو مائیں ۔ جوحکوست کے لیٹے در کار بول، کر اس شرط کے سواا دیمیں بنا پر ان کامطیع ہمو نا قرین تیاس نہیں ہوگا۔اس سے حکومت کے اقتدار کی سبت یہ سمد لیسنا ياستے كدوه اس شرط كے سائقة محدود بسے كداس كاستعال سلمدو معلوم توانين نے نفا ڈیس ہو کامنیکیں بے اورٹ ہا واول نے عاید کمیا ہو۔ ا ور مزید نفر طریمی موماجا بين كه حكوست رك لين برجائز نه بموكا كرمكوم حبب تكب اصالتاً يا وكالتاً ايني رضامندی نه دے دواس کی فاکب پر قبطیه کرے کیو کمہ فاکب کی نسبست افرا دکا مق مکومت سے یا و وسرے اوگوں کے ساتھ کسی سم کے معابدے سے حاصل جبیں مواہیے (ا ور لاک کے بیان میں یہ ایک اہم وطبغراً دنجت ہیں) یہ استقا ق بعرفض کے اس فطری حق سے اخو ذہیے کہ جن ا ری انتیا کے ساتھ اس سنے این محنست کو نٹائل کر ویا ہے وہ اس کی ہیں ، ببغیرطبکہ اس طرح کسی سننے کو ا یہ نے سئے مخصوص کر اپنے سے ساتھ ووسرو ل کے سلے بھی کافی ووا فی فی ر نہیے علیہ متاع ارمنی جو فطری حالت میں ہے وہ طبعی عق کے امتیارسے عام ہے کراس ما لہت تک بیمی صا ف میاں ہے کہ انسیان کی محشت نو داسی کی ہے اورجب وہ اس موخرالد کر کو مقدم الذکر سے کسی جزو کے ساتھ ف ل كرد يتلب توا زرو في استقال و وستف اسى كى بروجا تى سب بغر طبيكه و و سرول کے مفادی کو ٹی خلل نے جوال مو ۔ سی یہ استحقاق اس معاہدے سے آزاد اوراس سے مقدم ہے میں بر مکو مت مبنی ہے۔ لہذایہ فرض نہیں کیا م براس نے میں اس مکو ست کومیں کے تمیام پراس نے ا تفاق کیا ہو، یہ حق دیدیتا ہے کہ وہ اس کی مرخی کے بغیراس کی مکب پر تبعند كري - الرَّحكوست ان شرائلكو يور اجيس كر في الروه كفاذ قالونى كى صرورت سے خود رایا ناتبدید سے کام لیتی ہے اورا یمے معمول لگاتی ہے

وله يحسب إلا كتاب دوم إب بنم نظره عاور

حیس کی رمناسندی نه دی گنی بو تو اس صورت میں و وال مقاصد کی خلاف در زی کرتی ہے جن کے لیئے حکومت قائم کی گئی تھی اور محکوم کویہ حق حاصل بوجا تا ہے کر دواس معایدے کو باطل قرار دیدے ۔

وومری طرف بیلی إور کھنا جا ہے کو اگرچ محکوم میں ابتداؤیش ہوتا ہے کووہ میں ابتداؤیش ہوتا ہے کووہ میں ابتداؤیش ہوتا ہے کووہ میں میں میں میں میں ہوتا کہ میں میں میں میں میں میں ہوتا کہ میں وہ ایک محکومت کو لین کرنس تو میں جب بہ کہ دہ وہ بین مفوضہ شرافط کو بو اکر تی رہے اسے بدل دیں ۔ لیکن جب کسی مکومت کا فاتر ہو جا تا ہے خواہ طبعی طور پر جیسے یہ کو نشاہی فائدان کا سلسلہ منقطع ہوجائے ، خواہ احتما دکی خواہ ورزی کرنے سے وولوں میں اعلیٰ تشریعی اختیا را ت تو میں طرح جا ہے اسے کی طرف عود کر جاتے ہیں کہ ووائی خوشی اور مرضی سے جس طرح جا ہے اسے کی طرف عود کر جاتے ہیں کہ ووائی خوشی اور مرضی سے جس طرح جا ہے اسے تا گائی انشکاک و وائی طور پر یا طبی فر انروائی ما سکتا ہے کہ اس سے گرمرف بالمنی فر انروائی ما سکتا ہے کہ اس سکتا ہو کہ اس سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ کہ کر سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ کر سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ کرنے کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ کر سکتا ہے کہ کرنے کر اس سکتا ہے کہ کرنے کی سکتا ہے کہ

نیز نیجہ کے استبار سے جاعت مقنداس و قست بھی بدل جاتی ہے جب کھراں ہے اعترہ دفت بد میں بدل جاتی ہے جائے اور اوا مذطور پر کا م کرنے سے روکتا ہے ۔ یا یہ کہ دو اترم کی مرشی یا اس کے شرک سفا دکے خلاف ایسے خودرایا بذافنتیار سے انتخاب کنند کان باطری انتخاب میں تغیر کئی گئند کان باطری انتخاب میں تغیر کئی طبی کان باطری انتخاب کو دواس دستور طاقت کے زیر فران کردے ۔ جو حکران الم سے امدا کا مرتکب ہوتا ہے کہ دواس دستور کو بدل دیتا ہے میں کی اطاق سے بداس کی قوم سفیا تفاق کیا تھا اوراس طرح ایسے اس می کو ندل کر دیتا ہے کہ قوم اس کی اطاق سے کردے اور دو حکول کا دعوی یہ سے کہ تی تو دوم نے بہی کہا یا دیسا ہی کرنا چا یا تھا۔

## خطئيمت وينجم خيالات سيامب به از لاک انائلکو

ا بین نے اپنے آخری خطی میں باتس ولاک کی رایوں کا ایک مخصر خاکہ بنیں اس نے الجے نے البیس سے عالمی نوری کو البیس کے البیس سے عالمی نواز آرائی میں اس نے رک کا اندگی کی ہے جو مغربی یوری کو الزمنۂ وسطی کے منتصبہ اقتدار اور نا کمل سیاسی نظم وار تباط سے زمائہ جدید کی اس مملکت کی افران نے جو آبنگ ہے جو بنا ویر قائم سوئی تھی ۔ لاک کا اُصول سلہ واقعات کی اس تنٹی اونتا ہی کے ہم آبنگ ہے جو بنا ویر تفای بین نامی کے ہم آبنگ ہے جو بارکس اور کر آمول دونوں کے لئے کیساں کا را دیوک ایک ایسان فار میں میں میں اور کر آمول دونوں کے لئے کیساں کا را دیوک ایک کی کتاب میں اُنقلاب وقعم کے عین بعد ہی مثابی مولئ تھی اور اس میں وہ نظر بہ ویا گیا ہے جس سے اس انقلاب وقائمی ہوتی تھی۔ بوتی تھی۔

اب ہیں اُن خیالات پرنظر والناجا ہئے جوان دونوں ہیں مشترک تھے۔ دونوں 'حالت نظرت کے تصورے آفاز کرتے ہیں جس میں ہر بالغ شخص استحقاقاً آزاد تھا، توت سے کام لیکر دہ جوجا ہے کرنے گرایک کو دومرے پرحکرانی کرنے کا کوئی تنہیں تھا۔ کسی جائز حکومت کے طرز قیام کے لئے دونوں اس خیال پرمتحدویں کہ یہ ایسی ہی لوکو کے

له - به ضرور به کوم سیاسی مقید ب کویش نظر رکه کم انقلاب دواتها ۱۱ سر کریمایسی سی کتاب بی زیاده تروه در مل سله درج کمیا گیا برع میکی برا پروستوری ناویسانوں نے اس انقلاب کو **باقی و یا تھا۔**  ابتدائی معابرے "سے ہوا ہے جوابتداً اوقع بیں اس میں یمی اضافہ کرسکتیا ہوں باس امرکو بھی تسلیم کرتے ہیں کھکومتی اقتدار کے فرائع میں سے ایک فرر موقتے بھی ہے، اگرے ہائیس کا دعوی یہ کہے کہ بہاں معنی فاتح ومفتوح کے درمیان ایک طرح کا معاہدہ ہی موتاب، برخلان ازیں لاک کا دعوی یہ ہے کہ جائز تسلط صرف منصفا مذهباک ہی ہے قام بوسكتاب اوروه مي صرف الحنيس توكو ل يرضون في حنيك مي معدليا مو -آپ ونکیمیں سے کہ اس نمام بخب میں سوال جرکمی ہے وہ استمال کا سوال ہے بوال ینہیں ہے کہ حکومت کیبو نکر وجو دہی<sup>ل</sup>آئی بلکہ سوال یہ ہے کہ اسے جواز کمیو نکرچاصل ہوا۔ اس کی تشریح در معاہدے "ہی میں نظراتی ہے ۔اب یغیال موسکتاہے کہ حکومت چىقوق اگرىسى تەتىمىرىمعا دىسە يرىخصەربول تواس كى تىلىن كامئلەمورخول كا كام<u>سىم</u> لیس اور لاک رونوک میں مسے کوئی تھی واقعی ناریخی *طرزا شد*لال سے کالمنہیں لیا رکے کہ اپنے نتائج کی تصدیق کے لئے وہ اسے دبی طریقے پر کام میں لاتے ہی اصولاا س کی کمذیب کرنا ہے اور لاک اگرجہ اس کہ تک جا گئے کے میں ہے گرملاً وہ می ایسا ہی کر تاہے ، کیونکہ معاہدے کی خوا ہ کو بی صورت ومن کی جاسمے س کاتعین وه اسی طب رح کرتا ہے کہ ان فایا ت پرغو رکز نا چاہیے ں معامدے کے موکد کرنے میں قالت فطرن کے معقول سینداشخاص کو کیا خیب ال مدنظر ببوسكتاتها بـ اس کے بعد دو نوں اپنے نمالٹ کید گرسلمات کو شرکل کی حکومت برعابد کرتے

اس کے بعد دونوں اپنے نمالف کیدگرسلمات کو پٹرکل کی حکومت پر عاید کرتے ا بی ۔ اِس کامطلق العنان مقد راعلی ایک ذات واحد یا سفدا شفاص پڑشمل ہوسکتا ہے یا یہ بھی مکن ہے کہ یہ آقتدارتمام توم کواختا ما حاصل ہو ؛ لیکن اس کامیدا ن ملوکسیت کی جانب معلوم ہوتا ہے ۔ اسی طرح لاک کا نظریہ بھی ہٹرکل کی حکومت کو قابل قبول سمجتما ہے شمط حدیث آتی ہے کہ ان حکومتوں کا نفا زاختیار اس کے شرایط کے موافق ہو۔ ابتدائی معاجدہ ، جمومیت کا بیج تا ہی گیکوئی مرکب صورت قائم کرسکتا ہے ۔ جوط لیقیسے ہمی پند کر لیا جائے ، اس کی اطاعت صرف اسی وقت تک واجب ہوگی جب تک کہ ومانی شط

عله وكيف ليدا إشن باب بتم كاتفرى مد.

عله لاک حب بالا باب دوازد مم نقوسه ا-عله لاک، باب ۱۱۳ -

م ملس کو فایق سوناچاسیئے اورا نگلتان میںصدیوں سے با دشاہ مملس مقننہ کا صرف ایک شرکی کارستاآیاہے۔ اس سے یہ اشدلال کیا گیا کہ جب با دشا میالیمنٹ کے مقررہ توانمن کو بدل دیتا یامعطل کردتیا ہے ، اتوم کی مُرضی کے بغیرا درائس سے مثنتہ کہ مغا دھے خلات دارالعوام محنتناب یاطرزانتخاب میل تغیروتبدل کردیتا ہے یا پالیمنٹ کو اس سے وتت مقراره برمنعقد مونے یا ازادی کے ساتھ کا مرکر نے سے روک دیتا۔ ہے توان مورتوں میں *دراصل قامیر شدہ جامت م*قنتہ کو بدل دتیا ہے ۔اسی طرح جن موانم کے عمل میں لانے کے لیٹے اس کا تقرر میو تا ہے جب و دجاع**ت ما ملہ کے م<sup>قب</sup>ل جوثی** سے ان توامین کے برعکس خو دغرضی سے کا مراہنے لگتا ہے ریا جیکہ وہ مرنما نیڈوں کو شِوت وینے اوران سے اپنے حسب مطلب کا کر بینے کے لیے قومی قوت ملی خراج اورر کاری حبدول سے کام نبینے لگتا ہے تو وہ الینے اعما د سے خلا ن مل کر اہے، ان در بور صور توں میں رما کا کی اطاعت کا حرحتی استے حاصل ہے وہ سلب۔ ہاور و ، جائز طور براس کے بجائے دوسر ابا وشا و مقرر کرسکتی ہے نے ں پین اِ آبِس کی اس قوی زین دلیل کا اُلگ اس طرح حواب دیتا ہے کہ ا<sup>ا</sup>راس ایسا معا ہدے میں مبر برحکومت کی بنا ہوا س تسمر کے نشا کط داخل کردے جائیں تو بحیرطرا نفاللوگ یما ہوجاتی ہے لاک نے اسے سے مذکب تسلیم کیا ہے، مطوالف الملو کی صرور سرا ہوتی ہے یونگے حوصکومت اپنے افتہا و کی خلاف ورزی کرتی ہواس کی متعا دست کرنے سے متعکن جمکوم حتى كاتعلق إضابطة تظيم سياسى مصنهين بعملكه اس مصمقا ومت كم أس حق كالأوديوكي جس سے عالت نطری میں انسان کواپنے نقعیان رساں کے خلاف متعا ومت کامتی تھا ۔ کاک اے مدی طرح تسلیم کراہے ، اورنہایت بطیعت شاعرات زود سے ساتھا مں دہیل کو اسے قابن ہی کے اور لمیٹ رہا کہے۔ وہ لکت اے کہیں تو وجہ کے کداس حکومت کا جرم کس ننتجت مِوجاً با بِهِ جوابِینے احتاد کی خلاف وزی کرے اور اس کی یا داش میں **اوائف ا**لملو کی کے **مثلًا** وحسب بالاباب نوزدم

گردین اس خطرے کے شاق بہت مبالغہ آمیزی سے کام زلینا چاہئے۔ یہ آبان انہیں ہے کہ کوئی قوم انقلاب کے شکلات و خطرات اوراس کے لابدی مصائب والام گرجا کرنے کے لئے آباد ہ دوجائے۔ قائم شدہ حکومت جب بینا فتحا و کی خلاف ورزی کرنے میں نہایت ہی شدت وابرام سے کام ہے اسی و تنت یہ میکن ہے کہ تو مرا نقلاب برآباد ہ بروجائے اور ورفتی میت و میں وقوی کرتا کہے کہ عام طور پر تسلیم کئے جانے سے کہ کوئور میں کا عماو خود و رایانہ الملوکی کا خطر و بر میں انتقاز نہیں ہے بلکہ شرائط سے جکوا ہوا ہے ، بنا وکت و طوا نف الملوکی کا خطر و بر مینے کے اور ایک اور ایک

۲- جدید یورپ کے سیاسی خیالات کے ارتفاکا قدم تقدم تیاطلاتے ہو ہے الب ہم سھویں صدی سے گزرگر اٹھا بھویں صدی ہیں ہنجیتے ہیں نوالس سے آفاز ہیں طالبعلہ کی خاص توجوکا مرکز انگلتان مواجے گروسط صدی تک یہ مرکز قرائس کی طرف تعقل ہوجا الب ۔ ہیں ہم مقابوں کہ کوئی فرانسیں جواس خیال کے احزار کی جبو کر رہا ہوجی سے مواث کے انقلاب مظیم تک نوبت ہونجائی تواس کے لئے بھی من مودی صدی کے کسی فوالسی معنف کی بنبت ہا تی اور اسی طرح جوالگر زید واہم ہوں کے ،اور اسی طرح جوالگر زید انگلتا کے حالات انتہل میں انھی رہون کے ، اور اسی طرح جوالگر زید انگلتا کے حالات انتہل میں انھی رہون کے وصط میں اپنی خاص توجو عارف کی طرح برانگلتان سے میں انتہار میں مدی کے آخری نصف حصے میں انگر زوں کے میاسی خیالات ہی میں سے گا۔

بیاسی خیالات میں صب سے زیادہ و کی سب احزاء کا بٹا ذانسیسی خیالات ہی میں سے گا۔

یہ اٹھا ت یا تو اٹھا تی طرز کے تھے اور ان سے میا مراست جرش پیدا ہوتا تھا یا شدت نمالات کی وجہ سے وہ یا اوا صلام وجب اُنتمال ہوئے تھے گئے۔

گی وجہ سے وہ یا اوا صلام وجب اُنتمال ہوئے تھے گئے۔

اس صدی کے پیلے نصف مصے میں انگلتان میں خیالات کی دختار کچوست

عله اس افرالذ کومنف کی شال میں برک مے تحریات بٹی کی جاسکتی بیں جواس زانہ کے انگریز کرائیم میںب سے بڑا تھا ۔

فورکرنے والے طالبعلم کے لئے اس میں وہی دلحیی ہے جواکۂ صور کے و هرکت کے زیا ہول کے درمیان واقع ہو اس میں بہ بتاجل سکتا ہے کہ خیالات کی قدیم شکل مٹ رہی ہے اوران کے لئے نئی حکومت کے خشمۂ افتیار اور ا س *کی تحدید کے متعلق اساسی معا*ہدہ معا**نہ ک**یا مت لاک کاخیال رسعت کے سابقہ مقبہ ل تھاگہ زیاد و تراہے محض سا ولى أنغاق ل<sup>ئ</sup>ة نهيس نعا - اس برجهان نك خيال آرا ئي مو ئي اس كاع<del>ا</del> بوال کو تا بخی مئلے سے *عدا کر دینے کی طرف تھا ،*سوال یہ تھا کہ اس ے فرائفرق اختیاراً کا تعین کس طرح کیا جا ہے ہ ـ رخماکه جا رے اسا! ن نے کن نثرا کط کے ساتھ حکومت کی اطاعت پررہٰ امندی الگی يقبل تاريخي ظاهر كيمتمي ؟ . يبنيال روز بر وَز زيا وه راسنح سوِّنا جا نا تعاكداول الذكر مثلے محو عتیقات کے نتیجہ مرمنی نہ ہونا جاہئے ،اور پیخیال ہوٹ انھیس ہوگوں ک ہوڈیکیو: اپنے اور محصول لگانے کی جازت ویدنیے تھے توکیا یکو ہی ولیل اس امر کی موسکتی ہے کا ں روانت محاقت کے تتا مح کو روانت کرتے رمز دشالاکتیا موں کہ خلیفوافلاق کے ا ۔ نئے منو نے کے کئے اصار کر مکتے ہیں یہ ملے اس ٹیط کے ماتدلاک کے آلادگی کے قاما کے بچا ہے مقبول ہو گئے تھے ، گران سے کسی کو گہری دلجم تی ہیں تھی، و ور سری طرف ا دینا میوں کے سلمۃ تقوق ربانی کا وفظ عرالک کے ولائل کا بدٹ نبائقا را کرم پر منبروں عِيماريد ما مگر روز متره كى زندگى ميں اس كاكو ئى زبروست انز باقى نبييں ر باتھا ميٺ ك لولنگبروک نے اسے ایک وقیا نوسی محال قرار دیا ہے جواس تدر مفلاند طرز کا ہے کہ س کا

على الكارنط المناسط المناسق (Sytem of Moral Philosophy) مختاب سوم بالبنجم المنوس م

نے جس زانے کو مبدوالیول کا نقب دیا ہے ں صاحب فکر بھی بوتنگ وکے تھا ۔ بر ہاسی کی تاریخ میں بولنگ وک کوکسی مگر کاریزا وار قرار دیا ما نا زراڈلڑ سامیه بالکل ایک بی شفیهین میں اور انگرز و ملات کی *تاریخ میں اس سے روگر دا نی مکن نہیں ہے کیو نکہ و و نہص*ت وآآ تھا اوراس کے تخیلات نے ندصرت الگلستان کے اسونت کے دستوریر فابل قدر روشنی ڈ بلکها*س کی سیاسی زندگی کے ختم* ہو مانے کے بعد *یعی و مخیا* لات زندہ رہے اول *تکریزی می*اسیا کی روش بران کابہت معقول اثر فرا ۔ ہمران خیالات کے اثر کوہمو مرکے زیا وہ یاشکوہ او وامنح ترتصورات ميرسمي ويكه سكتغ ببرب لينائجه ائس نےسیاسی ویقول برجومقاله لکھا (Dissertation on Parties) اوجس میں اس نے واکبول کے ساتمانی مدیا کی نخالفت کاخلاصه درج کیا ہے،اس میں دوانتبدا نئ ما بوٰدری با دشا موں *کے تحت میں ا*لکات ر *نینهٔ او بقول کی چوخصوص حالت تقی اس کی طر*ف توجه د لانے ہی*ں وہ ہ* ہے گیا ہے دھگ مھن اپنی کامیا بی ہی سے زورسے ور باری فریق بن آ ر کامیانی کی دجہ سے توریوں کے لئے اس کے سواکو نی جار بھ کارنہیں رہا تھا کہ وہ مکر<sup>ا</sup> وشا مے فریق مخالف بنجا ئی*ں ،*اس *طرح ح*الات **گر**و ومیش کی رومیں پڑ کرمیر فرد اکدو اینے ابتدائی اصول ہی سے تکرار ہے ۔ فریق جب اس مالت ومحن گرو ورندی کی پیتی ہمں متلا ہوجاتے ہیں اوراس سیے وخرابہ ن خوب ذہر نشین کیاہے ۔ فالباً ایک عد تک اسی اثرے نے والی سل میں سیاسی فریقوں کی طرف سے بہت ہی سخت بنظنی بیدا ہو آئی ا الأنكديه امروا تعدمے كديا رئينشى حكومت كے تئے فریق ہی سل آلدیں میں نہیں كہد سكتاكہات زوال واکیول کے تقریباً تیں سال کے بعد ﴿ تَرِکَ نَے معود وَمِلْفُ ارْخِیالَ اللّٰہِ اِ (Thoughts on the present Discontent) کنام سے سنگار براکیاتماً

عله . يرب "انسال" (Essay on Man) مُعْمَرُجُهُمُ الم

انگریزی دوب میں بالمیمنٹی فریقوں کے اتحاد علی کے متعلق کوئی زبر دست ما نفت گیگی تخيي مانيس بر آب بیسوال ہے کہ بولنگیروک کاسیاسی متہا سے خیال کیا تھا ۔ یہ نتہا نے خیال يجه مبهر اوربطي ساتها براورمين اس پر نظر صرف اس وجه سے فوالنا بروں که مغزی بورت ے از نقائے میاسی میں انگلتنا ن کی دستوری تاریخ کوخاص اہمیت حاصل ہے۔ آزادی *کے* غظ کی فرض سے بولنگہ وک پیچا ہتا نھا کہ " دستورملکت میں توازن قائم رہے ۔ اور ، تقصد کے لئے اس کی نوامش تھی کہ ایک حقیقی « ملکی فریق ہ بناکر رجس میں ٹوری اور رمعک گروہوں کے انتیازات مٹا دیئے جا ئیں)اس خوابی کا خاتمہ کرد ہے میں۔ بنٹ کی آزا دی خطرے میں ٹری ہوی تقی نیکن ہمیوم براس کے خالی الذہن اورورر تصور کی د حه سه جوامرمان حیاں موگیا بوننگیروک کی نظراس حد تک نہیں ہم ہماہ ہ به که فی انحتیقت نهی خرابی یا کمراز کمر به کرمناصب و خلائف کی وجه سیےارکان دوار تعوام م ر ما دشا ه کاجواثریژ تا تھا ااسی کی وجہ سے اعظار صوبر جدی میں بادشاہ اور دا ورسان توازن فانمرتفا به به انزاكر برياد مبوحاتا توبجه جديد وستومِلكت كالايدي ميلان ميكي وتأكه امتيار باوشاه ملم إنه سينكل كربارلىمنث تحمقر كروه وزراء كبإنتابي آجامج ینانیه ابعد کی اریخ نے اسے ثابت کر وکھا یا۔ بولنگہ وگ اسے نہیں وکھیا، وہ اسين ومن بادشاه كي فيال الما (Idea of a Patriot King) كوندح وسبط ہے بیان کرتا ہے حب کا کامروہ میں مجتنا ہے کہ ایسا با دشا ہ خرا بعوں کو دور کر د ے گا،اور ساحب اج وتخت بونے کے اسواکار فرائی بھی وہی کرے گا ، گروہ بندی کی مضر توں کا فائته کر دے گا ا دراس کے ساتھ ہی نظام سلطنت سے توازن کومجی قائم رکھے گا۔ بخبال حقيقتأنا قابل عل تفاكراس نے علی آثرات ببیدا کئے اجبسا کہ مسالہ ر ما می سر کوارٹرلی ربویو) میں کسی نے لکھا ہے کا حب انقلاب خطیم نے فکر اور انسیٹر کے وری اصول کوجائش اوریت کے فوری اصول سے بدل دیا ،اس سے بدا کرنے میں س کمیل نے کچہ کمرمد دہیں کی رہشے اس کے بھائے کہ بادشا واپنے حقوق ربانی کی نبادہ عله كوارش لريونو Quarterly Review

جلداها، (مخششكر بمنوسه

الهاعت كاخواستكار بوتاءان توكور نے ايك ايسے با دشاه كواپنا قبلۂ و فا داخلاص نيا يا اس نیا برا طافت کاطالب تھا کہ وہ اپنی جب الوطنی کی وصہ سے فریقیوں سے بالاتر ہے ادراس کی تمامتر توجہ ہشہ ملک کے اصلی مفاو کی طرف منعطف رہتی ہے ، او راسی ل می کرلی تھی ۔ جارج سوم نے ابنے ابتدائی ع یم کائیل قائم کمانھا، اوراگرح فراببول کمے رفع کرنے کاخیال ہے ج موا بوگیاجار جسوم اوریث اصغرفے سے کا کہ سر وصکوں کوس تدہرسے یا مال کیا ل كامعي تفاكدا نصول نے اس مبهم مگر برزور صب كى طرف رجوع إجرِ الرَّج سوم مح محمل كي الرُّير من مبنوز قوم كے اندر موجو دتھا ۔ ) بولنگروک کے اثر کا تیا لگانے اس اس دور سے آ گے نکل گیاہ میں و موج و تماا وحس مي اس نے بيسنيف للحي تقي ۔ جساك س كر چيكا بول اس دوركا مامعلوم ہوتاہیے کہ « نتیا ندا رانقلا*ب یہ کی معرکہ* آرائی ہے ا وِرشایدا ن کے نتابج سے مسی قار بدولی کے باحث ضعف وکلال کی کیفیت۔ اببوكئي هي واس زور كے ساتوس مقصدكي تلاش تھي وه حاصل موكساتھا - قانون ت قائم ہوکئی تھی اوروضیع قوانین واح ایسے محاصل سے معالمے میں با دشاہ طعی بحزيرا فنذارآكما تمعا - دستورسلطنت كاتوازن معقول حدتك محفوظ موكيا تصاگرا <u>بين</u>ين متوازن دستوريرا نگريز و ل كونمخ نتها اس ميں اس تقين سيكسي قدر بدي وقه بنديون كالتيمن سبيحا وربادنتا . زور سےان میں مارمنی دنا یا نمہ ارسم آہنگی بیداکردی ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اللہ میں مول کی کتاب اوج القوانین " (Esprit des Lois) نتایع ہوئی اورانگریزوں ہے و نعثہ به دیکھاکہ ان کادستوسلطنت نوئہ کمال بنگیا ہے، اورتعلیم پورپ کی قدردانی کے مع منظر لمندر کھ ویا گیاہے ۔ کویاس دستور کی ترکید ول کے گئے ان عوی جمہوریوں سے بڑھی ہوئی تھی جن کی شہرت قدیم ز سے خانم ہے مون مکیونے انگرزی دستور کا اس خوبی رجامسیت اوٹرسین ۔ یا تو اسس سے نہ صرف غیر ملکی مبصروں کی توجہ اس لعن مردکی بلکه خود انگر نرامسس برزیا د ه فخر کرنے اور اس کے ضوصیات

س جب اس صدی کے مین وسط کیے قربیب انقلا لات كى ترتى بنه وع موكئ تمي اس وقت بهم انگر زمصنغول كوچيو وگر فرانه کی طرف متوجہ موتے ہیں تو انگر بزی اور فرانسیسی انقلاّ ہوں سمے درمیانی زیائے میں نظرتے اود ولَـقعے کے تعلق میں جوفرق ہوگیا تھا ، ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بآبس اور لاکھ ى نےممى كىياسى واقعات پرعملى اثرنہيں ڈالا \_ بغاوت\_ ت قسقہ ی ہو ہی ہیں کی دائش نے اپنی کتاب ہیں میں بندی توضرور کر دی تھی گ ث زار دینا دشوارے - لاگ کی تصنیف نے امک کے گئے راستہ تیار کمیا ہو آیند وہیں آنے والا تھا۔ سیاسی خیالات کی کوئی فرانسیسی قان کھاتے اویس اس کے گٹرانے (Janet) کتائے یایات (Histoire de la Politique) بغارش کرسکتا ہوں <sup>ہ</sup> یہ کتا ہے اگر ہے شد بدخلطیوں سے باک نہیں ہے مگر *حرجی* راں بہاکتا ہے۔ بہرمال اس کتاب کو تھو بعے اوراپ یہ دیجھیں ہے رُوْم القوانین "کوروسو کے "معابدہ معاشری "کے ساتھ کمی کرتے یہ قرار دیدیا گیا ہے کا بی دو نو*ں کتا ہیں انقلابی تحر*کیب کاعملی مبنع و ما خذمیں ثرا نئے ہوں *کیکیو کی کت*ا ہے کا الاشك وشباط اوري مدى كىسب سے برى صنيف خيال كرا ہے یں میج ہے کہ جوانگر نرمون کیو کی کتاب کواب فرصتا ہے اسے میں مجھنے میں وشواري موتى ہے كجس تو يك كانتها ك خيال ايك ايسے سياسي نفر كايبدا كرناموم فطری تے قدیم خریر تنیا و رہر کہ کیے اصول رمنی ہو، اس میں یہ کتاب کیا گدہ دلیکتی ہے

بے نزدیکسدوں کم کے والی والی اور تربہ ہے کہ و مہلاتشخص ن فانون وساسات من تارمخی *طرز* کی نظیم الشان با قاعدگی شا لرنجی اورانگه نه بال یے بموجب تاریخی طرزا ور ر وسو کی اُسّد لا لی شکل اور ساسی ترکست سے ساتھا اصول میں ایسا ہی بی<sub>ر ہ</sub>ے مبیا آگ اور یا نی میں۔اس سئے محبے اس می<sup>ر ت</sup>بعبر ، کیس برود جمکہ کے آڑکو روسو کے آڑ کے نحالف اوراس میں تواز ن بیدا کر نے والا یے میرے خیال میں یہ مغالطہ آگئے رائے ہے، اور زرانے کی رائے اس ا د صحیح ہے رہین مجھے بیت کی تعلقی پر کوئی جسرت نہیں ہے کیونکہ درحقیقت ہوں ک لمہ یہ ہے کہ توانمین اوراشکال حکومت کے اچھے بابرے مونے کافیصلہ مج ببرطرز رنہیں ہوسکتا بلکہ **صر**ف ماریخی ا ورتنا سبی *طرز پر سوسکتا ہے ۔*اس کا پیلا دعوی <del>بی</del>م عاص خاص خوانین وا وارات سیاسیہ کے احصے پارٹے ن*وار دینے سے تعلق بیر*ف ن براس لحافظ سے غور کیاجا ہے کیس نظر سمانتہ ہے میں وہ قائم ہیں اس کی حکوم ہے کہ قانون یا دِشاہی ہاا عیانیئ*ٹ کے لئے کال*آمد و لئے برا ہوا وراس کے رملس بھی مکن سے ۔ دور ا دعوی اس کا پدھھ تھا ک واثنكال حكومت كى خويى يرمجرواً خيال نهيس كرنا جايسئے بلكه نبی نوع انسان تحيم بخص ت کی مختلف شکلیں، وا فعاً قائم ہوں ان کی متغالیر نوعیت وفر ات وخصائل ۱۱ ور**ما** لات گرد ومی*ش مب کومیش نظر رکھکر*ان برغو رکرنا جا ہئے ک<mark>ے</mark> مرمح متعلق به سول که اس میں عمومی حکومت بونا چاہئے یا نہیں ، اس کا حواب مون ا کے مواقق ہمراسوقت تک نہیں دے کیتیب تک کہیں اس توم کی ازر دنیوٹرنی روحابے میوسکتا ہے کہ اس کی اخلاتی حالت اتنی کمزور میوکہ وہ بورى وارات كابار كذا شايكے يا وہاں كى آب و سوااتنى گرم بوكه و ماتحب ام كاريں طلق العناني سي كے غارمين حاكرت . حكومت كيما تحة قوانين كيتعلق ور داخلي وخارجي حالات كيسا توحكو يتعلق بابهى كى نسبت ان دونول خارجى مقالات كى توضيح وتشريح مير بهت ہى وسيع ما

مله . قانون قديم (Ancient Law) إسبيمارم

نهایت بی جدت و قبیق النظری ا وراس سے تھی زیادہ تدبیر وظمیع سے کام لیا گیا ہے'
اور سیجینا آسان ہے کہ کیول اس کتاب کواپسی دختال علمی کامیا بی حاصل ہوگی۔ لیکن
سوال یہ ہے کہ یہ کتاب افقالی تحریک کا منبع کیسے ہوسکتی تھی ۔اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے
کھون کیوکا آریجی خریجا نبدارا شخیر ہوسین نہیں ہے، اورایک سم کی حکومت کو دور ہر ہی ہم
کی حکومت پر ترقیع و پنے میں اس فے امبنا ب سے کام نہیں لیا ہے ۔اس نے ابنا کام یہ
کی حکومت پر ترقیع و پنے میں اس فی امبنا ب سے کام نہیں لیا ہے ۔اس نے ابنا کام یہ
مگلیں ہیں دہمیں وہ ال کی نوعیت فطری اوراصول کے لیا خاصے اساسی طور پر ایک
وور ہے ہے میہ تسلیم کر تاہے) و مختلف قوموں کی حالت کے لئے موزوں ہیں اور
اور کے تا محر ہے کہ لئے ہر آلیک کے واسطے جدا جدا اورائی کی ضرورت ہے گراس بنار پر
موالیکیو، ان متوں کے اصول کی بابت بغیر جانبدار نہیں رمتنا، بلکہ اس کے برطس وہ
ان اصول کو میں طرح بیش کر تاہے اس میں ایسا تغیر پایا جا تہ جمیعا روٹنی شغیل قرار کی کے
درمیا ان ہے۔

عله ۔ امیانیت ادرموسیت کے فرقِ کو اس طرح کفٹ انوی قابدیتا ممائی کمیر کے ضوصیات یں سے ہے۔

ئی برواخت نہیں کرتی اوراس لئے اگراسے اس کی ضرورت بڑے تو طالبےنہیں کرسکتی ۔ یا وشاہی جس بل بوتے پر کامرکرتی ہے ت قدم رمتے ہیں۔ گراس کے ساتھ ہی آگر نا د سے تور لوگ مقا ۔اس وصصے کہتا مول کہ بادشا *جس تقطے برتھی حمرجا ہے ڈ*یر دا بمکک کا ان کے بے لوٹی کہاں گرختر ہوی بیسج ہے کہ وہ إدرا بنى خوش بياني كي تامر توت كواس كوَّش م عل كى تسبت جس مير حب الوطئى ا درجذ بمرمةًا دعامه كى صرورت ا وريروا

وونول ملی موی میں اس کے لئے معقول الائل قدر دانی کی اشامت کرے۔ یہ خیال کہ رسیاسی نکو کاری میں میں جہورتیں سب سے مقدم ہیں بلکہ یوں کہنے کہ انھوں نے اس کا تعمید ہے لیا ہے اس کے وائس کے انقلابی خیالات کا خاص تاریخی عنصر قرار دے سکتے ہیں ، اور مکن ہے کہ انقلابی حوش کی آگ کے بھول کا نے میں اس نے بھی آئنا ہی کا حدیا جنتا کہ نطری آزا دی ومساوات اور توم کے ناقابلِ انفکاک واتا بل تقییم اقتدال علی کے خیالات نے کیا تھا ۔

یم ۔ لیکن موث کے خیالات ، میں وٹ کیونے صوف آناہی اضافہ نہیں الیا ہے اور نہیں و مشنے ہے جس نے مرت دراز کے بعداس دستورسازی میں مرب سے زیادہ انروکھا یا ہوس کی پہلی تحریب موث کے بعداس دستورسازی میں مرب سے زیادہ انروکھا یا ہوس کی پہلی تحریب موث کے ہورت نے جدید موئی کومت کیئے مون ہمنیا نہیں کیا بلکہ اس نظام سلطنت نے یہ نمونہ مہاکیا جسے موٹ کیکونے قدرا فزائی کے نیونہ ہمنیا کہا جسے موٹ کیکونے قدرا فزائی کے نیونہ ہما کیا جسے موٹ کیکونے تعدا ہمنی ہے وہ انگر زی دستور تھا جو مشکلا ہما تھا ۔

کے موجب قرار یا گیا تھا ۔

کے ہوجب قرار یا لیا تھا۔
برطانونی دستوریائی کومول کیونے جس طرح بیان کیا ہے۔ اس کی ہمیت کا با
یہ ہے کہ با وجو داس کے کہ وہ عمومی جہوریتوں کاگر دیدہ تما پھر بھی اس نے صاف طور پر
یہ دیکھ لیا کہ یہ صفر دری نہیں ہے کہ عمومی دستوری سب نزادہ آزائی گئے ہوئے ہوئی بی فروری
نہیں ہے کہ اس کی ترتیب اس طرح پر ہو کہ اس سے افراد کی معقول آزادی کومیں انمین ا تحفظ حاصل ہو سکے ۔ در حقیقت وہ تاریخ کے مطالعے سے یہ جا نما تھا کہ افرادی نا واجب نتی کی کرنے میں اس کے اور پنا واجب نتی کرنے ہیں ہے۔ دوسری جانب وہ یہ جبی المان جوسکتی ہے جیسا کسی طلق العنان با دشاہ کا بونا کن بادشاہی کے ہی یہ وہ یہ جبی معلوم کر لیتا ہے کہ ایک نا در و نما یال صد تک انگریزی آئی ا بادشاہی کے ہی یہ دانشا بات کا مقصود سیاسی آزادی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آگر ہم اس کا اداری کے اس کا اس کا مقدود سیاسی آزادی اس بی میاف نظر آر ہی سب ہم طرح کہ آئینے کی چہرہ طاہ

عله روح القوانين (Esprit des Lois) كتاب بازوجم باب نجم

کمپو کی رائے میں وہ منعاوی اصول جانسی حکومت کی تعریکے لئے ضور کما ہےخود قوانین نبلنے کامجاز نہ ہونا چاہئے۔ نت رکھ برور و نتاہے جوانگلتان میں آتا نون دواصار ملزمہ بہتے منويض مونا عاسبنيجس كانتكجاب أزاد شهربون كى تام عاصت سي ملقول مین تقنیم کردیا گیا مو - سکبن اس سئے بعَدخو داس محلس پریمی امراکی ایک

ذرىيەسىے روک بونا چا سِئے تاکه متمول ومتياز لوگوں کی تعداد قليل برظلم نه بوي مرکے دستورسلطنت سیحب میں ماہمی انسدادی افتیا راہے . فائم ہو، یہ موسکتا ہے کہ ہم موثر طور پر سیاسی آزادی حاصل کرلیں، تعینی پیر کہ نہ ووڈ کسی ایسے نعل پرمجبور کیا جائے جسے قانونی طور پر کرنے کا وہ پابند نہیں ہے ہاکسی عنعل سے روکاجا مے مس کا وہ ازروعے قانون مجاز ہے۔ حکومت کے ان بین اساسی احتیارات کی تفریق کا اصول انقلابی لا *توبیل کا* عنصرين كياتها يينانج نومبر شكايه كح شهو راهلان حقوق مي جم كه پرزو طورير ببان كباگيا ہے كەمە ہراس معاشرے كامبرين نفریق اختيارا پرس پر دھیتت کوئی دستوزیس ہے، دومرے فقرے میں اس صرورت پرز باب كه عامته رمول كوكرنتاركرنے اورائمبر قبيد كرنے كاجوانة بارتكام عالمانے إلى ميں تة محدود مبونا چاہئے . بيمواليم كيوكن الات من اور رُموح النوننين *بركى بشاوت* ب بیوے ان میں ان خیالات کی اہمت کسی وور رسے کمزہیں ہے مون سکیو کے ان خبالات کی تائید برطانی دستور کی مثال سے ہوتے تھی <sup>ک</sup> النظيون براني دسويكم وطرح تونيح وشريج كي سهاس سواس كم اليدموني تمي-تابه خيالات كى اس تحريك بيرج ب كالبّ لباب دد إس املان تقوق، ب بعد رجس كا التتباس ديا جاجيكا كي بعن كيوكا اثر روسوك اثركي يسبت مخريًا نوى ہے جمعیعت یہ ہے کہ اگر آپ مختصر قرار دار وں کی صورت میں روسو کے معالمہ و معالمہ ی تے بنیادی اصول دیکمسنا چاہتے ہوں تو آپ کو صرف اتناہی کرنا ہے کہ آپ اس اعلان کے بندائي نفرون كوسكے بعد و گرے مرمد سيئے۔

اله وروع توانين ال Esprit des Lois كتاب يازدم باب جهارويم

مریث ش خطبهسب وشم خیالات ساسبه به به روسوکاانژ

مؤشکیرمں وُسرے نعظ ُخیال سے نظر ُوالنا چاہےُ ،ا س کی نسبت ہیں نے ہ میں توجہ ولائی کہے ۔ زائے اور مین نے اسے جن محلف حتیتوں میں <del>ا</del> ما بان سياس و وگونگي كي مجيب وغريب تضا د كا اظهار موالي -رانے نے جس باب سے موشکیو کا دکر شروع کیا ہے، وہاں اس نے اس م فش'ارسے زانس مں میں آتے رہے ہں اور یہ کہا ہے کہ راینے خیالات کو ان کٹا یوں در رُ وَح قوانین ۴ ومعابد ہُ معاشری ۴) کی طرف لي حوان تغیات کا مبدارا ول رہی ہی تو پھر ہم ان انقلا بات کو اپنے ولوں ہے لیے ہں'' فاکباً فرانسی انقلاب کے آبا ب اورائس کے تتائج کو ڈرانے نے اپنے ی خیالائت وا دب کے اثر کی طرف ضرورت ہے زیا دہ ا ورسے ت كى طرف ضرورت سے كم مموب كياء . ظاہرا يى معلوم ہوتا ہے كه اس نے إيساً ن اگر ہم ا بنے کوخیالات می کے اثر تعینی انقلانی تو کی کے اعلمی میدا کہ یسے مختصہ بیان میں میں ندرصدا قت ہوسکتی ہے۔ ، ژانے کا بیان اسی قدرصا وقر اور رائج الوقت فرانسی رائے کا اس سے بالیقین افہار ہوتا ہے۔ برخلان ازیں ہمین اپنی تصنیف « تعدیم ّ قانون ہر تح جیوتھ ولیپ با ب میں اس سے بائل ہی مغایرا ورُطْأ بین شفها درائے کا افہارکر تاہیے میونسکیوا ورز وسوکو وقوع ندیری انقلاب کامعیا دن خیال کرنا تو کیا دہ اخیں اس کا تطبی نخالف تصور کرتاہے ۔ بینے تو اس نے یہ بیان کہا ہے ک

عله متاریخ ساسسید (Histoire de la Politique) بطدودم کتاب چارم باب نجمه

ہی ّا بنج میں تقننوں نے کس قدرا ہم حصہ لیا / قانون داں اشخاص کے مثیر کیک کاریجاً في وحد سے آمرا ورکلیسا کےخلاف شمکش میں زانسیسی با دشا ہوں کوکس قدر عظیما شان فوایدحاسل ہو کے اور جاگری طبقہ امیان کے ببلویہ ببلواک وی اتباز طبقہ ہونے کی تب ہے ہے اول کو دھ تمامر ڈاٹس کی ٹری ٹری نشور یا فتہ ملد بات م*س تھیلے ہوے تھے) ک*یو ت*ھو* زمزیٹیٹ ماسل تھی اس کے بعد آ محرکے لگریوں یہ د**کھا ن**اہے کہ ان اہلی قانون نے کیونگر اپنے **تفکری آراور** ا بنے ذہنی سلان کو اپنے بیٹے کے اغراض ومفادا وراینے ان عادات وخصائل سے طبیق وی جیے میں مد قانون فطرت "کی بروش پاکیازاندمبت سے تعبیر کرنا جا ہتا موں دو کہتاہ کہ فی الواتع ور يورك كتا مرمالك سے برصكرابك بے ركبط و كيا ے، صول نا نون کا طوق بعنت ور زائش اے تھے می*ں برڈگیا عقالامطلب یہ ہے کہ* توم کے ساسی ومعاشری اتما د کے با وجو دکھتامی فوانین کے اختلاف والتعاس سنے ا سے ٰیریشان کر دیا تھا ، اَ دراہل قا نون کور اُصول قانون کے ان کمالات کا ہمت کج احماسٰ بتماء سادگی واتحا وسے بیدا ہوتے ہ*ں " گریہ اہل قانون بیمعی بقین رکھتے تھے* ا ایسا ظاہر کرتے تھے کہ وانسیسی قانون پر جوبلائیں وا تعا نازل ہورہی ہیں وہ نا قابل اشیصال ہیں اورعلی طور پر کیہ لوگ ان حرا بیوں کی اصلاح کی اکثراسی شدت سسے عالنت كرتے تھے جس كا المار بہت سے نسبتاً كم تعليم يا فتہ الى مك كى طرف سے نہيں مِوّا مَعًا ۔ یہ لوگ فا نون فطرت کے یرجوش ماح مِن اکٹے تھے ۔ فطرت کا قا نَون آس آ صوسحاتی وبلدی حدود سے شجا و کر کر گیا تھا کہ یہ قا نون امیروں اور تنہر رکیوں اور کسانوں مے درمیان کسی فرق وانسیاز کو جائز نہیں رکھتا تھا، یہ آما نون صفائی سکا دگی وزنظم کو ب سے زیا د ہ بلندگھ دتیا تھا گریہ اینے پیروں کوئسی ختص ترتی کا یا بندنہیں کرتا تھالا خو د براه رات کسی مقدس یا نفتی خِش اصلاح کی ومکی می نهیں وتیا تھا کہا یسجه لیناآ سان ہے کہ اگرکسی وقت میں سائٹی تغیر کے لیئے کوئی زور داروہ مع مطالبهاس قدرتوت كِرْب كة فا نون ماں اصحاب كي خو دغوضًا نة تنگدني برفالب آجائي تواس وتت میں قانون فطرت کی بر برجش قدر دانی کیو کر انقلابی تحریف کی مدور حاق

عله ين المارن قديم Ancient Law صفره وطبيهم

موحاً میگی میمراً محیطکر مین یہ بیان کرنا ہے کہ روسونے انقلابی عوش کے اس شعار ں طرح بھڑکا کا ، گرمونٹسکیو کے فیالات کے متعلق وہ کہتاہے کہ دن حیالات نے اس سے باتک ہی مخالف جانب عمل کیا آگرجہ بیمل نی انجلہ بے اثر سار ہا۔ و، کہتاہے معمون*شکی*و اس نارنج طرزا تندلال بر کا رہند ہواجس کے سامنے قانون مطرت کو ایک لئے بھی کہھی قدم حانے کا موقع نہیں لا۔ بھر کہا دجہ ہوئی کہ موشسکیو آنقلا ٹی ہو اس طرف ٹر تصفے سے راوک نہ سکا کہ وہ انسان کے بیدالشی حن کوعلی صورت میں لاکھے مین اس کی وحه به قرار دیتا ہے که اس کی دموشکیو کی تصنیف کومد انتا موقع نہیں ما کا و ، لوگوں کے خیالات برا تر قوال سکے " کیو کومن خالف اصول کی ست بیمعا و میتوا نسف سے اس کا تبا ہ ہوجا نا لازمی ہے وہ دفعتہ خلوت سے حبوت میں آگیا او رزم خاص سے نکل کر کوجہ و برزن میں تھیل گیا کا اس کے اس حلورہ عامر د ہوع تا مرکا آباع*ث روستو ہوا / ۔ بہ ور و وعجی*ب وغربیب شخص ہے جوعکم سے م ا وصا ت تک سے مہرا ورمضبولمی اخلاق سے سگا نہ محض تھا ہمگر ہا ایں ہمہ ام اینے نا یا سخیل کی توت اور بنی نوع کے لئے اپنی سچی محبت کی مروسے صفحہ تا بیخ براینا بالقش حا دیاہے کہ اب وہ محوزہیں ہوسکتا ، اس کے ان محاسن کی وحہ سے اس عظیم ت سے معایب سے ہمیند درگز رہوتی رہے گی ، علی ۔۔۔نا دکے ا*س تصا دمیں مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ طر*نین کے بیا تا ما صدا نت موحد دہے ۔ جسا کہ زائے نے کہا ہے مروح توانین "نے النقیک انقلا کی تحریب میں مدودی ۔اس کے ساتھ ہی اس میں تھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہیں۔ فبال کے مطابق مؤلمکیو کے عیلات روسو کے اس اساسی مفروضہ۔ ہں کہ در ولم ی عق 4 کے ایسے نوا مدموجو دہں حیرنا قابل نغیر ہیں جن کا نفا ذیلا مستثنا برحکه موسکتا کے اور انسان کو حکومت کی جائز منبے د صرف اسی حق نطرت میر مِنْتِيت سے ما نونِ فِطرت کی پاکبازازالفت کو ایسی مجب

عله مين فارن مديم صلمويم

ٹ ہواجس پر میطلق العنانی **جاگیرت سے نرقی کر**کے میدا ینے اس ارا دے برخمی ہوئی تھی کہ نما مرانیتیا رات کو اپنے ہی یا کی معد دُمیت بران کے حند و میٹیانی سے دامنی ہومانے کے لئے اُن کے . اس مدتک رہنے وئے کہ وہ اس قدر مار گراں ہو مائس من کام لے لئے ) کرنا دشوار ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس غرض سے کہ وہ با دشاہ کی رَفاتِ لفت کی روش کوزیا رہ موثر طور براختیا رند کرسکیں اور اس کے لئے منبنا اثر ورکا بُب بُرے تربینداروں بر ما کد ہوجاتے ہیں ،اس طرَح علی مکر وَما تفاکدان کا وسع وشا ندار دربا رہنا لیا تحامٰ پر ہا دشا ہ کی نوازشوں کی بارش خزا نہ کے حکمدارسکون ی صورت میں جو تی رہتی تھی لیکن یہ زریاشی اتنی فرا واں نہیں جو تی تھی کہ در المری ظا وشوکت کے گئے من اخرامات کی ضرورت ہوتی ہے کو و تبامہا اس سے مہما ہو مائیں

ساسى وانتفائ شت سے توئی جار دہم کا طریق کا رخملف المبالات سے ت م<del>ن وَاتْسَى ب</del>ے حوشان وُشکو ، لیدا کی تقی ، ورسانی کی طمط اس سے وہ چینیت محمومی بوری طرح قانع تھے اوراس سے فوائد مامس ہو گئے ، کچہ توخلات فانون ہ ما بطول کی اشامت ہو ئی اور بھی ش مهلک حدّ مکه ورخها ا دراس مالی کمز ورای لوا ورهمي مضبوط اوراكمفياعف كردما نفل أور مسوص میں اس وجہ سیے ا*رجھی زبا و و نظرآ تی تھے کا س* کی <sup>د</sup> عی) اور سعرور واج اور تاریخ نے اس کو کو مامقد ب چاہئے کہ تفصیلی طور آن وونوں لازم و لمز ے رفتا رمرتی سے تطعی طوریرالگ ہوگیا بھ<sup>477</sup> لہم<sup>س</sup> يغم محصول دائمي Taille perpetuelle عايدكر ا بعنی در اس امرے روا دار ہو کئے کہ در قوم سر مغراس کی مضی کے محصول الگا ماقا رف آتنا ہو کہ خو واہراً اس محصول ہے سنتنی رہر اُنہا ہ آس دنت سے وہ مدم

ولَ معكونت مَرْم وانقلاب Ancience Megime at ; la Revolution على كلّاب ورم

فاہم ہوگئی جوسیو کی ، ر<del>ننال</del>یوا ورکو<del>لیرٹ ک</del>ے ایسے روشن خیال وزرا کی انتہا ئی کوششو**ر** سے تم کی متقلاً کم نہ ہوسکی تھی ۔ یہی محصول دجس سے جاگیری زیا نہیں امرا اپنے فوجی خد آ کی پابندی کے عور من میں شعثیٰ تھے )اب با قاعدہ شاہی محصول ہوگیا۔ مو کول نے ان تا مردابوں کو بیان کیا سے جواس طرح برمحصول لگا نے سے یبدا ہوتی ہں کہ «حن لوگوں مٰی محصول کے ادا کرنے کی سب سے زیا وہ قابلیت ہوان يرمصول نه لكا يا جائ كمكه ان توكون يرمصول لكا يا جائے جن ميں اس كے مقا ومت كى ت ہی کمر قدرت ہو<sup>ہ کہ</sup> جیساکہ میں امبی ایمی کہدیکا ہوں ان حرا ہو*ں کے انسداد* طلل کوششیں کی کئیں گر حکومت کے لئے روبیہ کاہو اضروری تھا، اورجب نئے بلا واسط محصول باری ہوے جو برائے نام سب لوگوں پرمسا وی طور بر ہائد ہو تے تھے مى يەمفرت رسان طرىغدە ارى رواكد دوالىمندو ها تىزراشخاص كے حتى من انس مثاكر انمين ماضى ركها جائ - يا درى جواب منظم مو كئے تھے اور منصول نے البنى یں قائم کر بی تھیں انھوں نے توقطعی بریت حاصل کر بی اورامرا نے اپنی حامجگی ت بیل قد رے کم مرتب طور پر سریت حاصل کی ۔ ماسوااس محے شنا ہی بیگار (بینی کم احرت برجہ ی مزادرری) اجوات آبر اکول کے لئے مخصوص تھی اور بھر بتدیج وور المان کاموں کے کئے بھی وسیع کرونگئی ا وہ دستور قائر ری ملکہ حکومت سے ضروریا ت کی وجه سے اس میں اور بھی توسیع موکئی ، سکین در امرا ما اور ان کے بیت تدوا

اس سے بھی سنتی رہے۔ انقلاب کے قبل جونسل گزری ہے اس کے دوران میں ہم یہ ویکھتے ہیں کہ مکومت بدرانہ طریق برکام کرنے کی یہ آفیو اگزیادہ کوشش کر رہی تھی گرر وہدی کمی اوراس مفرت رساں لحریق محصول کی وج سے ایسا کرنے سے معد ورتھی عظیم ہیں اس طرح ایک حاصمند ، مالی اعتبار سے تغیر نہیں، قانونی وغیر قانونی طور تیززار دو مکوت

عله مب بالاكتاب دوم باب ديم سخم ١٤١ -

ی دیکو ٹرکول ، حکومت قدیر کتاب ، ، ؛ باب ، وحس سی اور بہت سے محاصل کا جھومت کی طرف سے نہایت ٹرمِناک طور پرجاری موے ، ذکر کمیا گیا ہے ۔

ہماری نظر وں کے سامنے آ ماتی ہے اوراس کے دوش بدوش ایک ایسا حاکبروار طبغامرا اور**جا ك**سر دار**لم**يقة تسيس عمى نغاجو فا نوني بالجيرقا يوني طور برتصوبوب شيمستثني تختاي گران ستٹنیا ت کے ساتھ ہمں آزار کہ م**حو**ق انتیازی *کا ہی*اضا**نہ کر امناجا ہے۔** انس مں جاگیریت کے زوال کی ایس کی وجہ سے وہ انقلاب کے لیئے موزوت رہین لک بن گیا بخصونست خاص برخمی کربها ب دجیسا که بین بیان کردیکاموں اٹھارمعوس صدی میں امرا حکومت میں تمریک نہیں رہیے تھے مالا نکہ ماگر بیت کا دسف خاس ہی ہے کہ وہ حکومت اور ملک ارضی کودرجے بدرجے ایک دوئر ہے میں مرغم کر وئتی ہے اِس طرح ا و هرتوامرا حکومت کے شہر مکی نہ رہیے اورا د هرماصلی وستثنات کا ایک بورا نظام قائم راجس کا ابتدائی تعلق اک امراسے بھیست نقطان ملی سے تھا اور حس کے باعث ال محاصل و مشنیات کو بحا قرار دیا جاسکتا تھا ؟ گراب اس سے ان ا فرا دیے منافع کے علاوہ ملک کو کوئی فائدہ نہوا تھا ، اور اب ان کی سیٹیت فک کے طبقہ'ا ولیے سے زیادہ نہ رہی تھی۔ امراکے تما مرخصوص حقو ن میں سے «سیاسی یفقود بوگیا تھا ، میرن الی صبہ باتی روگیا تھا ا دراس میں بیاا وقات ہیت اضافہ ہوجا تھا بیلے اس طرح ماگریت ایک سائسی منظیم رہونے کے بجائے ایک خالص، نظيمه من کريريشار کنَ موگنَّي اَوراس کاا بن کسا نوک پرخام طورپراثر براحومها م الم ہو گئے مقے میلفغ بیب کیسان صرت میں ہیں دیکھتا تھا کہ امرامحصولوں نے اور روخو ومحصولوں کے بارکشے شکشہ امحنت کرنے اور فوجی فدمت انجا مردینی کے لئے محبور کیا جا آتا نا بلکہ و واپنے کو اس امر بریمی محبوریا یا تھا کہ و و انھیں امراکوائ کی ذاتی حیثیت میں متعد واقسا مرکے تکلیف و محصول اواکرے ۔ اگر کسان صاحب مالاً

عله جرب مابش كتاب دوم باب اول صنو ٦٠ و١٢٠ -

علے کسان صاحب با ندا دہت کیڑ نندا دمیں تھے، اگر چ امرا ا در پا دریوں میں سے ہرکیب کے پاس آدائس کی اراضی کا تقریباً پانچواں مصرتھا انقلاب کے وقت موخرالذکر کی تمام با ندا دوں کے اور مقدم الذکر کی جاندا داوں کے ایک بڑے صد کے دفت کروسینے کے با وجد دہجی یزمیس معلوم ہوتاکہ ان صاحب جائدا د

سانون کی تعدادمین بهت زیاره اما زیدا بهد

رنبوتا تواسعان ميں سے بہت سے محصولوں کا احساس نہ ہوتا۔اگر سی امرائے ملا تر اس برحکہاں ہوتے تو بیمحصول وغیر واسے حکومت کے طبعی بوازم معلوم ہوئے گروالت به تمی: میصول وقت ما وقت تکلیف بهنماریه سقیم ا در د و مهری طرف راسم ور واج کی وجسے امرا براخرا جات کا جو باریر رہا تھا ،اس کے باعث یہ وشکوار موگیا تھا کہ و مان مصولوں کو ترک کر دس ۔ان سب پرجیں ارضا ف ومعدلت کے انتظام کے قدیم حاکم حق كامجي اضا فه كريينا جاً سِنْ - يدعق **أكر حه بهت كچه محد دو بهوگسا نف**اا ورعالت<sup>ا</sup>، زوال مین خدا برجعی اس خرابی مین عیقی البمت باتی تھی اور حاجتمند امراکثر اسے مالی نفع کا ذرييه بناليتي تضي برمين يدمعي ومكيمنا جاسين كمتمول اورطبيل القدرا صحاب جائداوتو غیرجا هزر م کرتے تھے اور حیوثے حیو نے صاحب جا نداد غربیب،سب سے الگ ا ور بِ مُعرف تحفي اس بعُ تصورت وكران مِعقوق اورجي زياده آزارده موجاتے تھے يس روسوس آزادي ومساوات كا وعظكمتا تضااس تحيضها تتسكنشو دنما کے لئے اس صورت حالات نے معمولی طور برموز وں ومناسب زمین ہماکر دی تھی ۲- باخداشخاص مام طور رروسو کی تقینیت برس طرح سے نظر کرتے ہیں اس کی و *میںتن خاص ہن اُ ورصرور*ٹ ہے کہ ان دو نول پر<del>نحث کیمائے ٹاکہ اس کے حمار فیم</del> ٹر برتنامہ و کمال آما طہ ہو کے ۔ایک تو یہ کہ ۱۱) رونام نہا ومتدن مہتی، کے تصنع اور خفٹ عمل کے مقابلہ میں اسے رہ نوطرت ،، کا گویا بیا مکسمجھا جا تا ہے۔ او ید که (۲) اسے توم کے نا قابل انفکاک اُئتدارا علی کا فاری وَمِشْرُ خیال کیا جا تا ہے ۔ یہ اصُول سلمہ امعالمہ معاشری کے قدیم اسمول سلمہ کو مدید و حَیرت اَنگیز طور مُرش رنے سے قائم ہوا انگرمیراخیال ہے کہ ان دونوں میٹیبتوں کے سمجھنے میں بیٹ کو و واس خیال کوروسّنو کی طرف نسوب کرتا ہے کہ "محض عالت کے ہے املاً غور و فکرسے ایک کا مل معاشری نظم طرور ندیر ہوسکتا ہے '' فطری حالت سے بین کی مرا داس ابتدائ مالت سے ہے جدنی نظر معاشرت کے بننے سے مبل تھی اور اس میں شك نبي كر إس ولاك كاستصو ومي يي بكوكا - ووجي يه بنا ماع كروسوك خیال میں دونظر معاشرت میں ایسی تبدیلی جواسے اس ونیاسے زیا و مشابہ کردے

جیں پر مفرد نظری انسان ''حکمران تھا وہ اس قابل اور مذا وار ہے کہ ظاہرا جو کہ بھی اس کی نمیت دینا پڑے مگرا سے عمل میں لایا جائے''، ۔ ہراکی قانون وا دار و حوان تصور کیا حالات کے شخت بیں اس خیالی ہتی کے وصطابت نہ ہو ہیں براس امتبار سے لعنت مجھنا جائے کہ وہ کمل حالت سے مہٹ گیا ہے بہلہ

ہ جا ہے وہ من مسل سے ہے ہے ہوں۔ کتاب معامدہ معاشری میں روسونے اپنے اس خیال کو ذرا زیادہ ومعت ساک علامی نیس کر میں میں ایس مین کریں نیس کی ہے۔

دی ہے ، لیکن پینلطی رئشہ طبیکہ میں اس مغالطہ آئیز نفظ کا استعال کرسکوں ،ہہتری ا ورطبعی ،، اوربہت ہی کمل فلطی ہے - یہ کہنا کہ روسوگی وہ رائے نہیں ہے عوبین اس کیا

بنسوب کڑتا ہے، بالکل کمز درہے ، روسو کی اس نسم کی کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ روسو کی نصنیف نے عوام کے ولوں براس وقت انیا قبیفیہ حایا ہے۔

ر المبین ناریخ نولییوں کی لفریباً متلفقہ رائے تئے بروجب) وہ انتقادی وسالی لک رواسی ناریخ نولییوں کی لفریباً متلفقہ رائے تئے بروجب) وہ انتقادی وسالی لک

یس کا میگروه والذیر نفا، تعلیم یا فته دنیا کوبیت زورون سےساتھ دیر وزبرکر ماممآ یک پرشکوه ولاابا بی اعبا بی سوسائٹی کے پیدا کرنے میں، رحین کا مرکز دربارتھا)، م الماری میں میں میں ایس الماری سے میں تا اعلی سام کی سام کی سام کی سام

سالبی سلک نے ان سیاسی قالات سے گو آاتھا وعلی کیا اوران کی معا ونٹ کی جربادشاہ کی بالاراد و حکمت کلی کی نیابر مدا ہو گئے تھے۔

جس تمول ونوش خلق تبعا شہرے سے با دشاہی نے نقریباً اس تمام تعلی وترار جس تمول ونوش خلق تبدیک سے با دشاہی نے نقریباً اس تمام تعلق وترار ایک اس میں اور انسان میں ا

فزاا ٹرکو نکال لیا ہو دوسیاسی اختیارات کی دمہ دار بوں سے عمل میں آگتے ہی لعنی جہاں اپنے بنی نوع کے لئے و نبع واہم معاشری خدمات کی انجام وہی کامو نع باتی ندر اہو، اس قسم کے معاشرے کے لئے مہنوزیہ امکان رہنا ہے کہ پرزور ندم ہی

افنفاُدات کے ذرائبہ سے دہنمیں پر فکرراے اور بلیغ موضین کی وقعت وامتیاز کی ۔ تائید حاصل ہو) ، اسے مض لاا بالیا زحالت میں ٹر جانے سے بجایا جائے ، حبیا کہ

ہمیدہ کا ہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ یہ ہوں ہے۔ م متد عویں صدی کی با دشاہی کے جلیل القدرایا مرنمی ہودیکا تھا ہ گرجب واکشیر کی فقیداکمثال علی قالمیت نے اعلی تعلیم یا فتہ اُشخاص کے دلوں سے کتیجہ لک تعدامت پیندی کو ہواکر دیا ، جب دیوان خانون اور مجمعہا کے ضیا فت کے خوش مقال آنخاص

مله ـ قديم قانون ، Ancient Law باب جهارم صفحه مد - ۵۸

اس فنہر کی ہائیں ہونے کلیں ،اور دیا لغاظ بار کلتے ،در کو بار ہریت فانو ٹا قائم ے کے ساتھ محض روا دارا نہ برتا وُکہا جانے لگا مرحب فلسفہ نے انگلتان عبدل علم کی تحریک یا کرڈ رکا رٹ کوجھوٹر ۱۱ ورلاک کو تسول کر لیا ۱ ورلاک کی نعلم الطبيعيات من ا وت وصيت وراغلاقياً ت مي عريال خطائنس كي عانب ر تی وی تو پیرغیش پرستی وتصنع کے مامست میں حوکیہ رکا و شُنتھی وہ بالکل اٹھے گ میکن کهتا به که در جاگسری طهنتهٔ عبان *ب*ر دیواننجا نه کی نرمر،، ننگها بعنی و ه نروم<sup>وژ</sup> م بید و مایت محوم دکیا ، د در سب اغراض و زائض کومش و مزارت کے تا بع کر دا ا ، عامہ سے اس کے مترطرح کرے مربیا نہ تعلقا ت زایل ہو گئے لمكه خالج حب والعنت كالبحي خاتمه ہوگیا۔العتبہ وہنی اغرامن باتی رہے،ان برجہا ہے عشرت نے نوح انسان کوتعلیم رہنے میں دہمیرہ ، ڈالا مرک ، اوران کے رنقائی دیجا وہدر وی تحمین و تعربین سے ساتھ کی گرسخبدہ مسائل سے ساتھا کی عود کیسی تھی وہ " ں شروا کے ساتھ تھی کہ پہنچید ومسائل لطف ایڈوزی کا ایک زریعہ اور مکا کمات کی وسعت وكونا كوعى كاايك وسليدين جائيس - يدارباب بزم اكركسي ست براه تقاريكت تحقے تو بنی نوع انسان کی ترتی ، ملوم وفنون کی ترتی ادربغول اہل حرمنی وجلہ روشن خيالي ، برا متقاد ر تحت تمع محرا على سوسائي كاكام مرب فقره إزيون او زوش لیسوں سے دوران بیںاس ترتی کے مٹلہ بریعی گفتگو کر البینے تک محد دونتھا اور گرا <sub>ال</sub> مرتع شان وشوکت کے انتہا ئی تصنعات کے و دران میں تو م کی فاصل و ولہ ان سائل مركفتكوكرفيمين خرج كهاتي مهى-

ر وسونے تدن کی مصنوی زندگی بر نظری زندگی کی نوتیت کا و مفاکیکر بس معاشر سے کو برانگیختہ کیا اور ایک نایاں مدتک اس میں پروش پر معاشر سے سے میں برانگیختہ کیا در ایک نایاں مدتک اس میں پروش

تحرکی بیداکروی و و اسی تسم کامهاشره تعانه محرکی بیداکروی و و اسی تعانی کی دجه سے اس کی طرف نظری المیں و و ایک انعا

سندن مخاصے نه مرف ویز و ن کی اکادمی دیلس علمائیں و ایک الله م

اله ۱۹ يتماه والس عاليه 14 عورت مبل ازاتها ب

Contailorand & Ancien Regmis

اور دوکیا کمونا چاہئے، گوروسوکے ساسی تخیلات سے بھی امرا یک بڑی ہدتک اپدیا ہوگیا ہے لیکن اس کی تحریریں باقی رہگیا ہے سیاسی ترکیب و نظیم میں روسو کا علی مقصدیہ فغاکہ ایک ایسا و سنور مرتب کیا جاسے جس کے ذریعہ سے عدل وانصاف حا ہو سکے اور اس کاخیال ہے کہ مدل وانصا ن صرف اس وستوریس حاصل ہوسکتا ہے

تعيك

جی کی بنا ایسے حق پر ہوجیے وہ مجی دو مہ وں سے مانند در فطری تن ، کہتا تھا بینی ی**ہ وہ** اصول تھا جس کی ظرت و دما وی کو ( بقول مین ) انقلاب سے قبل کے مقین<sup>ی</sup>ں مجی ز**ون** زائسس میں بلکہ عام طور پرتمام برافظ <del>تورپ</del> میں غیر شروط تعربین و نوصیف کے ساتھ جبا کی تربید

بول کرتے تھے۔ \
کرور قانون فطری ، کاجو تصور تعنین کے ذہن میں تھا اس میں کہمی می نیادہ فرد واہمت اس میں کہمی می نیادہ فرد واہمت اس غہر و مراہ میں کا طلاق سیاسی معاشہ ول کی گوئی کے قبل انسان کی مفروض ابتد ای حالت کے قواعد پر ہونا ہے بلکہ اس کا مفہو و می جانا اس کا مفہو و میں جانا ہوئے ہیں اس کے مقالہ میں جو قوانین انسان جمہ کیر بلور رہا کہ ہوتے ہیں اس کے مقالہ میں جو قوانین انسان جمہ کیر بلور رہا کہ ہوتے ہیں اس کے ماتھ کسی فاص ملکت اس سے مرادہ ہی توانین کی تغیر نور میں اور صالح کہا تھا ہی تا تو ن فطرت کے دوا مراد رہوم تو نیا ہی تعالی ہونے کی تعنیت سے انسان ہی تعلیم کی کا وہ تصور بھی شال کر دیا گیا تھا جو حیوان عاقل ہونے کی تعنیت سے انسان ہی تعلیم کی تعنی بوسائی ہوئی کے قوانین کی تعنید نے انسان ہی تعالیم کی تعالیم کی تعنید کی تعنید کی تعالیم کی تعالیم کی تعنید کی تعالیم کی تعال

ہوں ہے ، اور دھر داستان کے ساتھی کہ سیاسی ومعانتری نظیر کو حق مُطری کے ہمنوا ہونا چا ہے۔
ہمنوا ہونا چا ہے اور در قانونِ فطری ،، سے مرا دچند فاری وا قابل کو خیراصول سے ہے ، جانے اس پرمؤسکیو کے خوالی الاعلان کوئی جرح و قدمے نہیں گی ہے ، قانون نظر کے اس تصور کو روسونے قائم رکھا اور اس کے بیاسی مباحث میں اسے اساسی حثیب کے اس معد تک بین بلا فنک وسٹ بر غلط نہمی سے مختوظی مامسل ہے ۔ میرے نز و یک اس حد تک بین بلا فنک وسٹ بر غلط نہمی سے مختوظی میں مرز دہوئی ہے کہ روسو بیمجسا ہے کہ فائون کی اس مامل جھول انسان کی اتبدائی حالت میں ہوتا ہے ۔ ابتدائی حالت سے مقصور دو ہو ہے گا فائون فیل سے اس خالت میں ہوتا ہے ۔ ابتدائی حالت میں مراحت میں مراحت میں موقعتی حالت فیل سے مقصور دو ہوئی گا است میں ہوتا ہے ۔ ابتدائی حالت میں موقعتی حالت فیل سے مقصور دو ہوئی ہے کہ روسو بیٹی حالت فیل سے مقصور دو ہوئی ہے ۔ ابتدائی حالت میں موقعتی حالت فیل سے مقام میں موقعتی حالت فیل سے مقام کی حالت میں موقعتی حالت فیل سے دیا ہے ۔ ابتدائی حالت میں موقعتی حالت فیل سے دیا ہوئی حالت میں موقعتی حالت نواز میں موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی حالت میں موقعتیں حالت میں موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی حالت میں موقعتی حالت موقعتی موقعتی موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی موقعتی موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی موقعتی موقعتی حالت موقعتی حالت موقعتی موقعتی موقعتی حالت موقعتی موقعتی

ے العاظ سے ظاہر کیا ہے۔ اس موقع پر روشو کے الغاظ معان واضع و ناقا بل آستباہ کے العاظ سے ظاہر کیا ہے۔ اس موقع پر روشو کے الغاظ معان واضع و ناقا بل آستباہ ہیں ، ابتدائی انسان ، دوختیقی حالت فطرت ، ، میں درحق فطری ، ، کے مبوحب زیدگی

رما المحمود که و ونفس دوخی الکو سرے سے سمجھ ای نہیں سکتابغول روسور سمیا سے اومنے تصور تھی نہیں ہونا ) انصاف کا کو ئی واقعی خیال اس سے ذہرن بی*ں نہیں ہونا ہنیک ویڈ کا کو ٹی شخیل اسے نہیں ہ*و تاحب تک کہ ا ن اسطلاقا لوان اوصا ٹ کے نفہوم میں نہ استعال کریں جوخو واس *سے تحفظ کے یا عث ہو*گ<sup>ا</sup> یرمان تقریباً **و آس کے بیان کے موا فق ہے گھر روس**و کا خیال بیہے کہ <del>آتیں</del> نے اس معاً مُدْمِنْ قَلْطَى كَارِے كه اس نے امتدا ئى انسان كى جانب ان جذبات كو شوب كباہے جومنجر برنصادم ہو تنے ہ*یں حا*لا نکہ *فطرت کی مالت ہیں یہ تصا دمراس میں* یا یا ہی نہ جا يتاً زما د ومنفرُه وخو د کفیل محلوق ہے ، درا۔ کی ضرورت ہے اور نداخمیں نغصا ن پنجانے کی خواہش ہے ، ۱ اور اس لئے آگر جد دہ معقول طور پران تمام چیزوں پر انپاخت سمجھتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے اکٹیر اس کی اپنی حفاظت زابتاً کے اس ماوی مذہبہ سنے و وہمروں کیے گئے ہہت ہی آ و تقا ٤ علا و وازیں ہترفص کی اپنی وات میں مبی جذیہ ترحمر کی وجہ سے اُم وراس انتدا فی مالت میں بہی بند ہ<sup>، در</sup> نوانیل ما دات واطوارا ور تکوگاری، کا قائم مقام ہوتاہے۔ بیں آگرا تبدائی کالت فطری شایدخوشگوار ترین نہ مبی ہوتا ہم کماز کرانیا رەمبارىمى مگربەيقىنى ہے كەاكىلى كاك ن فطرت " كاحصول على جوسك ، ا وراكره بعد كى حالت ج سے زیا وہ خوشگوار تھی ) اور جس کا ذکر روسونے آگے جلا كيغيت معاشري كأآ فاز ہوگميا تھا ااس عالبت بررسونے ماے سکونت بعنی مثی ا در ثناخوں کے جھونیٹرو ں میں ایک زمن كيليت الكراس نے برخبال ركھاہے كه اس كليت كے لحاظ كے متعلق و یہ ظاہر کر وے کہ اس ملکیت کی نیاحق تملیک کے مِن درجهٔ اس احلی رِتمی که اپنے ہما پر سے جو پیٹرے پر فیفید کر یسنے کی گوشش رنا ما قبت اندیشی کے خلاف عقب دو مرکتاہے کہ چو نکداسی نمی عالت میں ، يشتردارون كابت صناعي وفنون لطيغها وررقص وسمره دستصمعا شرئ رندكي كي

خطرمبت وسش

تی ہورہی تھی اس لئے لحاظ باہمی کی خواجش نے مد نعضان میں کا احساس تھی سدا یا ، مگر<sup>ور</sup> انصاب کے اولیں تو اعد ،، اس دقت تک ظہورندرنہیں ہ**وے ج**نتگ لیم *زمین کر*یی گئی اور لکیت اس ذنت تک عالم وجه و می**ن زنبی**ن آتی موجه ولزات وزرالمت کے ہملک فنون نے وہ انقلا بعظیجہ نہ سداکر دیاحس نے اس م وق ىينى خۇنىگو ار نرین مالىت كو دھبكە خايذا نوب میں خاتگی وملعاشرى *كىيفىت* نوپىدا مۇگئى تعی مگر و ہ اپنی اپنی حگہ رآزا دیکھے ) بربا مرکر دیا ۔ نباع*ت نطری» پر ہوروسو کونفیقی حالتِ فطرت کی نقل کرنے تک کاخی*ال نہیں تماجہ مائے گہ وہ در اس کے کا مل حصول علی کا خیال تا ٹمر کرتا ۔ وہ مالت توجہ کے کنئے جا حکی تھی اس سے نز و بگ جائیں کے فرحن کر وہ انسان سے ملامت وطری انسان کوخو دممآری کانفع ماصل تھا، اصلی *ما*لت نطرت میں اسے نہ تو « ومئرد ں کی صرورت تھی ا ورنہ اس ہیں انھی*ں نقصان بینجا نے کا مب*لا*ن تھا*گر ہے کواس لمرح بدل دینے کی خواہش خیں سے وہ تاحدا کان ازا دی کمی اس اصلی حالت سے مشاہ ہو جائے ، روسو کے ول سے انتی ہی بعید ی متبنی کسی دور بیا شخص کے ول سے بعید ہوسکتی ہے۔ اس آزادی کو توآدی ت ہی برغور و فکرسے تنسی کمل نظر معاشری کا اندازہ ہوسکتا ہے روسو ، واقعی خیال مسے اس فدربعبد ہے کہ رؤ کو نے صاب کہدیا ہے کہ کو کی معاش ل بونهس سكتا ا دريه صرف اس د حبرسے كه ني نفنسه معاشره فطري نہيں . درج شئے ر میں ہیں ہے اس کے ساتھ ڈنیٹیں لکی ہوئی ہیں اور معاشہ کا تو اس طرت میں نہیں ہے اس کے ساتھ ڈنیٹیں لکی ہوئی ہیں اور معاشہ کا ترقی تو اس عوص میں سب سے بڑھا ہوائے ہیں يه الرحد باطا براجهاع صدين معادم بو گرميانو ينعيال سے كه روسونطري

ه - معمامد رمها شرق كماب ١ باب ١٥ ك

خطب*یست کوش*ند

اشری انسان کے درمیان میں درجہ فرق قرار دیتاہے اس کے امتبارے وہتما مفین کی رنسیت باتس سے زیا و مُماثلث رکھتاہے ، اور پہی وجہ پچکا باتنے ہیں۔ آئیس کی طرح روَمَو کا بھی ہی خیال تھا کہ انسان ابندائی ً میں اُس خو ومختاری کا فاتمہ ہوگیا انگین "عبی ساعت سے کُدا زُ لی بعنے جس وقت سے کہ ایک انسان کو اس میں انیا نفع نظر آنے نگا يشوقتني زألل موكئئي ا ورانسان بتعبيل تمام اس عالا ے لکاجس کا نقشہ ہا تیں نے کمینوا ہے ۔ لیکن روسوا کے بزرگہ ن كو أس مالت سيخ مكال كرموا تبدا أي أزّاد ي كي حالت ميں بنيجا نامكن فيه فلای سفی بیانے کا صرف ایک ہی جار ہ کاڑے کہ اگ یا کہ مانبس سے تطریباسی میں مونا ہے مگر فرق آتنا بال ئىرنتا جوائحامركارانتلابى ام عَم مِونَى ، و وقعض اس عَلْ مُلْسُلُ كُي آخرِي مِنزل ہے جو ہمين ارتنج عِديد <sup>،</sup> - -سے ہیت ہمجھے لیجانی ہے ۔ یہ ایک ایسی کوششش ہے میں سے مقصہ

۲ خطبالبت بن

کورت کے ہیئت واختیارات کا نعین انصاب مجرد کے اصود ان پر کہا جا ہے ا دریه صاف عیال ہے کہ ان اصولوں کے سیدا و ما خذ کا بیتہ میلانے نے لئے ذرا يتحقيب كرائس قانون فطرنت تك جانا جانجيجس كانضورا ورحس كانغاذروماني ارِل ٓ قا نون نے زایۂ ابعد کے یونانی فلسفہ کے زیر اثر ّ قائم کیا تھا ۔ا س ارتقا کے اُمُسُلُسل کومیں اب مختصر طور پربیان کروں گا۔انقلابی اصول کی حصوصیت ی کی نبا و ویا تین نها بیت می سا دے اصولوں پرہے۔ و ہ اصول یہ ہیں کہ ن ازر و یک فطرنتهٔ زاد ومیاوی دس، دن حکومت کے نقوق کی نناکسی یسے معاہدے پر سین کس یہ ساوی وغو دمناراتنخا می آزا وا یہ طور پر شرکی ہوسے ہوں ۔ (۳) ایسامعا بدہ حوافرا د کے لئے منصقانہ اورمعا تمری اتما د کے لئے کا فی ہو، وہ وہی ہے جس میں ہر فرواس جا عیب کا ایک حزولاتی یخو داندر و نی دستورساسی و دضع گواکنین کے شخص کر نے کاغیہ ے حَنْ یا تی رہتاہے اور وہ مفتدراعلیٰ حاحت فوم بن ہ ے کے ناریخی نازوانندا کو ہم مختصراً اس طرح بیان کرسکتے ہیں' لہ ہمجٹ اول کاتعلق رویا تی مقینن کے قانون *کو طر*ت سے مجھے آوران کے ذہمن میں اس کا مقصعہ وصرف مدنی تعلقیات کا ایک اتم واکمل **ضا** بطر تھا ) یہ کا **مر**بعہ مجم منہ وسطیٰ وزباز مُحدیدُ ہ سے اہل فکر کا تعاکہ امغون نے ا۔ تعلقات ہرعائد کیا ۔ ( ۲ ) دوسرامبحث ایک نتیجہ کے طوربراسی فایون فطرت سے تعلق رکھتا ہے ملکہ اس کے نتعلق پرخیال کیا جا ناہے کہ رجانتیہ ہُ سیاسی سے قبکر فطری حالت منے ایڈیئی ایک قانون بر قرارتھا اس بحث کی سبت العموم *پیل*ا لیا عُزُنّا ہے کہ وہ وجد بیرخیاً لات کاٹمرہے معا ہدے کے متع خیال آرائی کی گئی ہے ؛ اس کی تاریل باتس کی طرح امن وا مان ا دمیطلق! مے مغید مطلب میں کی جاسکتی ہے اور لاک کی طرح آزا دی ورستوری حکومت ب دلخاہ بھی اس کی تا ویل ہو کئتی ہے۔ دمین تدیرے بحبث کا تعلق روسو کی ذات سے ہے اورال لے آلب ولاک کی روست سائے خیال کو اہم لاکواینا یہ

مها برے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ صرف وہی معاہدہ ہے جس میں افراد اپنے تام حقوق سے توم کے قق میں کلینڈ دست بر دار ہوجائیں اور معاشری اتحاد سے جو حاکمان کی بہذا ہو تی ہے اس کے سامنے اپنی مرض کو بالکلیہ لیٹ کر دیں ہائیں اسی انتہائی متک پہنچا ہو اہدے ، لیکن ایک طرف ہائیں کا خیال بیٹ کہ حاکمانہ مرضی اس حکومت کی مرضی کا ہی و وہر انام ہے جس کی اطاعت کا افراد نے معاہدہ کیا ہے ، اس سے بحث نہیں کہ ورکسی حکومت ہے ، ایک شخص کی حکومت ہے ، چند افراد کی حکومت ہے یا کل تورم کی

حکومت ہے، و و مہری طرف روسو کا وعوی یہ ہے کہ یہ مرتنی کل توم کی مرقنی ہونا چاہئے یعنی میجومتنی میں مرضی عام ہونا جا ہئے ۔معاشری اتحا وسے جو روکل اور یا مجر و مہنا ہے اصلاً و دائماً و لاز ما و ہی در کھا جب اقتدارا علی " ہے ۔حکومت کے جو مختلف اختیارات

نشریعی وعا ملانه و نیه و مام طور پرکسکیم گئے جائے ہیں وہ افتدارا طلی کے احزا نہیں ہیں ملکہ اس کی فروع ہیں اورصاحبِ اقتدالہ کو دہشہہ اور نیہ سنعک طور پرتشہ یعی اختیار اپنے او تھ میں رکھنا چاہئے محکومت کی جو مختلف شکلیں با دشا ہی ، عدیدی وغیر و کہلاتی ہی و و ازروئے قانون اس سے زیا وہ نہیں ہوسکتیں کہ وہ حکومت عاملانہ کی شکلیں ہوری

ا دمان کا کام یہ ہونا چاہیئے کہ وہ زی افتدارا مالی تو مرکی مرضی کوئل میں لاقمیں حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی ایک خیال کسی ایک امول کی نسبت پرکہا جاسکتا ہے کہ وہ نی نعنب

یہ ہے کہ اگر مسی ایک خیال مسی ایک العول کی سبت پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ کی تعتب مقت کے انقلاب نظیم کا ذہبی سبدا و ماخذ تما تو وہ تو م سے وائمی دفیہ سنفک اقتمالاً کا ہما دیرات

چونکرماشری اتا سک ترانطسب کے لئے ایک ہی ہوں مے اس لئے

الأنغاك تكرحكوت يوري خطببت وششم MA. وئی مجی اسے دومہوں کے لئے موجب تکلیٹ نبا نانہیں جاہے گا ، لہذا لاک کے رخلا روسوار كان مجموعه يرمحموعه كي مطلق العنان طاقت يركوني روك نهين فاعم كرنا ،اس مي صرف ايك استنتاك كرتاج اوربيهت بى المروك مع كه عام مرضى كاظهار البيعام توافين مي مونا چائے جو تام شہر ہوں پر مکیسال انزگریں ،اس میں عام کی تشییری الملیت پرسالز الغرادى حقوق كى نباير كو ئى تحدىد نهين فائم ہوتى كلت كے حق كيں ا فراد گى دست برمارتى حقوق غیرمحدود و کامل ہوتی ہے گریہ اس ٹلیرط کے ساتھ مٹیروط ہے کہ اورتا مرلوگ می اپنے حتو ت سے وست بروار ہوجائیں ،اس کئے صاحب اتّ تداراعلی محموم کامنی صيح معنى مي مرضى عامر وفي يا سئ ـ عله ہ۔اس راماے کے با لقابل رائے کا بیش کر اسمی دلیسی سے خالی نہ ہوگا۔ ایک خیال توریہ سے کومرمنابک ہی اسیان سور مفالز مکومت کے تمیا مرکے لئے صرور ی ہے وه يده كه إلينان موكة توانين عام توم كى عام مرمنى سع سباك ما يم اور سرايك و باوی اجزا سے طور میر تنالل بلوا در نیلر پیرگد اس مام مرمنی کا اطہار میشید ما متز لی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل رائے وہ سے عبر ل کا شر**وث کا ب**یس شاکا كرسس ہوتا ہو گمرائھا بطویں صدی کے سیاسی خیالات کی تاریخ میں استے نظانا ىرى كيا **ماسكنا كيوكد بعد كواس ك**اثر بانوا سطرمبت نياده پُراراس ستدميري تساده اميان عكومت فك اُقتصا دیوں سے سے ایسی لوگ ایکر مراسمی کے دسیل راہ او طبعی ازادی اعتمر اظات رم بن کے واضع اوّل تھے، مجھے اس ذفت بیدا دار اور معمول کے متعلق ان سطے ملہ . یہ مانظہ موکہ اصول معابرہ معاشری کی اس آخری شکل میں معابدے کے تاریخی واتعہ ہوتے تما م والات لا طائل ہو مجئے ہیں۔ معابدے کو ایک خیالی تصدیدیں بدل دیا گہا ہے، اور دراسل ان تعلقان كوبيان كرا بيرجوا يك ميم النظم ملكت مين موزا جاسط ميني ايك طرف تو و. تعلقات بين جوافرا واورمجومی توم میں ہوتے ہیں اور ور بر کی طرف وہ تعلقا ت ہیں جو اس نو مراور اس کے اعضا حرستین نے ہیں ۔ اپنھال دکھناچا بنے *کہ اگر میکوٹ*لا کے د نبیادی امدل ا<u>کٹیٹنگ</u>ر کے نبیا دیا مل کا اِ احتسار عالم کرامام تواس کے لئے اس سے بہتر کو ئی صورت نہیں ہے کہ لاک کی رو محومت می

Civil Government إبينروجونقره 10 - ادروسو كيما بيعمات كالبادل إبشم المعطالع كرس

ما*ص نظریا ت سے کو ئی سہ وکارنہیں ہے بلکہ نظری آزا*دی وعام بہبو د *کے ص*د یئے جس سیاسی نظر کی ضرورت ہے محص اس سے متعلق ان کی را کے سے ہے۔اگر جہ فطری سا واٹ کی ہمنوا نئے سے ساتھ معاشہے کو ہزیر نوتر تم متحرک میں اس ز انہ کے فرانسیسہ خیالات میں اس خیال کو بھی ٹریکت ماصل تھی یغیال روسوکے خیال سے تحبیب وخریب طور برنما لف ہے حالا کک ابيى كتفاكه ايك ايسامعاشري نطمة فانمركيا جا سيحب شيعه افراد سمع فيطري تغوق عي ما موں اور قوم مے لئے بیس ازبش کفا والمبی میں آئے۔ روسو سے طریق کے لوگوں کا وحوى يه تحاكا قوم كے اقتدار اعلى كوقائم كر كے حكومت كى بئت وتركتب كى نسا دكو یدل دیاجائے،اس کے برخلاف اِقتصا دیوں کے خیال میں ہم نقطہ یہ تھا کہ اس سے ثنيس مع كموست كى تركيب كس طرح برب و لمكد سوال يا المع كر مكوست كوكرنا س کے معین کے وہن میں تو قانون سازی کی صدو دست کے محدود کرنے کی خود ا، اس کے برخلا ن حامیان حکومت فطری کا دعوی یتح اگر حکومت کا فرض اولیں یہ باخ سے پینچال نکال ڈالے کہ وانس کا بنا نامجی ا*س کا کام ہے وہ یہ کہ* ظرسنٹ مے بہا دے ، دائی اورغه متنغه توانین کی مختیق کرے اورانفیس مداخلت · مفوظ ربھے ، ہتر تھس کی اس نطری آزا وی گوممفوظ رکھے ک<sup>و</sup>ب تک کہ وہ ووسول ئى گزندنە بہجامے وہ خو دعب طریق بر بہتر سیجھے کا مرکزے اینی حکومت ہرط رکی حفاظت کرے ۔ان کاخیال بنرلا ہر پیملوم ہوتا ہے کہ یہ سادہ کامرا کی کطلوا ہوتا دنشا ، بهته*رن طریق براسخام در پیکتاب به کواز کوانینا حذور تحاکه وه مبشتراک امر*پر مند منه گُرُ مطلق العنان با دشا ہی کوملی حالها کچیور دیا جامے ۔ ورضیقت و برانتيارات كے مخالف تمے جے موشکيو اگرزي ستورسي فالل مدے واردتيا تھا یونکدان کے نزویک اس سے حکومت کے کام میں ہیجیدگی و کمزوری پیلیہ و بانے کا احكال تفارعك

عوالا عله مه في المجله ايك بي خايت المرام معنى افرا و كوظلم وزيادتى مص محفوظ ركھنے كى سعى مير الزر

اوراب روسو کے زیر انر قومی بہبود کی لاش میں مکومت کے واکف کے جارہ ر اگر نے کے بجا ئے مگومت کی بیٹ و ترکیب کو نئے سا نچے میں دھا لئے کا کام آئد و کے انقلاب میں ہے روک ٹوک جاری ہوجائے گا۔

تبييضمون صفي كذكر شته و اسان سلف اندوزيون كامو تع ل سك -

خطئببت ومفتم

ارتقائ نظر سلطنتِ النُكلشيه از مشملات

ع ضدین ہے کرہے ہی کہ مغربی ب<del>ورپ</del> کی دستوری ارتابیا ہواہو، تواس سے جزمتیجہ بیدا ہو گا وہ بالیقین اس قدرا اس کی نسبت بیمجیس که په واقعی حکومت کی کو تی محتا لمو ظ رکھیں کہ مغربی یو رہے کے نظر ساسی کا ہی مام تغ لَيْتِى بِي . فرانس تِح مَبل ازا نقلاب خيالات كى تحركي تنح متعلق مجمع فاص طور بر توجه ولانافري سے گراس مي ميں نے ہميتہ بير مدنظر ركھا ہے كه اس كى وجر سط خطويب ومقتم

خربی پورپ میں جو عام تغیر واقع ہوا اسے بیان کروں نہ کہ ذرانس کے ایک خاص کسلهٔ وا تعات کو ہے ہیٹھوں ۔ اگر مہری کوشش پر ہوتی کہ انقلاب زائس ہے معوص واقعے کی تشریح کروں تومںائ وویرے اسا ب کونیا یاں کرتھے وکھا آیا جن کے نظرا نماز کر دینے ہیں ہ*یں عن بھانب تھا کیو نکہ بھ* جو فرای سب ہے دیا دہ مرحی برمیل و قال طور روانسی انقلاب سمیمیاکرنے کا باعث ہوی وہ فرانسیسی حکومت کا رواہ ہوناً تھا ۔ جو کمی واقع ہوگئی تھی اس سے تنہا مد ، مرا ہونے سے ما یوس ہوکر ساہر کا نیکرنے یہ عزم کرلیا کہ اپنی تقویت کے لئے طبقات مجتموکو طلب کرے <sup>عباق</sup> اور اگر اس سے آگھے بھیں، اوراس کے ویوالیہ مہونے سے اباپ کی تحقیق کرس تو ہمیل مرن اتناء الدریدینے پر قلنع نہ ہونا ما ہئے کہ مالیات کا رنظ ریخ وہن سے ناتف مناً اور محصوبوں میں مدمرمیا وات تھی رمیں کا ذکر میں آخری خالمبد میں کرکھا ہوں) ، کیونکہ یہ عدمرمیا وات اگرچہ ایک حد تک افلاس کاسبب ضروری تھی گڑ رسب نہیں تملی ۔ نقول سیلی ایہ افلاس منگ کی وجہ سے پیدا کرواقعا اور ا نبی تحقیقات کوا در آھے مجھائیں توہم اس نیمہ کریمس مے کر اس کاسب لوتی چهار دہم کی حرص دموس می ، یعنی یہ متبحہ متنا ان یوزنی حکول کا حبیس <del>کر ہی</del>نے مِرِ کا یا تھا ،ا کراس و تعت کا جو اس کی حکت عملی سے پ<del>ورٹ س</del>ے ندر <del>فرانس کو قا</del>ل بوتني اوس كى وجر سے فراتس اس قابل ندر احتفاكه و وصفر مرافلت كى روشس اختیار کرمکتا ؛ اوربی ایک روش تی می سے اس کا مانی بار لمکالبوسکتا تما ، محضالات مے اِس دلیڈ کیسل کہ میں تایخ فوائل کے مطالعہ کرنے والے کے لئے جیو زاہول میں اس وقت میں اسر سے غرض ہے و و نظم سیاسی کا و و وا مطرز سے جولوری محراس ارتقا كے مختلف مدارج ميسار انج بلوتارات اور نيزان اسبار سے غرض ہے من کی وج سے ایک مر وج طرز و وسرے طرز کے قالب میں معلما راسے اور اس نقطان فرسے فرائل کے افلاس ادر اس کے اسسباب کی معین

عله یالفان پر ونسیرسیل مح می جنول نے کیری میں ایک مرتب اسے مساؤنطیات يد بده در طوريراس كي تشريح كي تل-

تطلبات ومقا یں نے اس وقت اس کا ذکر اس دھ سے کیاہے کہیں مہاشاہ خطبہ میں انگرنری تاریخ کے واقعات پر ماص تو ہرکروں ، اور ایا کرنے کی وج موجہ یہ ہے کہ جب بر حکومت میں اس شغل کی توجه کی کوشش کرتے وس صدی تے ربع<sup>6</sup>الٹ کھے آخر تاک تقریباً تمام مغری <del>یورپ</del> میں انج ہوئی تقی ، تواسلی توضیع و تشریح کے لئے فرانس کی صورت مالات کے بہنسبہ انگلتان کی صورت حالات بالیقین زیا دہ واضح نظراً تی ہے ۔مں پرہم مکتر . أنگلتان کیصورت حالات اس کا ایم ترین عنصر سے ،آگر مرا ایباخیال ہوتا توم سے اٹھارموں صدی کے میاسی خیالات کے اُنقایر نوجہ کرنے گئے لئے آپ رام ورجه زورنه وما مبوتا - ميراخيال توبه ہے كه نقلا ي خيالات وح وات اور توم کے افتداراعلیٰ کی تحریک کا جوسل وانس۔ راسیبی اومیات کامطالعه کرنے آؤرجہ پانعیالات ، عبد بدعلوم د فنون اور اند ُويو د *ڪے مبنع* وما خذ*ھے طور پر ذاتش* ہي برنگر دُالنے کا عالموي ہوگيا تھا ﴾ وہ<sup>يم</sup> مام ارتعا کے سبب کے طرر پرانبی آمہیت میں فقیمتاکسی سے و وسرے درجہنیویں تما ہاگمراس کے ساتھ ہی اساب وعل ہیں زاتس کا پیرصد نسبتاً زیارہ تاریک اس کی مقدار کاقطعی بقین بھی زیاد ، شکل ہے ۔ انگلسّان کاحصہ نسبتاً زیا وہ ہ ہے ۔ وجہ بہہے کوان تر ب جوارے مالک بر دانسی خیالات کا نرا ہو گرانموں نے کمبی یہ کوشش نہیں کی کہ ذائمیسی دیل ود اغ یہا تقلابی وسٹ بہانقلابی کے وساتیرا درمج الاملاقی ، منځانه اورمنځانه کے دساتیران میں سے کسی دستوری می کسی فی تقل نہ کی ۔ ابنموں نے میں دستو رکی نقل کی دونائے وار کے طور پرانگر نری دستور ہے ،

ے کی نقل خو د فرانس میں سما<u>ے اُن</u>ے و منظمائے میں کی متنی۔

۲- بس اب بی انگریزی وسنوری طرف بلمتا موں انتدامیں بید کہدیاتی استحادی میں انتدامیں بید کہدیاتی استحادی میں دستوری طرف بلمتا موں انتدامیں بید کہدیاتی استحادی میں دستوری میں دستوری میں جائے ہیں اس سلسلة عمل بربوری طرح قام نہیں پا یا جوش کا اس سلسلة عمل بربوری طرح قام نہیں پا یا جوش کا استحصاری را جو میں انتقاب اور اسس وستور میں جاری را اور اسس وقت تک بعض بعض اطراف میں چلا جا رہا ہے ۔ درختیت ہم یہ کہد سکتے ہی کہ اسس استحصاری کا دستور زایدان میں استحصاری کا دستور زایدان میں استحصاری کا دستور زایدان میں اس دستور کے مثابہ کر دیا جا تا ہے جوشیفتاً اٹھاڑ ہیں صدی میں موجو دیتھا ، اور کہی اس دستور کے مثابہ کر دیا جا تا ہے جوشیفتاً اٹھاڑ ہیں صدی میں موجو دیتھا ، اور کہی اس کے برمکس موجا اسے ب

اس کے برطس ہوجا باہیے۔

نے اس موضوع پرجسس طیسے کے طور پر ہیں اس طرف توجہ ولا ناچا ہما ہوں کہ بھیلی نے اس موضوع پرجسس طیسے کہ جینے ہیں۔ ہے ، اسس پر نظر کرتے وقت بھیں ول ہیں بینے الرکھنا چاہئے کہ جینیت مدر کے بلخلی نہایت وسیم المعلو مات شخص ہے ، اس کے مقاصد جدت پندانہ ہیں، اگر جد اس کی فکر فائر وقمیق نہیں ہے گر مدر مدی وسطح ہی نہیں ہے واس کی وسلے ہی نظر ہوائی نقطہ نظر سے ایک موثر بیان اس بحر اپ کا ملبکا جس کے وسلے سے مغربی تورب کی سلطنتوں میں انگیزی بارتا ہی ، طرز رائج الوفت نگئی ہے ۔ بہنچلی کی رائے کے موافق معنی رو نتائج ہیں اگر اللہ کے اوشا ہوں اور پر ایسے اصول پر مبنی مرث لا ہے اس قال بر مبنی موسلی است ماس نو کر اگر ہوگئی، اور پر ایسے اصول پر مبنی میں جن کا سمجھنا رتبول کم بہنچلی کا خانہ والن کے تسلیم کرنے سے انگار جی بہنیں کرکھتے تھے ، اور خو و ہا رہ ان ہی خانہ اور اس کے ساتھ ہی '' با دشا ہی کا خدام واضیا رہی کی طرح کا زوال جی نہیں اگلت ان میں دو اور اس کے ساتھ ہی '' با دشا ہی کا خدام واضیا رہی کر کے ان وال جی نہیں آبا ہے اور اس کے ساتھ ہی '' با دشا ہی کا خدام واضیا رہی کر کے ایک اور اس کے ساتھ ہی '' با دشا ہی کا خدام واضیا رہی کر کے دوال جی نہیں آبا ہی کہا تھیں دور اس کے ساتھ ہی '' با دشا ہی کا خدام واضیا رہی کر می خانہ وال جی نہیں آبا ہی کہا تھی ہی ۔ در دواضیا رہیں زوال ، ، نہ آنے کے اطفا کم پر نظر رکھنا جا ہے گاہ وال ہی نہیں آبا ہے دی ۔ در دواضیا رہیں زوال ، ، نہ آنے کے اطفا کم پر نظر رکھنا جا ہے گاہ

سله يحسب مالا صغور ١٧١٧ - م ١٧٠ -

اس کے بعد و مختصہ ایر بیان کر تاہے کہ کیونکر ایک ایسا نظام سلطنت بشتراکمرنزی *دستور کے* شاہرتھا انسیور ص*ت د*ی ہی*ں،* دیام روّ ما بيّ الاصل سلطنتوں ( نعني بمجمر ، والتينيّز ) ميں اورنيزاسکينـ دينوي وثيو ثني مالک میں قائم ہوگیا ۔میں نے یہ الفاظ کُرکر مِثْیتر انگریزی دستور کے مثنا یہ متنا»اس وجہ ہے امتعال مطلخة بب كه هرمكه اعلى تشديعي اختيار، أا وثنا ، معلس نما تندگان ا ورملس سينآ پمبلس خاص کے قبضے میں ہیں اور َ ما لما نہ اختیار با وشا ہ ، ور ذسہ داروز را کے اِتعو<sup>ں</sup> تكرية آخرى نقره مين اس نازك سوال كي طرن بيما تلب كما وشاه اور اس کے ذمہ دار وزرا کے درکہان اس ما کا نہ اختیار کی تعتیم کسو کر ہے اور ہی وہ موقع ہے جہاں بلنچار کو دہ خطط فہمی واقع ہوی ہے جس کا میں ذکر کرار ہا ہوں اکیونکہ میں سے و در تنوری اِد ثنا ہی محم متعلق مصریح ، و دو غلط ، خیالات کا باہم مقا لمبر کرتے تی لرف مترجه مواہے ، اور بیصان میآں ہے کہ اس مقا لمہ میں *رمیو*خیال ،، س اس کی مرادکسی د وسهری بادشا ہی کی طرح انگریزی دستوری با دشاہی مجی مراد ہے۔ و و مدكمتا ب كديه ومن كرا وقائيني بادشابي كم متعلق الك فلطغيال بعكم ملى اختیار یا دفتاً و محے اِنھوں سے کل کروز رائے اِ تعول میں جلاکیا ہے تو اس کا مقصوہ یہ ہے کو کسی اور باوشاہی کی طرح الکریزی باوشاہی سے متعلق مجی یہ ایک علامیال ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ دستوری ہا دشاہی کا اصول اس حیال سے یو بی معاجب نہیں رکھتا کہ رو با دشاہ تومی فابیندگان یا رہنے وز رائے ماشمت ہوگیا ہے ،اور ملا ب و، یه کهتا ہے که رستوری با دشاہی کا اصول اس خیال سے کو ای مناسب

ہیں رہا کہ ہو ہا ہوئی مابیدہ ن یا اپ ور راسے ، سے ہو بیاب، ارر وہ لوگ اسے خو داس کی مرضی سے خلان کسی رائ کے افجار پر بھبور کر سے ان اس اور یہ کہ ردآ اُمنی با دشاہی حکومت کے مرکز تقل کوا بوان یا وزرا کی طرف مقل نہیں

ا دریہ کہ ردامنی با دشاہی طومت نے مرکز سس کوا یوان یا در را می حرف ہے، ر کر دیتی بہتھ نیزیہ کہ دضع فا نون میں مجی الینی با دشا ہ کی تمرکت موتی ہے ادریہ ترکت علی العمرم قانون کے نفس مطلب کے کما ظ سے قطعی ہے، ادرئیک کمون کمل ، بینی مو

لكة بحب الاصغده به م عد ايضاً صغره به -

مي اينا مغرد.١٧-

قا نون سے مدود سے اندر حکم انی کا تمام فرض خفیقتاً نه که رسماً رد با وشا و سے اندر مرکوز ہوتا ہے *یہ ہو نظام رہ مین تقین کرتا ہے کہ*یہ انوال *س طرح برامظم کے* دستور و ک ے لئے درست ہیں اسی طرح انگر بزی با دشاہی کے لئے بھی درست ہیں ۔ دفتیقت النا حدور کی وسعت سے وانف ہے جوشا ہی اختیارات پرختلف مالک میں مایڈ کئے گئے من اوروه اسے تسلیم کرناہے کہ امکریزی دستور (د ثنا ہی حقوق پراس سے بہت ریادہ فیود مائد کرتا ہے من کانتحل راغطم کے اکثر با دشا ہوں سے ہوسکتا ہوار گروہ اسے محض مدو وسعت میں ایک فرق مجھتا ہے ، وہ ینہیں سمجتا کہ پیر فرق اتنی و ور مک بنجا ب كجن ملات كوارير بيان كياكيا ب ووالكستان ك كف نا قابل اطلاق برحال بتنج<u>ار ہے جب اپنی کتا ب عث ا</u> میں نتا یع کی داوراس سے مُرحک

نَصُّلُهُ مِیں امس کا یانیخواں ایڈلٹین شایع کیا ) ، تواس و قت اس ان بها نات کوانگر نری نظر ملطنت سے متعلق میں حد نک معیم سمجھا اس کی نسبت م ی ہے کہ کوئی معقول تعلیم یا فتہ احمر براس کے فلط ہونے میں تنک نہ کرے گا۔ بلنجلی کومس نے درختیفن المس مخصوص خیال کے نمائندے کے طور رمش کیا ہے وجرتنی میں وسعت سے سامخ صلام واسبے) اور بقینیاً اس کامقصو و (کُلاً نَمْیں مگر) جزاً یہی تھا گرروصیم وفلط خیا لات، کی نسبت جہاں اس نے گفتگو کی ہے وہا 🕻 بنے امروا تعی کے مئلہ کوکسی قدراس سسئلہ سے کہ کیا ہونا چا ہئے اور کسی قدر عن ایک سواک تعظی سے مل دیا ہے اور جو مکہ اس قسم کے مسائل مریحث کرنے میں عام طور ران وو نوں قتموں کے التباس واقع ہوجا تے ہیں اس نئے ہیں ان مباث

ما ف فر و پنے میں و دابک *منٹ صرف کر و ں گا*۔

کمبخی ایک دلیل یه دنیا ہے کہ اگر حکومت کے رسمی مرکر وہ کا اختیار ں مدتک کمٹیا ویا جائے جس حد تک کہ ‹‹ خلط خیالات، والے سے کھٹا نا چاہتے ہم

عله بحسب بالاصغيرم بهم

يع يحب بالاصغم ٢٠٧

المحطبية

براس سمی میرگروه کو با دشا هٔ نهیس کهنا ما سنے نمین میمنے نفطی قبل و قال ہے، ہم حَكُومِتَ كِي اسْ مُكُلِّ كُو ( بالفاظ مُنْيَسَ ) " تاحدارجهبوریت، کہتے ہیں ، ام سے مجھے نہ ہوتا اعلی سوال یہ ہے کہ آیا بیصورت مفید ہے یا نہیں ، نسکین اس کے بعد تھی اس میں شک نہیں رہتا کہ بلتجاتی بیرعب لا نا چاہتا ہے کہ بیرمفید نہیں ہے ، ملکہ اگر قانون کے مقرر کر د ، حدو و کے اندرا در وزرا کے اتحا دعمل کی صرورت کی متبرط سے ساتھ بادشاه كوأيني مضى يرطيني اور اسف خيالات كوعل مي الله ف كاموتع وياجا سع تو میں اس سے بہتہ صورت حکومت کی عاصل ہوگی ۔ یہ حبی وہی سئلہ ہے کہ ہونا كبياجا بي مراسع اس مسئله سے ملانا نه طب كد وانعاً أنگلتان ياكسى اور كمك ميں صورت حال کیا ہے ۔اس کے سابھ یہی خلط مجٹ اس وقت مجمی بہت ہی عام طور م ا بین آیا ہے جب جمر کسی وستور کے کسی ایسے مسلے یہ غور کرتے ہی جب کا انحدال کلیڈ یا نظماً قانونِ برنہیں کہوتا لکہ زیا دہ ترسم در واج یااس عام رائے رہنجے میں مار کہ حکومت کے کنسی رکن کو کیا کر آیا جا سنٹے اور اگروہ کو ئی دوسری کروٹس اختیار کڑکا جاتھ توامل كى ما قامد د فخالفت كوكس تُعدر فبول عام حاصل ہو گا اور ئىپى صورت اسر تعتب اختیار کی ہے جو باوشاہ، وراس کے وزرا کے درمیان ہے ۔ نی انتقیقت آمنی یا دشا ہی کی انگریزی وجرما نی **نواع میں بہت وسیع فرزج** بیزرق با بقرقانی و تابیس به دو اور مور تول می میسان طویر میدادی جنے **که بادشاه مے سرایک** یکاری فعل میں کسبی ذمہ دار در سر کی شرکت ہوا و راس کے ساتھ ہی حرمتی سے زیاوہ طبیّان مِن اس کی ُوٹی قاینی ضرورت نہیں ہے کہ وزیراعظم ابوان نمائیدگان ي فِرِق كُنْ كَام المربر رُوه بهو - فرق مرف به به كداكراس وقت (مقف أمن ) لك انكتان ، لارو بالسرى كوصرت اس نياير برط ن كرد سه كمك كو المسس كي ملت على سے أغان نہيں كے رض طرح كمن بنت و ليم نے بسمارك كو سطون کر دیای تو ملکہ کے اس نعل برتقریباً ہم گئرنا بیندیدگی کا اظہار ہو گاهیں می عملی صوت ا یہ ہوگی کہ دارالعوام کی ہمت بڑئی کثرت رائے سے رقوم عی منظوری سے انکا ر كر وياجك گا اوراس نئے اس كا خاتمه كہت عاصلانه و قاطعانه طور پر باوشاه كی و واطاعت ير موكا والكتان من بلاشك وتنبهريبي موكا اوراس لئے انگلسان كيا.

درسالہ میں مبس تسم کی وسنوری با دشاہی سے قائد کرنے کی سعی کی گئی ہے، اسس ہوم میں وستوری باوشاہی ربینی ایسی با دشاہی حبل میں قانون کو بے حون وحیرا ظبیر عاصل مواور فا نون میں ترمیر صرب '' با دشا ہُ امراا ورعوا ہے ہو کئی کی میں ہوئے گا اسی باوشاہی محصول کی شمالا تو میل کوشش می کی می اردو ہ قائم کھی جو کئی کئین عالمانہ اختیا رمینی ان حد و و سے اندر حکومتی اختیار کو با دشا ہ کے الم تھوں سے تکال کر وزرا کی چاہت کے التحوں میں ، یدنیا دجن کا مرکز و ہ ملاً پار لیمنٹی کشت را سے سے متحب ہوا چو) ، اس کی کوشش نہیں کی گئی تھی اور کچھ زانہ بعد تک اس کا کوئی شا کہ ممبی کہیں نظر نہیں آتی اور اس کے بعد بھر با وشا ہ کے واقعی اختیا رات جارتج سوم سے حت میں در ارتزائر ہے گؤ

وبربا ہا میں اوراس نے اپنی موج و مصورت زیا دہ تربیلے آفا بن اصلام کے مرن کو نظراً سکتے ہیں اوراس نے اپنی موج و مصورت زیا دہ تربیلے آفا بن اصلام کے بعد سے اختیاری ہے ۔ اضار صویں صدی کی مسلم رائے ہی تھی کہ وزیر ہم اوراک ہی تھی کہ وزیر ہم اوراک انتخاب با و ثیا ہ کرتا ہے ۔ مثیک ان میں ہے کسی نہ کسی کو وار العوام میں کثرت رائے کا قائم رکھنا مزری ہوتا تھا گراس کی نسبت یہ مجمعا جاتا تھا کہ اوراک کا قائم رکھنا مزری ہوجا ناچا سے کہ دو برا نہ ہوسکیں توانعیں ملکی و موجا ناچا سے ، یہ امرنی نف ہوتا ہی اس کا مرسے جد و برا نہ ہوسکیں توانعیں ملکی و موجا ناچا سے ، یہ امرنی نف مرکب و روجہ کے مطابق انسان با دیتا ہ کے تحت ہیں (جواپنی فوجوں سے ذریعیہ معرکہ سرکر ناچا ہتا ہم) مطابق انسان با دیتا ہ کے تحت ہیں (جواپنی فوجوں سے ذریعیہ سے معرکہ سرکر ناچا ہتا ہم)

اس به مالار کوملنیده دوجا ناچا هیئی جونوجی انفنیاط قائم ندر که سکتا کمو به این می می انفنیاط قائم ندر که سکتا کمو به این می می می می می می می می می است و در این که اور است قائم که اور است قائم که اور است قائم که اور است و می است که دو این انتخاب کرے کا در این انتخاب کرے کا در این می در این این می در این

میں بنجیال فلہ کر دنیا ما ہتا ہوں کہ اگر شکالر کے اثرات کہبت بڑھاکر سان کیا میں بنجیال فلہ کر دنیا ماہتا ہوں کہ اگر شکالر کے اثرات کہبار دکھایا جاتا ہے انگلتان کے جاتا ہے توسلالمہ میں جو تغییر ہوا ، اسے مقول سکی منجت کھاکردکھایا جاتا ہے انگلتان کے

على معالم محيات Scely Interduction and Pot Science صغيرة

نعليُسبت بيغنم

باوشاہ اٹھارھویں صدی میں جس طرح پر بارلیمیٹ سے بر او کرتے تھے اس کا آباز تناہی کی جانی اس مے میں مبد سے زما نہ سے ہوتا ہے ۔ بجالی کے مبد ہی سے شاہی اللہ عکومت کا ایک اچرحز و میوگدای و رلفظ انریس ترخیب دی کے وہ تمام ذرائع، انحل پیرم بن سے بارشا ، کسی قدرشابی وجامت کی وجهدا دکهی قدرایی وولت و مرستی کی وجه سے کا مر مے سکت تعمالی وجہ بیرہے کہ یا رکسمینٹ کے انتقلال کی تأریخے رحبت نشاہی کے وتت کسے شرع ہوتی ہے اور جدیا کہ سکی نے کہا ہے روجب یا رسمنٹ متقل ہوگئی توبا د ثنا ہ کو اس کیا وقر اوں ٹن گیاکہ یا رسینٹ میں اس سے دسترس سے اندراداس طح اس سے زیر اثر آگئے ، اعلم بقبيضون صغركذ شتها س طفي كم بابرطريك نے يه حاست يدلكمد يا تما در كي حدرسيلي سدان كما سير، الثناوت كي صورت من اس برهفرر سعه نظر دالنا عاسمهُ و، به اورتوشخص دو نون كنا يول كامتا مُؤيرَ د تیجه کااس پریه داخع موجائے گا کریہاں سے آ گے اس خلیدکا مِیْد حصہ فی اواقع <del>سلی کی تقریبا</del> سے لیا گیا ہے رخطبات سوم جہارم سلسلۂ دوم، تاہم دو نون صنعوں میں سی ہی سے کا اِل آفا ب مد نصرف مكرون بي كا اقتماس كياب المد بعضون مي سينوبارن كوترك كرك خیالات و الفاظ کئے مگئے ہیں سرمیطان سیلی کی یہ کتاب ان کے بعید <del>لاقت</del> لہمیں ثنا بع ہوئی اور مراسجک ہی نے اسے اتا مت کے تضمرتب کیا تھا ہور ریابقین یہ ہے کہ جب وہ اس کتا ب کو مرتب کررہے تھے اس زمان میں یہ موج وہ خطبہ اسی صورت میں تیار مہواجس صورت میں وہ فی کہلے ، موجود سبع - ين بنين كهر مكماكد أكر ووخود ان خليات كوكماب كي مورت مي فايع استے تواس میں کس مذک تغیر کرتے۔ بی خیال وال و نیا می خالی از ولم بی نہیں ہے کو مشرکب حس وقت سرجان سببکی سے ان خلیات کوم تب کردہے تھے تو پرخلیات ان سے ۔لئے سے مُہنیں تھے وہ انھیں مسودات کی صورت میں پہلے ہی بڑھ کیلے ۔تھے وہ وران کے کا مذات میں ان خطبات کے زياوه وسيع تعليقات موهروم ميرمن برىفبالهرسيتي سط كفتكو كرنامقعبه وتتماءان اشارات مي اتغاق واخلاف دوں مملات کو فعا ہرکیا ہے اور پر بھی علوم ہو اہے کہ اس و صال میں ملی (سجل کے) ان خطبات بالن ميس سع بعن خلبات كو يرمد رج تع أر دجواب اس كما ب كي مورت من تيار به عم اور الفروران يرتنعيد كررب تع وبغا بمعديه معلوم والمحجان كم وكاناه وانال بياكياماند عله مقاله كيفي سيلي كاكب بالاصغراب عظه امنيآصغرا۲۱ ـ

کتے ہیں کہ اٹھارموں صدی کے اندر مکومت عاملانہ کے متعلق شاہی والعنثی با شاہی کے مام ما نونی ہوا ہر کو بر قرار رکھا جر ما مؤن سے اندر شیمی عا ملانہ اِحتیا رکومل میں لاتی ہوا ور وضع فوانین میں بھی اس کی مثرکت ہو گراس سے عقد ارنبنٹ ہی کے ابتے میں تھا اور قا نون فدر کی منظوری سے وہ ہشہ انکا رکزشکتی تھی . ادشا واس سے واقف تھا ، اور وہ یار نبین سے ملانیہ برخاش کی فکرنہیں کر اتھا ں نے اپنے حتی امحاکو متر وک موجا نے دیا گراس کے مقب میں اس کے پاس ایک ۔ توت شاہی اثر کی تھی ۔ با دشاہ نظروں سے او مجل بو حمیا اور داملی سیا سیات میں رہ زیا وہ انٹرانداز نہ را محرحولوگ اٹھا رھویں معدی میں ان تاریخی ہے انٹر ہا وشاہوں کے ت یں رہتے تھے وہ میشدان کی صرورت سے دیا دہ اختیار کے شاکی رہتے تھے۔ نقلاب کے تقریباً سورس مبدا جارج سوم کے دور حکومت کے وسط میں ایک ارالعوام میں یمن**یں مو** کی تھی کہ وہ تاج کی کھا قت بڑھ کئی ہے اور بڑھتی جاتی ہے و سے معمانا یا سے کا رواقعہ یہ ہے کہ اٹھا رصوس صدی کے وسط میں بہت ہی تھوڑے مھٹلالہ کے بعد کے باوشا ہوں پر ہم ن*ت*قہ نظر دا گئے ہیں۔ ولیم سوم کو کوئی خ مٰں رسمی یا دشا ونہیں حجمتا ۔ آبین خو دانپی مرضی کسے وزرا کا عزل ونصب ب*ارج* اول الور**ما**رَج روم کے دور ہیں بیٹیتے ہیں تو مبتک اس و تست النخ حتيار والبول كيفيفي مبطاكيا نغاء كمرذنه یا دشاہوں نمے تحت میں بھی ایسا ہوا تھا آیا آنکہ بوتش جہا رہ جرمے بعد تک کے میں اکثریہ معلوم ہونا تھا کہ اختیارات وزرا کے ہاتھون میں مرکوز ہو گئے ہیں۔ دونو

وجهیه به یحکه با دخاه کی منایت و زیر کے شال مال تعی کیه اور والیول عماس معاملہ کواسی نظرسے و کمیسے سات للہ کے بعد ند ه . مقالل تعيم ملى كاكتاب ندكورمنغي ٢٠ .

عله يمكن وليول اور (مثالًا) رشليه يا مازارين محدرميان مقالمه

الهم خطبيب ومفتح

بقیم فی ان محرفان از آفرالذکرکوان کے افتیارات باوٹنا و کے سواا ورسی دور نے دارقی سے نہیں ماسل ہو ۔ تعے برخلاف ازین مالیوں کو یہ انتخاب سے در الدولیم کو اپنے ما بویں کر کھا تھا۔ یہ اخیال یہ ہے کہ پارلمنٹی وزراکی جانب میلان اسی و فت سے قاہم کم کیا اس کے اس میں کہ کے افتیار کو اپنے تعفید میں دیکہ پارلمینٹ کی فینیت منتقل موکنی اگر بارٹنا واس مناجب سے رقوم کے افتیار کو اپنے تعفید میں دیکہ پارٹنا واس کے پارلمینٹ پر تا بور کھنے کی قابمیت کا جانب اکل ہوگی ہوئی اگر باد ثنا واس کے پارلمینٹ پر تا بور کھنے کی قابمیت کا کمان کو کر دور نہیں ہے کہ باد ثنا واس کے مرکزوہ وزیر بنا باچا ہے ہوئی مردی سمجھنے لگے کہ وہ اس محس کو وزیر مقرد کر سے جسے نوف خالب کے مرکزوہ وزیر بنا باچا ہے ہوئی سے کہ باد ثنا واسے مانوری سمجھنے لگے کہ وہ اس محس کو وزیر مقرد کر سے جسے نوف خالب کے مرکزوہ وزیر بنا باچا ہے ہوئی ساتھ میں ہوں۔ ۔ ایف اصفر ہوں۔ ۔

ك الخف تفل ياجات تا بهم والباب وزيركوباوشا وسي آزا وكرف مين مدموف بلاشك اِس وفت سے اپناعمل کرنے لگے بب سے کہ خاندان با نور کے باوشا ہ انگلشان یں آے ؛ میں سینل کے ساتھ اس خیال ہیں شفق ہوں کہ اس نظم کی ترقی کمے میلے م بہی آنا ر جان و وم کے جد حکومت سے آخری بندر و برسوں میں ظاہر ہو گے برمال کو فی سی مورت مورام ب انقلاب کی وجهست نہیں بیدا موسے للکه دواس یت بی مختسوس ویقانه نظر سے عمل کی دجہ سے ببدا ہو سے جوخاندان والو ور کے ساتھ ا تھ طاہر ہوا آئ<sup>ے</sup> اسس طریق کار کاخلاصہ یہ ہے کہ وسک ہمشہ سر بہ انتدار ہیں جسے بَهِ ﴿ مِنْ الْمُونَا مِولَ مُواسِ وقَتْ تَكَ تَعُولَ كُرِنَا يَرُّ البِّ بَكَ نُوْرِيُونَ لِيَحُو وكوروها بِت ی اسے صاف نکر لیا۔ اس سے علّا بارشا و دھگو رہے باغذمیں مُرگہا اوراس لئے وہ یا و منفق رہنے سے اپنی پیند کے تنفس کے اختیار کرنے مربا دشاہ کوئمہ رقم کلتے تھے۔ فرے برادران بتہم فٹ کے میں اس کے محلے منڈ سے کئے لیکن فالٹانس مرکی کھا ہال اس امریانہیں تھا کہ اصول انقلاب کواور آ تھے بڑھا باجا ہے اور **ہا دشا ، سے** افتدار کوا ورست گیا جائے، اہم اس سے بی اثر میدا ہوا اور میمعلوم ہوما ہے کہ مَارَجَ دوم بُواسِ امرِ کا احساس نعاکه أِدشاہی سِرَامِسننہ امِستہ بِکتہ کی ماکت طاری ہوتی جاتی اسے ایک و نوجب اس نے کسی خص کو انگریزی و تتورکی تعربی کرتے ہوے تَ تُوامِّ عَنْ كَهَا كُلِياوِتًا وكي لئے بداچھانہيں ہے ، آپ محمرج بمرمات سوم کے مهد پر منتقے ہیں توجیہ شاہی اُمتارات کی تحدید موماتی ہے۔ نی الحقیقت لینجلی کے ایک مامشنیہ سے یہ طاہر ہوتا کا جے کہ آئینی با دشاہی ئے بمیرونیال» کوجواس نے آگریزی *دستور تک وست دی تواس وقت ہی ہاج مو*م الع مدر کا دستوراس کے بیش نظر تھا ، اس سے یہ علقی مسرز و مبوئی ہے کہ وہ جارج م ے زمانے کے وستوراور و کھوریل کے دید کے دستور کو یکسان تصور کڑتا ہے ۔ مجا کھر

عله بسيل وسب الاصنحة معمور

PAILTER TENE

الف الغياً ١٠٥٠

کے بریشان دور کا خانمٔ لارڈ نارتو کی وزارت پر مواجو قطعاً با دست او کا وزیرتا اورجو ہارہ برسس تک برررز فتدار رہا ، پریشانی کاد و مرامختصر و وربیت اصغرکی وزارت مختصر میں مصرف اورٹا سے کرکھ میں مضرور اور میں است میں میں اس کا کہ دائے ہوں

نبرتهم ہواکہ و دہمی یا وشاہ کے نئیب مرضی تھا اور یہ وزارت اسٹار ہ برس تک تفائم رہی اور پہلے کے انتقال کے بعد فریق ثانی صرف ایک برس مہد ہ پر فائم روسکا ایمیلہ اور پہلے کے انتقال کے بعد فریق تا ہے کہ کہا ہے کہ ان کے تاریخ اصلاحتی ایسے ایک

بعض ادفات بیمجدا ما تا ہے کہ جونگہ تیق کو لمک کی تا ئیدلماصل تھی اس لئے وہ فی انفیفت با دشا ہ سنے آزا دیمجا ) ا دراس کونتنب کرکے با دشاہ نے دخِفیت کو مااپنے کو ایک مالک کے تحت میں وید با ختا ہے تنخص ایسا خیال کرتا ہو اس سے میں

ویاب و باب الاست سے یہ دیا ہے۔ یہ انتہاس لار ڈروزبری نے بیاری اور اور اور است کے سے انتہاں لار ڈروزبری نے شایع کیا ہے اور لار ڈروور اس فنم کے معاملات ہیں شد کارتبہ رکھتے ہیں۔ یہ

عله يسيلي صب سائبق صفيه ۲۸۴

وارا لعوامر کی ایک کارروا ٹی منعقد ہ کیم مئی مثلے کا خلاصہ ہے ، جوحال میں یہ کے ت بی الا ہے ۔ اس میں در تاج کے فران )، کا زرازہ دا، ارکان کا کیا گیا ہے ۔ یہ وہ فرنت ہے جو غالباً اعلیٰ خے تکی حکومت کی تا ئید ہرایک نعلق ارکان کا انداز ہ د ۸۰۱) کا ہے ، رِفاکس کے ذریق ہیں ۱۳۸۱) کم اشخاص یقے اس غیروشکن اندازه میں اس رائے اسحاص متخب نه هون کے م<sup>یریت</sup> بهرحال اسی زبر دست اثر کی د<mark>ج</mark>ا ) کی ایسی حبرت انگیز شہبا دے اس تحریر سے ملتی ہے؛ <sup>در</sup>جس فریق نے جارج سوم شرو کو ذکیل کیا تھا اسے اُس نے اس طرح اپنے سے و ورکر رکھا تھا۔برادان کا تی مں کی رہبری نیو کاسل کے بعد راکتابی اور راکنگر کے بعد فاکس کر رہا ت لبعي ندلهمي لا يفكرو كرانته ارجا فتل كريتيا تنجعا بإدنتا ه كواگر كو أي جاره كارنطانياً. ا تو د د کچه دیر کے لئے اسے بر داشت کر لنتیا تھا گر دہشیہ اغزاض تھے ساتھ الیہ ۔ 'وہ اس کے وز رینیں تھے اوراس کی قطعی را نے سمعی گیا سےاشی مہتی زریروں کے تقرر کاحقِ حاصل ہے ۔لہذا وہ تریشردنی کے ساتھ انھیں قبول رًا تعا، ان برَّ كهري نظر ركحتها تعا، اوراكروه يوري ملب وزرا كا تقريفهن كرسكتاته ی طرح سے مد وجُد کر کے اس می تحرکویا الینہ اسے ایسے آینے ووالک ومقررہی کر دتیا تھا۔اس کے بعد وہ اینے موقع گی تاک ہیں لگا رمتیا تھا جو بالعموم سال کے آندر ہی اندر آجا تا تھا اور بھرو و انھیں برطر*ف کرے* دوبارہ اپنی پندگی وزارت لنتخب كريسا تنمال

تقریباً تفتف صدی نک جارج سوم اس قابل رہا کہ وہ انگریز وں کے الم کو اس عالت پر قائم رکھے مگر جآ جے جہارم اور دلتی جیارم کے جمد میں بھر پارلمین کے

عل موانج مريث Pitt مصنف لاردر وزبري سغمه مد

خطويست ومفتح

بر وزرا کا انصار موت مے ساتھ ترتی کرنے لگا کنٹک بزور جارج جہا مُوكّنا اورارل گرے كئنعلق اگر قطعاً يە نە كها جائے كەدە دىيى پوسلطىيو**گ**ىيا تغا<sup>ل</sup>ى توكما نّنا تَوْسِیح ہے کہ اِس سے تقرآ میں توم کے خصے کے ساتھ بارکَشاہ کا حصہ ایک اور ہ

ہم۔ قانون اصلاح کے بعد <del>مسلما</del> یہ میں مد*معلومہ* ہوتا ہے کہ وزرا کے نقر کا اختبار با و ثبا و کے قبضے سے تکل گیا در ولیم جہارم " اصلاحی وزارت ،،سے تھگ گیا تھا) اس نے لاڑ النھارب کے ابوان بالانغ مں جانے کے موقع سے فائد واٹھا کہ ن**ت**ول خو د<sup>رر</sup> ایک نیا انتظام کیا/، بعنی موحو و **و زرا کورلان کردیا اوربر<del>را رط با</del> آ** لو وزارت مرتب کرنے کا حکم دیا ۔اس وقت بہ ظاہر ہواگہ انگر نر در) گاد منتوریّتی الحسين طور ركتنا كچھ بدل كيا كے برمار بھے بيل كے سأہنے جومئل ميش نخب وہ ما قیابل عل تمضًا ایوان نے اس کر تو کھے کرد و قد تھے نہ کی کہ یا دشاہ کو نخود اپنا وزیر مفرر کرنے کا اختیار ہے یا نہیں بکلہ اس نے اس وزیر کا ہرطرح پر مناسب *اعز*ا:

واکراَم کیا ، گرجب اس نے اپنی حکت علی کوا بوا ن کے سائے کیش کیا توہ وکثرتِ رائے کی اسمد جامبل کرنے من ناکا مرر ہائیک کشکش کے نفصیلا نٹ پرانظر ڈا انامجی دلجیب ہوگا ۔ ر فوم کی منطوری سے انکار کرنے کا کوئی اشارہ نہائی یا یاجا آبار کہاں تک کٹے بہتو مرکی پر تحرکی ہے گ اس منتظوری کوصرف من ماہ کے لئے محد و وکڑ دینا چاہئے ساقیط ہوگئی ،عدمراغ لی کو ٹی تحریک میں آئتیں ہوئی ہم نئین کے ساتھ نہیں کئے سکتے کہ اگر میل اپنے کا ومرب عالمانیہ زائین تک محدود رکھتیا ا در فا نون سازی کیے کام کو د و نوآ ایوانوں ے کئے حموثر رکنا 6 تواس مالٹ میں کیاصورت واقع ہوئی گمرافلب یہ ہے کہ متعفار وید پرمبور بهوجا با -لیکن اس نے اپنی ایک مخصوص روش کا نشیارکرنا یعنی تشریعی تنجا ویز کابیش کرنا طروری تعجمان قوانین و بوانی کی اصلاح و ترتی ، ما بذن **کلیسا** کی اصلاح ، آئ<del>ر آمینڈ</del> گے مثلہ عش**ر کا انتظام، اٹککتان میں عشری ت** عله وسلى وحب بالاصغى ٢٨٣ - ٧٨ -

شك ـ الشأصغر ١٨٨ ـ حدد ٢ ـــ

نی کلیسا کی تنتی خرابیوں کی مو تو نی امنحر فون کی ان مانگالیف کار فعاد حوجا <u>گز</u> انکایات برمنی ہوں ''، ان امور کواس نے اینی حکمت علی کے طور برطانیا جا ہا ور<sup>ا</sup> اس طرح تحویاً اس نے ایک السی صیرت اختیار کر کی کداگر کترت رائے امس کی ت علی کوقبول نہ کرے تواہیے استعفا دینا بڑے . اب سوال یہ ہے کہ جو تغیر واقع ہوا وہ قطعی صورت میں کیا تھا فرض کیج مر کا کوئی تقرر<del>جارج</del> دوم کے *چہ*دیس ہوا ہوتا تو وزیراس مصبت سے مجے ، اکنتبار کرما <sup>ی</sup> جواب به لبے که ۱۰ انتخار صوب*ی صدی می*ں وزیر کومن جیث ا**ن**زیر ترتِ رایے حاصل ہوجاتی تھی ، <sup>ہیں</sup> یہ ص<u>ز</u>وری نہیں تھا کہ رشوت سے ہی ایہ یں نے قانون محصول کا غذات ممہور، کی متشیخ کے وقت جو نقر کی اس کا مقام ے۔ وہ کمتاہے کہ دومعز زرگن ہم نے ینہیں ک<u>رسکت</u>ے چونکہ ہم نے جوو َ یہ قا نون نے ان کے وزیر ہوانے کے احتما دیرا سے قبول کر لیا،میری تمنایہ ہے گہ ان کی آیسی ما دیت نه ہوتی گراب توہے ، خووصدارت آپ مجی اکثر محسل نصحِیمَز کی طرف نگاه لگائے رہتے ہیں'، ۔ گرمناصب وو ٹھانگٹ کا اُٹراس ىر عارت، ، كَا زِير دَمت شِيتِها ن تِمَا ،منَّ وو نوں ايوان پرجا <u>نتے تھے كہ و</u>، فانون لے ذمیردارہی، اور بیٹ کی نقر پر تو ایک و کیل کی سی نفریہ ہے ایلی کے الفاظیں

عنه ومقابله کیجئے ہبوم کا دیشتشم ورخود نمتاری الرمرنی، دشاہج شدم مشکلت انہا دشاہ کے قبضے میں التضعيد مصيس كتب سايوان كرويا تغدار وبخوض عدكى الميدحانسل بوجاك توجه شكل ابوان كي واروادم براتنا قابوتوف وربى رمحه كاكه فذبر وستوركونط سسع محفوظ ركه كيكس بمراس اثر كاحوبله جام ہیں ہم اسے <sup>مقا</sup>رشوت وہی) اور دربار داری ، کے مذموم ناموں سے یا دکر سکتے ہیں گڑ دستور کی نومیت ہی ایسی ہے کہ باتغیر کیف دکم اس کا کچه زکید فائھر رہنا لاہدی ا درآگر مزر در ک مخلوط مرست كى نتائع ك مررى على الميلى كالمجي معابله كييخ ومنشك م

و المسكتة بن كه حدثنا بند و سكه ول بن مهنو زينخيال ئيدا بنيس مواتف كه

خطبيست ومقتم

كى حكومت اخس تفويض كى كئى ب، الكر حكومت من وضع قوانين مجى دافس جو لرمیرے خیال میں توامن نیں مہت کمچہ مہا لغہ آئیزی ہے۔ اس سے منی ٹرسکرو (، لہتا ہے کہ ''ان کی عاوت یہ منی کہ و ویہ منصفتے تھے کہ ملک پرحکومت کرنا یا د شاہ کا گا ہے اس کئے جب اسے یہ منظور ہوتا کہ وہ اپنے وزرا کے وربیہ سے یہ واضح کردے ، عا ملا نہ حکومت کے لئے بعض کار روائیوں کو و مضروری مجفتا ہے توار کان پیٹیال ر نے تھے کہ ان کارر وائموں کی ضرورت کے لجا کہ کسے انھیں ساستھان ہے کہ ان كار روائيون كو ما وشاه كے اعتماد ترفكول كريس، وه اپنے كواس حدّ كا مُدَّمِّجة تصح که وه به وللحیس که ان کارروائیول کا اثر قوم تعنی رائے و مبندول برکیا برنانے کا عله یہ اس صورت حال سے بہت ہی واتب ہے جو مہنشاہ وکی ورث ہے گاگ ء ساتھ ہے، اس مثال سے یہ واضح ہوجا آ ہے گہ اس قسمر کی دستوری کی<sup>ا ج</sup>شا ہی *گ*ے ہ مر رکھنے کے لئے بیر ضرور ی نہیں ہے کہ اس کا انحصار رمٹنوت بر ہو) اگر چیا تھا <del>ہو</del> صدی میں انگلتان میں یہ کام وا تعارشوت وہی کے زریعہ سے آنجا م یا آتھ او جرتنی میں ایسانہیں ہونا ایکر یا رکھنٹی رائے کے سواا پنے وزیروں کی آزادا دیند کج ، لِنُهُ با وشاه تَعِمْفِيدِمِطلبَ ومِعِيَّ الهُيدينِ عاصل بنِن - يَنْفِيالَ قَا مُمِرِثُ لَهُ أَكُم با وشامیرضر ورن سے زبا وہ رہا وُ ٹرے توشا ہی کے روایات اور فوج کی وفاہاری کی وجہ نسے با وُشاہ یارلیمنٹ سے تُبْقا بِل میش اسکتا اور فتح عاصل کرسکتا ہے۔ یه خور و نکر کے لئے ایک ولیب مثلہ ہے کہ دستوری باوشاہی جو حرتمنی میں مضبوطی تے ساتھ قائم ہے اوراسکنڈ نیو تی ملطنتوں میں کشاکش کررہی ہے ، اس کا آئند ہمتہ یا ہوگا، گر شکنگوئی نہ میرا فرض ہے نہیں، سے پند کرتا ہوں -انگلتان کے تغیر کی نتبت ہم متعد دا باب تبلیم کرسکتے ہیں۔ اولا یہ کہ جارتج سوم کے مهدمیں بتد ترکیج شاہی اٹر کو زوال ہو اگیا اس کے خلاف اس نے بري هي استفامت سع حدوجهد كي مخرجات جهارم بانطبع اس كے تعالمے میں بے بس ہوگیا' فرنتي را منگر كے و محكوں نے شا ہى مىر پرشتى كو كھٹا ديا تھا آدراعب يہ ہے كہ قوم كى دو عليه تمسيلي حسب بالا امتغمر ٢٨٤ -

خطويت دمغ

وآمادی کی دسیع ترتی نے دربار کے اضانی اٹر کو کھر دیا تما کا مقتارج جہارم کے زبائے شرامل تنجارتی وصنعتی انگلسان میں یا رکیمنٹ کے ارکان درباری ہیں رہے تھے،، منارامل تنجارتی وصنعتی انگلسان میں یا رکیمنٹ کے ارکان درباری ہیں رہے تھے،، نٹ کے تشریعی کا موں کا بڑھ جا نامی ایکہ ره قا نون سازی وزیر کا فام فرص جوگیااور به همآنون سازی بانشینی شاهی مرمیاله<sup>ی</sup> ې پوملکه په توضيع ټوانين ، کارخا نوَ *ن رصنعت گا*مول ، مَک را نی سیمتعلق هوگمئی تو بیمر وزیر کالمبعی میلان یبی مبوگها که و و بارگهنیث کا وزیر اً ك دكمونك ما يسيمسائل تفي كة اج كروايات ما وشا وكواس برآمد فهيس كرت مه و ه انِ توانیق میں بر زور مداخلت کرے) ، اوراس میلان کامتعا نگه کرنے کئے رج جهارم کل ولیم جهارم سے می مختلف طبعیت کے بادشاکی فرورت بنی - علامهان<sup>ی</sup> وُم كُے ان مِثْلُوں اوارخا صكر مارچ جهار مرق حصى خسر ہرولعز نرِي اور بدنامي كو جَارِج سُوم کے مہد کے یا ران ثنا ہی کی تنصیٰ و ِفاداری کوزایل کرنے ہے آخری امریہ ہے کہ خیالات کی تحریک اور ایتکدائی اور افغوں و ، درمیان فرق سمے صریح احسائس کی عدم موجو د کی نے اس تغیریں سہولت پر ن اب به معورت حال بِیدانهیں بہوسکتی، اورآگر فا ندان ہومبتر وکران کا کو کئی باوشا

إعلم کے قبول کرنے پرمحبور ہو تواسے بقینیا یہ علم ہوجائیگا کہ وہ کیا کرر

عله سیکی ہمنو ۲۰۹-۲۰۹ مله - النبا منو ۲۰۹ خطبيب وتنتم

لمق العنان شاہی *کے میلان کے ساتھ* واورکونکہ و بی طاقت قانون کا منبع ومخزن ہو تی اس کئے ونه سُوكًى أورجد يدملكت لاحكومتني مين نهيب لمكرمُعمو في حالت ببب ، يه معي لإزي تحا سے حاصل موا وران کی اس ا طاحت کے ذریعے سے و ماس قابل ہوگہ بإحاعات کی علانیہ مقا ومت کو کمل دینے کے لئے وہ توم کی منض لا سکے ، اور میں نے پیرطا بسرکہا ہے کہ استخبل کو کم دمیش موزول ومنہ ں میں لانے کا اسان ترنین طُر نقیہ ہی تھاکہ اس طاقب کوشا ہی کی نبیا دوں پر خاتمہ ئے اور تمامراملی اقتدارا بک تخص واحد کے سیہ دکر دیا جائے ، اوراسی وحبہ ہے و ملصتے ہیں کا اہل فکر وایل عمل دونوں فسم تے آ وفع ہوتی ہیں، الی کا نفع اس فرز حکومت کے نقائص سے بڑھ مالکے ۔

سے نکلانھا) یہ امر کا کا رکھنے کا بنے کہ طلق العنان باوشا ہی ہیں و وختلف اقسام سے نکلانھا) یہ امر کا کا رکھنے کا بنے کہ طلق العنان باوشا ہی ہیں و وختلف اقسام کے نقائقس ہیں، صرب ہی ایک نقص نہیں ہے کہ وضع توانین کا اعلی اختیارایک ا و د واحد کے ہاتھ میں ہے اور ہوسکتا ہے کہ وزامین کاعمل میں لانا می اسی شخص کے رہے ، بلکہ ایک مزیدنقس یہ می ہے کہ جو کہ تو آمین کاعمل میں لانا می اسی شخص کے

امل انتدار کے تحت میں بہوتا ہے اس کئے اگر اپنی خواہشوں باکسی کی رمایت کے خیال سے وہ خودا ہشوں کا نی طابت کے خیال سے وہ خودا پنے ہی تو اپنین کی خلاف ورزنی کرنا چاہے تو کوئی کا فی ضانت

خطئهسست مشتم

مرکی نہیں ہے کہ وہ ان قوامن کا یا س وکھا ظرر تھے گا ۔ ان دو نون امور کا فرق انهم َے، کیو مکہ بالفاظ می سئی نیونس، ۹۰ دیدہ و دانستنہ، جمہ گر د مالقصد تهائئ وناانصانی اوریبےخیالی مخصوص واتعا تی جیرستانی وناانصا فئ میں ٹرا و تَ ہے۔بہت سی حکومتیں جو ماو تا اپنی رعایا کے ساتھ نہایت ہی سخت گیسری کا برتاً وُکرتی ہیں، و معیمیاس سے مشرافیں گی کھین اصولوں کی رہسنھا ٹی میں د نی الواقع مِل رہی ہیں انھیں <sup>ن</sup>فا نو*ن گی شکل ہیں لاکر اپنی رعای<sup>ا</sup> ا ورتنا مرہم*ذب ونیر مے مامنے ثابع کریں ہو

یس اگر ایک ہی تفص کو توانین کے وضع کرنے اوران قوانین کے عمل میں لانے کا افتدار اعلی حاصل ہوا و راگراس پر کمراز کمراتنا ہی اعتما و ہوکہ وہ خو و ۱ بنے ہی توانین کی پامب ری کرے گا تو معی بہت ننیت ہے۔ *اس سے ہیں* ا جانب رہبری ہو تی ہے کہ افتداراعلی کی تحث سے ملئے ، مہوکر تھی تشیریعی والفز و ما لما نه و عداً لتى زائص سے اس طرح ير عليٰده كرنے ميں صربجي نفع ہے كہ حوكوك ' فوامن کوعمل میں لا کتے ہیں و ہمیںان قوا می*ں کی اطاعت کے اتنے ہی یا بند ہو*ر جتنے وہ لوگ یا ہند ہوں تبن پر وہ ان نوانین کا نفا ذکر تے ہیں ، اوراس سکے نے ظے کرنے کے آگئے کہ آیا اعضو<sup>ق</sup> نے قا نون کی اطاحت کی ہے یانہیں کی ہے پیمیش ہے لاگ جحوں کے سامنے آنا چاہئے ۔ یہ سمبی لمحوظ رہے کہ آفتداراعلیٰ حب قوم ی نائند جمعیت کے ہانچہ میں ہواس وقِت بھی اقلیا ت کی حفاظت کے رائض کی برنقسیم کھے کم صروری نہیں ہے۔ لیکن ہے کہ کو ٹی اعلیٰ مبعیت قرد واحد سے كمرظًا لمانه نه هؤ بمراخي الرارات كوص واحد مفهوم بين طعي طور بريا دشا هي كے تيمين ردازیا د ه آزاد » کہا جاسکتاہے وہ صرف پیمفہوم کیے کہ با رشاہی کے شخت ہیں میگا پر طلم ہوسکتا ہے برخلا ف اذہب عمومیت کے عمت میں اس طلم کاتحنا مشق مرن حقاقاً

مله محرمت توابع ، تخفيقات ابتداني Gevernment and dependences,

Pseliminary

كه مقابد ليخ مهاري ايات إب تتم بيرا ٢ مه

جومغربی بورک مسلطنتوں میں سے مثبتر میں مامسل ہوسکا ہے ۔ بعب اکہ من طاہر اکربکا ہوں یہ طرزا یک بہت ہی وسیع الاختلاف طرز ہے ، اورمبخیل کا اتھی انتی فاکہ کمینجا گیا ہے اس سے علی صول کی بابت مبی اس سے مارج میں بہت فرق ہے ہے اجمالاً یہ کہ انگلتان و جومتی گویا و و دونقطہا مے قطبی ہمین سے اندر ہی اندر بہ اختلافا

و منوعات وافع ہوتے ہیں اور یہ مرف حکومت کی شاہی شکل تک محدود نہیں ہے، اس کے سب سے زیاد و قشیقی خصابی جہوری فرانسس کی موجود و مکومت میں

پیش کیا جا تا ہے ۔ یہ و و نوں و فاقیتیں ہیں اور ریہ دست مجھے و صدا نی ملکتوں کی دستور سا سے سبت ہے جو د فاقی ملکتوں سے بالکل ممیز ہیں ۔ بین تفصیل کے ساتھ اس کا میان

العلم المالي كيم ميرى تصنيف مبادى باسسيات Elements of Politics

بب بالمسلم من موسله من الماري أزاد توم بي الكن أبين ببت براد صوكة براج اس الله كده مون بالبينية المسالم من المرينية المرين المرين المسالم الم

کہہ کئے ہیں کہ بر لھانی و خور ( بانخصوص مونشکیو کے زیرانز) واقعہ سے نکا ککم

ہوجانے سے اس طرح محفوظ ہے کہ اسے ابداان کو برطر ن کر و بنے کا استبار قائیں ہے۔ موروثی با دشاہ اور دار لامران دو نوں کے افتیارا ت بھی غیرا ہم نہیں ان اور دار لامران دو نوں کے افتیارات بھی غیرا ہم نہیں ان کو روک کئے ہیں، لیکن مملا دو اس کا دموی نہیں کرتے کہ وہ کسی سلہ کے اہم خصوصیات بر۔ دخس کے متعلق دار العوام کی رائے انتخاب کنندگان کی تطعی کثرت رائے ہے دخس کے مقام کا دو مرف شروری مربی و مقام کی مارا لعوام سے بہ تعابل میں آئیں گے ، وہ مرف ضروری تاخیر موری کو برا مربی کے دعویدار ہیں۔ تاخیر موری کے دعویدار ہیں۔ باخیر موری کو برخی کو براس سے نفتگو ۔ بادشاہ کو برخی جاس سے ہم عالم کی علم ہوا ور ہرمعا ملہ براس سے نفتگو

کنندگان کی جانب رجوع کرے وزیراعظم اس ایوان کے بالکتیہ مطبیع وسنق و

عله . [ ابنی بادشاه کے لئے پرامرفلان آئین نه ہوگاکه وه اپنے وزراکواس طالت میں بھی

ہے یا آئیں کیے محر مکمت عملی کی رہبری وزایر اعظمہ و کا بینہ کے ہاتھ ہیںا ہے ۔ سوجودہ

کی جائے اوراس کفتگو ہی کے ذریعہ سے وہ اہم فیصلوں پراٹر ڈال سکتا ہے نیزاسے یہ اہم اختیا رہمی حاصل ہے کہ وارالعوام کو برطرف کر دے اوراسطر: تیجھیق کرے کوایا کا بینہ بینی وارالعوام کے فریق خالب کوعیقیا نوم کی: ٹید خال

ارتعاك نطوحكومت يورر خطبولست موشتم MA. میہ میں یہ سب با میں مسلمہ ہیں ۔ لرمبیا کہ ہم د کمیو چکے ہ*یں ، حکومت* کی ٹیکل اُس شکل سے بالکل ہی ، ہے میں تکابیداً کا نامش<sup>7</sup>ل سے انقلاب سے مقصو دیمما ،اور*میں سل* ریخا بیصورت واقع مور ہی تھی اسے ایک مرت تک وقیق النظرمیصروں سوس كما تما - أنقلاب كالمقصودية تماكه قا نون سازي مي صل بو حائے مگراس کا بیمقصہ دنہیں نضا کہ عمّا دارالعوام چکام عا ملانہ کے مقدر کرنے کا اختیار وید ما جائے لکہ رہمے مقعلاً میں تھاکہ وارالعوام کو یا قدر ت حاصل ہوجائے کہ وہ اپنے وضع کرد ہ قوانین کو دشا ه رر دحی کی منظوری مهنوز با ضا بطه طور *رمسو دایت بر*لازمی تخی برو رماید ان را نے بہی ہے را درخیباکہ ہیں کہد چکا ہوں ملی حکومت ب محتملق به خیال کُهاجا ً ما تعاکدات من مثمثالید ن کز ماگیا ہے ؛ لاک کے نز دیک ہ یا وشیا ہ حکا مرعا ملا نہ کا اصلی مے گر وہ ہے ، ونسق میں اسے حقیقی فوقسے حاصل ہے اورشل پر دیجے عضو کا کا مرکا لون سازی و چقیقتا اس نظمر کا ایک رکن ہے۔ لاک کی تا مرحق کا جھل راہے کہ وہ ُون سازی میں فایق نہیں ہے ، بعینی اس کا قرصٰ یا ہے کہ جو فوانین یا **رممت**سط ےان کی تصدیق کر دہے ، اور آگراس تسمے تعانوں کو و معلق ما دے تو یہ گویا اینے افتا دکی خلات ورزی کرتا کہے اور اگرات با دشا و محیقوق مے متعلق کمبیکسٹن د بلمیس توات کویه نظرآ کے کا کہ اس کی کنبت زمرت بم لیا کمیلے کہ دروننگ وصَّلَّم ، هم گذشته . برطرن کر و پرجبکه اخمیر مجلیس نیایتی می *کشرت را شده اصل میود اودات* دویب دزرمقرر کرے دیورازاں اس امیدس محلب کوبرط ن کردئس کہ نیٹے اتنجا ہے۔ كي آغرر فريقون كا توازن بدل ما ليكا ،، - لا خدم ومنسف كي درسبا دي سيام ب سبت و و ومصنحه ۴ ۳۷ ( طبع ثانی) اس بجث براسی خلبه کے و دسرے صف میں دیجث ر فریسے ان محملات بھی اس باب کود بھے سکتے وں -میر آ

خطئبرست وشتم

معامدات ومحالفات کی نسِبت اپنے تنہاحق انتمیازی کے ذریعے سیے ، معا خارجہ کا حلانا اس کا کا مرہے ملکہ واظلی معاملات میں مبھی ، ج*اعت متقننہ کے بڑ*ہ نوج کے سپرسالار اعظما، انصاب واعزاز کے رشتمیہ ، اور کلیسا کے رمرگروہ ہے کما کا سے اس کے اختلارات کے حدو دہبت ہی وسیع ہیں کمبی<del>کسٹن سی</del>م ، دارالعوام کوان اختیارات کے نا واحب استعال کے ریکنے کاموقع وزر ملائے کے ذر تعریع حاصل ہے گربنیکسٹن کی تعیشف کے کسی بڑ خواب بین بھی برخیال نہ آئے گاکہ ان اختیارات کا کھل رانگ آلیے ہا تھ میں چلاگیا ہے *جن کا انتخاب و ہ سرگروہ کر تا ہے ہیے تحو* د وا ے فرقهٔ غالب نے نتخب کیا ہوا ورصیاکہ جمرا خری محطبہ میں دیکھ چکے ہیں خا ے کہ رتغہ بلیکسن مے زمانہ میں ممثل می نہیں ہوا تھا ، مگرمیں شے نے ے رطمی تھی کہ و ، وارال مز وک موحکا تھا لمکہ یہ وہ اثر تھاء کا دشاہ و ار کان برعل میں لا نامخعا ، یہ کھے تواس را کے کے ماقعات کی وجہ سے نتماحۃ فالات ء اندر تا ہی حکراتی کی عانبدار محقی (اور بہ حالت بالخصوص ٹوری فرین کی **تھی) گ**زماہ<sup>ت</sup> انزمنصيوں اور وُطَيفُوں كى متحكم ترمنيات كى وجبه سے تھا ببسيا كەنبى كہد كا ہوا ر منتی کا لایدی ہونا ہ<del>یوام سے پرسکون گر گونہ لاایا تیا نہ مش</del>ارات سے ن برحله کر رہے ہیں جس سے نظام *ملطنت* کا نواز ن ہر **وا**رہے اُ دراگرہ **زیرت** بند ہوگئی تو انگر نزی نقام کے جہورت امری جانب الل ہوجائے میں کوئی روک نهر ہے گی ملی محرمونمسکیویریا مرصاف واضح نہیں ہوا ، موسکیوجس وستور کی ح سرانی گاتمها وه ، دسوّ به ده تهاجو سر کار می طور پرمسلم تمیاینه که وهجس میل ہو رہاتھا۔ اس کی خاص نوبی اس امر میں مضموضی جاتی تھی کہ اسس میں اختیارات کی تقسیم اس طرح کر دی گئی ہے کہ کسی ایک حصے کو ایسام طلق الغانہ

مله - هيوم خليششم.

نلبہ نہیں حاصل ہو سکتاجی سے انفرادی آزادی کوخطرہ ہو، برخلاف ازیں کا بینی مکومت کی میں سے انفرادی آزادی کوخطرہ ہو، برخلاف ازیں کا بینی مکومت کی میں بیار سے بیار خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بار سمین کی ایک چیوٹی میں ویلی جانت کے اقدر جیسے وار العوام کی کشرت رائے کا افتا و حاصل ہوجا تا ہے تشریعی و ما طانہ و انفی کا عملاً گہرااتحا و ہوگیا ہے ۔ کا منی حکومت کے شخت میں جاتش مقنیہ و جا حت ما طانہ کی جو زبر وست روک ایک د و مرے پر واقعا قائم ہے کوہ اس سے بالک ہی مونسکیو کے ذہان میں اس سے بالک ہی و و مہری نوعیت کی ہے جس کا خیال بھی مونسکیو کے ذہان میں

ایا ہوہ ۔

یہ ملا ہی تاریخی میٹیت کے لحاظ سے اس وجہ سے اہمت رکھتی ہے کہ

ہیکسٹن اور مؤشکیو نے جس طرح پر برطانی دستور کا تصور پیدا کیا تھا اسی شیت
سے وہ اور کی دستور کے بانیوں کے سامنے تھا ، اور بدان کے لئے تحض بنو نہیں تھا
مکہ وہ ایک طرز تھا میں کی خوبیوں کی وہ نقل کر سکتے اور اس کے نفائض کو بجاستے
تھے اور فی احتیات اگر امریکی دستور کا برطانیہ کے دستور کے تنگف مدارج سے
مقابلہ کیا جائے تو ہیں یہ قدا ہے گاکہ بہت بڑی حد تک پنتیجہ حاصل ہوگیا ہے۔
امریکی معدر مبہوریہ کو حقیقتا وہ حق امحا حاصل جنجہوریہ حقیقا اپنے وزرا کو مقربہ
بادشاہ کے اختیار میں محتیات ما طہ کے فیصلے در حقیقت اس کے نصانے ہیں نہ کہ ان وزرا در اور اس غرض سے کہ وہ اس اختیار سے ایوان نمایند کان پانجس سینا
مزرا در کے اور اس غرض سے کہ وہ اس اختیار سے ایوان نمایند کان پانجس سینا
ہرخا ہو حاصل کرنے کا کام نہ لیکے ، اس کے وزرا ان ایوانون میں بیٹھنے سے
ہرخا ہو حاصل کرنے کئے ہیں ا۔

میم مخری بورت کی سلمتوں میں جاں آئیٹی وستور حکومت زیادہ تر انمیویں صدی کی بیدا وارہے، وہاں اکٹر صور توں میں اس ارتفا کے دومرے درجہ بینی کا بہنی حکومت کو اختیار کیا گیاہے۔ اگر جہ وو نوں مدارج کے درمیان صاف فرق نے نہ ہونے کی وجہ سے حکمران کے اختیا رکسی قدر غیمین وختلف

عله البته موتركي و ولش كثرت رائعس افتيار كوبكاركرسكتي سے م

بصها که می کهه حکام و آئینی با د شاہی اغیس و وطرز و ل کے درمیاً ن کم ومش حال رہی جو وسیغ معنی میں بلنجلی سے وقصیمے " ور با طل " طرز و *سے مراوات ہیں ، گرجفیں ج*رمانی و انگریز نی آہنا زیا و متناسب رانگریزی سے مرا د حبر بد انگریزی طرز ہے کیونگہ حرما نی طرز تو قدیم انگریزی ہے، اگر جہ قانون سازی واجرائے تصول کے لئے جمعیت نیا تتی کا منظور کی شرط ہے۔ دور <sub>س</sub>ے میں اہم وخاص عاملانہ اختیار کا بہنہ کئے ہٰ تھ یں چلے ملئے ہی میں می صدارت اس فرین کا سر گرد ہ کر نام مصحبہ میت نیا تی میں کنٹرت حاصل جو تی ہے۔ پیلموظ رہے کہ جو نکہ اس فرق کا مدار کار زیادہ تر رواج ورا ہے یر ہے، فا نون پرنہیں ہنے، اس لئے ہمیشہ بہنہیں کہا جا سکتا کہ کسی فاص وفت میں کوئی خاص دستورکس طرز سے زیادہ تریب ہے۔ وجہ یہ بے کہ اگر با دنتا ، وا قع ہں۔سوال یہ ہے کہ با دشا ہ اگر وزیر کو برطر<sup>ن</sup> کرنا جا ہے اس مالت میں کیا مورت میٹی آ سے کی اور یہ ہم امنی و تت مرمسکتے ہیں خیر بے میلہ ا مرجت طلب یہ نہیں کیے کممی خاص ر مب اور وزیر مختار کل کے کیو کم مطلق السنان با دنتا ہی میں کئی کسی کمزور باوتنا والع تحت مين اكثرابيي صورت بين آجاتي به يسوال يدم كد الرا وشاه

وزبر كوبرط ف كرنا عليه تر آياوه وزير أمنا توى بوكاكم بارشاه ايها مركسك -

ہ دشا ہی کے عملدارآ مد کی بہت ہی منضبط وقعمی متال بیش کی ہے ، اورشناشلہ سے پاکستزمیں بھی بہ طرزاختیا رکر لیا گیا ہے ۔ پر نگال میں انمیسویں صدی کے مدنزان میں انتہاں یہ کا طرزان رہا ہا ، کھی رہ دھمھے جنتا تھا اور کھیم رہ کھیے

ر بع آئی میں انقلابات کا طوفان سریا رہا ، بھی وہ جھیے ہٹنا تھا اور کہمی آگیے برمعتا تھا مگر پر افیاس یہ ہے کہ سے کہ منصلہ کے بعد سے آس نے براس یا رہنٹی مگر افتیا دکر بی ہے منگ بیں یہ اُنسول عملا قبول کر میا گیا ہے کہ یا رہنٹی فریق غالب

میا دمری ہے ہی بن میں ہوں میں ہوں جب ہے جدی مردی ہے۔ استر گروہ وزیراغلم جواکرے ، نیز ، سار ڈینیا کے مزیم کلے والے وسٹور کاکل بی اسی اصول پر رہا ہے اوراسی وسٹور کو مونٹ کے اورمنٹ کے یہ بیت مقیمیں

طالبہ پر وسعت دیکئی ہے سر کے اللہ کے بعد سے ایکن کے معلق می بھی کہا جاسکتا ہم گرانسیونی صدی کے ہیلئے بن ربع میں اس کے سیاسی ارتقاء میں مصوصیت

مے ساتھ ابتیری ونا پا کر آری برپار ہی ۔ رپس رومانی ملکو ب بیس علی العموم ہم بے شک وشبہ بہ پارلیمنی طرفکو

لوثابع دیکیتے ہیں ادر ذاتش کے سواہر مگبہ یہ لازائیا ہی صورت اُمنتیا دیکئے ہوئے ہے، ہر مگبہ یا رکتمنٹ و والوا کی طریق پر ترتیب دی گئی ہے، گریہ مجہ لیا کیا ہے د ہر مراقتعاد وز راکو لازی تا ئیدا یوان نیا بتی سے بینی اس یوان سے مال ہوتی ہے

کہ بر سرا فیملا در را او نازی ما سیدا توان سیا ہی ہے ہی اس بوان سے فاق ہوی ہے۔ میں میں نیابت براہ راست اور ساد ،طریق سے ہو میں نے براخری الف ظ اس کئے استعال کئے ہیں کہ ایک اطآلیہ کوئٹشنی کر سے اور تقریباً تا مرکبھ ہیں،

سینات یا ایوان اعلیٰ *کے ارکیان کا تقرر کلّا یا حزّا انتخاب سے ہو*تا ہے ۔ ، کی مختلف شکلیں ہیں ، ملجیمہ میں سینیا بنو ں کا انتخاب زیا رہ تیرو تخاب کنندگان کرنے ہی جو ابندا کی آیوان نیا نبی کا انتخاب کرتے ہیں ، وہاں مبی قابل انتخاب ہونے کا تعین ایک مدنک آمدنی کی نبا پر مہوّیا۔ پیرمنر دری ہے گہ سینیاتی نے مکئی ، نو می / اور بیشیہ سے متعد د کا موں میں یا ہو بکسی جا معظمی معلمی مجری کاسوں میں واحل ہے ، لیا ندگان ایوانِ نایندگان ۔ ب موتے ملکہ یہ حدا گا نہ انتخابی حافتیں ہوتی ہیں میں مبجلہ اور حاعتہ مالس کے ارکان مجی واخل ہوتے ہیں۔ اسی ط کے گئے آید نی کی شہر طانہیں ہے۔ اکتبیکٹیس تھی صوبے کی حکومتیہ برمیں سیٹا متوں کی نامزو کی مدت الع کے یشه بنه که به حزمُات معالم*از رعث کو*ا ورسحیده نه سا در <del>ار</del> ے چھنچے ہو ہے ہیں کہ غالباً ہم منتیجہ نکال سکتے ہیں ر خام کہ حکومت کیے منتخبہ راکین) وه ۱ یوان لکانتماب کریں ، اوراب اس اصول کی نسبت زبا ومطعی

ور ن میں یسمجھاجا سکتاہے کہ و فاقی مجالس مقننہ جو د وا یوا نی *طر*بو**ت** : في بن ان مين بالعموم اس اصول كاالطها ق مهوا مع م<sup>ي</sup> عب مم اسكنية تر کی جانب متوج البوتے ہیں ، توسو کیکن میں بھی ہیں ہی اصول نظ ہے مغربی یورپ کی سلطنتوں میں سے صرف آروے کی ہے جہاں ایوان بالائی ایوانِ زریں کی جانب سے اوراسی میں سے نتخب ہؤ ر به تھی خیال کرنے کی بات ہے کہ سوئنڈ ت اور ناروت وو نوں میں اور مقننه کی د وا یوانوں میں گفتیم اور جگڑو ن کی مرمکل ہے، خان آروے ہیں دو نوں ایوا نو ن کیں بس قانون لمق مدم اتفاق موجائے ،اس پر آخری رائے وینے کے لئے وہ تیجیائی كلررواني كرتيابي اورسونيةن بن يالمرتقه الى معاملات كے ایسے انجھا وحمو روکنے کے لئے عل میں آیا ہے جو دونوں ابدا نوں کے مامین سیدا ہو گیا ہو۔ یز/ حق را سے دہی کی وسعت کے متعلق بھی انگلتان کے نبونے یکا تی اس معالمے میں توانگلتان رہیری کرنے کے بجا ہے إِنْتُوكِكِ كُمْ يَجْعِي لِمُعْيِكُمُ مُتِاعِلْتًا ہِ - تقریباً قَامِ مَقَا موں پراس ب كاميلان بهر كيرن رائي دبي كي طرف ہے. ہم۔ دوسے ی طرف ، انگلتان کے عدالتی طریق کی بہت ہی اہم تعلیم گئی ہے، اول توجو رکی تھے معاملہ میں ، لیکن اس موقع پر دیوانی وفو حدارای ت بین فرق کرنامنروری ہے ،جہاں تک یکھے معلوم ہے ،سلطت ہم ر دیوانی مقد مات میں جرری کا طریقہ مرب پر کھال میں الفتیار کہا گیا ہے ن و جداری کے مقدمات میں *مغربی یوریٹ کی اکتر سلطن*توں میں ا*کسس کا* رع ہو گیا ہے اور اسے آزا دی کی ضما موں میں سے ایک اہم ضمانت سمھا السبے اور وستوری حکومت کامطالبہ زیا وہ تراس آنادی ہی کے الفیہواہے۔ نير، وه مدالتي تحفظ مب نے انگلسان کے ندرال لک کی انفادی آزادی پر

على -[دمعنف آسريلوى وولت عامر مح قيام مح مين كك دنده دروا-]

ارتقائ نظم حكومت بورر خطئهسبت وتشتم 446 حکام عالمانه کی دست ورا زیو ں کو بہت خو بی سے سانذر وکا ہے اسے بھی خنلف صورتوں میں اور مختلف حد تک کم ومنش نقل کیا گیا سیے ، مگریہاں ہیں مختلفہ مالک خاص کرانگلتان و وانس کے اندرتقسیمراختیار کے اصول کی تا ویل کے بارىء مين نمايان فرق بلكة قطعي اختِلات كويمي للحواظ تزكهنا چليئه اور يتمعيجيب ل میں لا نے سے پیکا ہوئمیں اور و و نو ں رائیں ایک طرح پرمونشکیوری سے ماخوذ ہیں جو تاریخی امتنبار سے پہلاتنخص تھاجس نے افراد ملک کے تحفظ کے اصول کی اسایسی اہمیت کی جانب پہلے توجہ ولا کئے کیا۔ نوشکیوکے اصول کی نا ویل انگلتان میں ہمشہ یہ کی گئی ہے کہ ال الك كى فانونى آزارى كے تخفظ كے لئے جاسنے كدايك فاص مصنو مكر ت مُغنین وا نون مرتب کرے ، دو نرباعضوحکومت بعنی محکی عدلیہ نیصلہ ک له آیا خلات ورزی قا نونَ مهو ئی ہے یا نہیں اُورتسیہ اِنینی جاجعت عابلہ ، انسسس ہ دی قوت کی تنظیرہدایت کرے جو تا نون کی اطاعت َ ماصل کرنے کے لیے در*کا* ہوا ور قانون کو قل میں لانے کے لئے دو تہرے جو کام ضروری تہوں امنیں بھی مل میں لائے ، نیز چاہئے کہ ان مینوں کو مناسب حد تک آزادی عاصل ہوں لیکن یہ منا سب آزادی کیو کر عاصل ہویہ ایک شکل مسلہ ہے اور موزشکیو ہے ، رائے وی ہے کہ جدید فوانین کے لئے حکام عاملہ کی منظوری لازمی قرار دینا ا اكرماحت متعننه كوحكام عامله كم معاملات ميل غيرضروري مداخلت يسع روكا جآييكم برنبس بنا پرتقبیم کار کامطالبه کیاجا تا ہے اسی کا انتصابہ ہے کہ تقبیر کمل نہرہ رح کا مرمدالت کے ساتھ مکا معالم کے تاتی کے ایک میں اس اصول کا انطباق انگرایزوں کی عله - میں یہ کہدسکتا ہوں کہ خاص امرزیریمٹ کے متعلق مونشکیر کی داسے مجھے بالکل ہی ہم

معلوم ہوتی ہے درختیقت اس نے اپنی تعنیف دربرطانی دستور ،، کے مشہور باب ا دکتاب یاز دہم باب شمر ، میں اس پرمر بھی طور پر بحبث نہیں کی ہے گر اس کا ماخیال بین یہ ہے کہ ''خود رایا نہ جوروستم کورو کئے کے لئے اختیالات محومت مختلف ہا تقوں میں رکھے جا گیل'۔

ں ایک سیدھی ا درصہ بجی بایت معلوم ہو تی ہے ۔ بڑا اہم سوال یہ ہرے کھکا قا بون کے مدوو کے آندر رکھے جائیں، یہ سوال کہ آیا اسی جاحت کے ن پاکسی ہائتےت نے ان حدو دسیے تم او برکیا ہے یا نہیں، اسے خو وحکا مرعا ملانہ نعصلے کے لئے نہجیو لڑنا چلہئے ، یہ انگریز وں کے نز دیک پدیہی امریکے ۔رئسی م پرامها دنهیں ہوسکتا کہ وہ خود اپنے معلمے ہیں بے بوٹ نصف ٹابت ہوگا<sup>)</sup> لٹے انگریزیہ ولیل لاتے ہیں کہ ان سوالات کا فیصلہ ایک آزا ومحکر ہے مدل ہے . میسه ں کی تا ویل اس ہے قطعی نمالف ہے یضائح پرمٹرڈائمینی نے اس *مٹلے یے شعکق اپنی تصن*یف *رد* قا نون دستوری » رحص*ور د* مرباب د ں یہ لکھا ہے کانقبیم اختیارات، محمے فقرب کی تا ویل میں طرح، فرانس کی تاریخا ن اور وانس کی عدالتول کے نبیبلول سے ہوئی ہے اس ا د ه باکم کخیزبهس بس که ام اصول کو مر نوار رکھا جائے کھس ط ما قابل برطرنی اوراس کے حکام عالمانہ سے آزاد ہو تا چا ہئے ،اسی طرح حکومت کار کا میشت سے کا مرکز تے ہوں) و مجھی ممولی بتول کے حبیطۂ اختیار ہیں خارج اور ایک حد تک آزلاد جول'' اسی سلسلہ مں ب کہ اِس طرح مومسکیو کے اصول مسلمہ کا '' و ورالقلا سے مدرس نے غلطانطبا ق کیا ،ان لوگول کی قوت فیصلہ پر د مرامور سے ائب اثر مِرْکِما تھا وایک توان دقیقوں کا علم تھا حوسلطینت کے معاللات میں وانسیسی یا رنگان کی دخل دہی سے پیدا ہوتی تھیل اور و وسرے ہمیں مرکزی تکو لیے اُفتیا را ت بڑھلنے کی روایتی خواہش تھی ؛ نتیجہ یہ مواکہ رو الفراوا اہل ملک اور ومت اوراس کے عال کے تعلقات کے انفنیا کا کے لئے مخصوص قوانین کے ، پورے مجموعہ کی ضرورت میں آگئی جوان قوانیں سے مختلف تھے حوافراد کم اتی حیثیت ہے ان کے تعلقا ت باہی برحا وی ہیں » اور عام طور پر یکنیا كه جيے انتظامی قانون ، کہتے ہیں اس کے کسی نمعا ملہ ہے تعمر کی عدا لتول کو کو کئ تعلق ہیں ہے ۔اہل ملک کی واتی مثیت سے ان کے تحصی حق کے تام سائل اور

خطئه نسبت وشبخ

کے عام الزمات ویوانی عدالتوں *کے حیطاع*ل میں داخل ہیں<sup>ا</sup> کے ادائے وائض میں اگر کسی شخصل کو (زاتی حشت سے) کو بی نقعہ پہنچے تو وہ اِس کی رفعدا د گے لئے انتظامی عدالتو ل کی طرف ر*جوع کر*۔ یہ ڈائیسی یہ کہتے ہی کہ سان نامنہاؤ پعدالتوں، سنے ابعی حال میں ایک طرح کی نئم عدائتی حیثت حاصل کر الیے مگر ہمں ہوشیا روم هم نام سے مُغالطے میل نه ٹرجائتیں۔ وہ انتظامی حکام عز قانون انتظامی ما ملات ایختلعلق تما مرتنا زعات کا فیصله کرتے ہیں ، انھیل *دومکہ یہ کہن*ا زیا دہ مناسب ہے، وہ ضا بھے کی وہ صورتیں اختیآ رکر سکتے ہیں جو معاللو کے طرز پر ہوں مگر وہ سب کے سب سہ کاری اشخاص مُیسٹل ہوتے ہیںا فانون انتظای کےمعاملات کو دیوانی عدالتوں کے قیضے کے ت میں جو عذرات ہیش کئے جاتے ہ*یں ،* ان عذرات ہی میں بی*رمقدر*۔ چوتتاز مات ان سرکاری انتخاص کے س<u>امنے آتے ہ</u>ں وہ ان برحکومت کے مَّطَهُ نَطِيسِهِ لَكًا ه وُاللَّهُ مِن اوران كا تصغيبان حَدِبات كے ساتھ كرتے ہن جو رطور رخموں کے احباس قلبی سیے نتیان ہو تے ہیں » ۔ یس،آپ د کمنے ہیں کہ رتقبیم اختیارات، کےمسئلہ کو و سے کس درجہ مختلف ستیصتے ہیں۔ انگریزاوں کے ذہن میں اس کا مک در عدالتی طور براس امر کا فیصله کرناکه عکومت عاملانه کاکونی ما بنو نی صدوِه کے اندر رہا کہ یا نہیں ، اسے عامل نہ فرائض سے الگ کرلینا جا <u>ک</u>ے انسینیوں کے ذہن میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ علالتی طور را ہل ملک سطے زادی حقوق باہمی کے تنازیات کے ا<u>فیصلے کواس امر کے فیصلہ کرنے ک</u>ے رض سے *جدار گھن*ا چاہئے کہ آیا حکومت عاملانہ کے ارکان کا ماتحتول نے می مَلاً من ورزی کی ہے یا نہیں ۔اس کئے یہ موخوالذکر فرض خاص انتظامی و محكمات " كو تفويض مونا جا بئ " - مجمع توبالتغيين ميي واضح معلوم بنونا بي

ر بعائے نظرِ حکومت بورپ ار تعاہے نظرِ حکومت بورپ

491

تطريب وتهم

و فاقبت جديده

ا ـ یں نے اپنے آخری دوخطبات ہیں وصدانی ملکتوں ہیں دستورسازی کی تاریخ کے خصوصیات مخت ا بیان کئے ہیں ، اور ان دونوں صور توں کا فرق دکیا ا جوجن کے ہیں بین ، و ، و افعی نظامہا نے سلطنت واقع ہیں جو عام طور پر دستوری بادشاہی کے نام سے شہور ہیں ۔ لبطی صور توں ہیں جیسیا کہ انگلتان ہیں ہے وہ طرز حکومت قابر ہے جسے دستوری بادستاہی کی شکلوں کے تحت ہیں بازمنگی کو کہنا جا جسٹے اور تعنی صور توں میں اس طرز دستوری اور اس شاہی میں مہنوز شکل فراری اور اس شاہی میں مہنوز شکلش طرز میں بادشاہ کے اور کا رفح ہے ۔ برخلاف جس میں بادشاہی کہنا جا ہے کہ اور کا رفز انجی ہے ۔ برخلاف ارسی جس میں اضافی میں ہو تا ہے اور کا رفز انجی ہے ۔ برخلاف ارسی جس میں افتیار کی باک ابھی تک بے قبل و قال مضبوطی کے ساتھ مور و تی بادشاہ کی ایک صور یہ کی ایک میں بادشاہ کی بار سی بار کی ایک ایک ایک میں بادشاہ کی بار سی بار کی ایک ایک میں بادشاہ کی ساتھ ہو کہا اس نوع کی کا میا ہی واستعام سے اس درجہ صاف طور پر میاں نہیں ہوئی ہے کہ اس نوع کی کا میا ہی واستعام سے اس درجہ صاف طور پر میاں نہیں ہوئی ہے کہ اس نوع کی کا میا ہی واستعام سے اس درجہ صاف طور پر میاں نہیں ہوئی ہے کہ اس نوع کی کا میا ہی واستعام ناما فرانس کی تقل کر میا ہی ہو کہا تھی ہو تا ہے کہا انسانی تعل کر میں ہوئی کے انداز کا کامیا ہی افتا کا فرانس کی تقل کر میں اور کی کا میا ہی افتا کی انسانی کھی کر کور کی کا میا ہیا گائے والی س کے مہروں کی تعلی کر تا ہے کہ افار کی کی میں تا ہے کہا تا کہا گائے کی افتا کی کور کی کا میا ہی افتا کی کور کی کی کا میا ہی افتا کی اور کی کی کی کور کی کھی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کو

. . ارنعا ئے نظم حکومت بور خطئة نسبت ومهم 494 استریا میں میں یا ئی جاتی ہے ۔ یہ عیب رکی اس وجیسے ، کی مقامی «محلس ملی» اور آسٹریا گئتہنشا ہی محلس ملی،سے ورمیان تشدیعی وا تنا **فی حاعت ہے** لینی م ب سیمتنت ہوتی ہں جوایک ہی و قت میں مگرالعرم ر تی اُورلہجی کہجی بکیجا ملکر کتا ہ کر تی ہیں۔ (۲) اُسٹیرو تی میںنشا ہی' ڈائن اً ، آسْرِ لِي مِيرُ وَلَ وَغِيرِهِ كَي مَعَامِي رِرْ مِحالَسِ ،، بِسِ اسي مُصِيطابِقُ عا ملانه بیمے ہے۔اس کے بید بھرخز ورسنگری کے معاملات میں اور معی زیادہ ا راس کا کے مشابنین کی آرُلینٹ کیلئے وا تعابیا ان تحریک بودی می ملکرانس کل کے مشابہ اصولوں سے ہت زیا رہ مطابقت کھتی ہے بنی نیگری کے ایک ف جدا گار با ایمنٹ فائم پرکئی ہے اور ہن۔ ے ال کاتعلق زاج ہنگری کے حملہ زرنگس مالک سے ہے ، ا ن<sup>م</sup> ، توامین وضع کرتی ہے، اور باتی اس تسمر کے معالمات کے علق بودا<del>ہ</del> شهیں توانین دمنیے ہوتے ہیں جس میں کر وشیا بھی اپنے نمایند یجی ہے کرونتیا کے نما بندے سنگر جی یا رکھینٹ میں علمہ آمور پر رائے نہیں بلکه صرف ان امور پر رائ و یتے ہیں ، جو کر و شیا کی یا رسمنٹ ٹیس مدا گا نہ لوز وصع بہیں ہوئے۔ آپیس آب دیکھتے ہیں کرمیں شے کومیں و فاقی امبول کہتا ہوں اس <sup>کے</sup> علدرآمد کی بیکس قدر پیچید ہ صورت ہے یا دفاقین سے منصورہ حکومت کے بفر اغراص کے لیئے چند تو تُوت کا اس طرح متی کرنا ہے کیعف دوسرے اسماغراض کیلئے

ان کی مِداُ کا پذھیٹیت وا ُزا دی قایم ریسے ۔ میں اس سسم کی میموا ستعال كرتا ببول كم مختلف ببعور مون مين ذا بلف كالقر عن طور پر کی گئی <del>سری</del>ے ، گریم کہہ یہ <u>سکت</u>ے ہ*ں کہ ج*اں کہیں بھی و فاقیہ كارواج موتاسيد و بان مركزي علومه ب كوحه معاللات تفوييق مستميم عاسة میں ان میں خارجی معاملات کا جلہ انتظام یان کا بیٹ برحقہ اس کو تفویز

شَمَا لِی بورتِ بینی سکننڈ نبو امیں ایک شنے ملکت بھی سے جوسوئیڈن اورنار وب سے لکر بنی ہے ۔ اگر حدیثال کا بست انفاق اس بسٹ نز کے مقابد میں بہت ہی کمزور سے عبل نے اسٹریا اور منگری کو مار کھاہے۔ بائه آئحر میں س<del>ورزر تیب</del>نڈین وفاقبت کی وہشہورُ تاریخی شال متی ہے جوازمنهُ وسطى سے از مندُ حدید ہ تگ بالکل ہی غیمنقطع طوربرطی آئی ہے اورجدید یور پی تاریخ میں اپنی آپ سٹال ہے کیسل ارنقا کے امتیار سنے وفاقی طب رزہ <u> پوتر آلین</u>دگی د فاقیت کا نقریباً و ہی رتبہ ہے جو چما<mark>غی طرز میں انگلتا</mark>ن کا ہے اورا زمنهٔ وسطیٰ میں سوئز رکتینگر و کا قیہ کا نشو ونما اوراس کا ارتفا موخرز مانہ کی پور بی "اریخ میں ایک ایسا دا قعہ سے حس کی افسانہ نما دمیسی اس جد وجید کی ہمسہ *ی*کر جو او بانبوں اور رو مانبوں سے اپنے غیر ملکی <sup>و ت</sup>منوں کے نہلا ٹ طہور میں آگئی متی <u> 1 اسریں اوری، شویتنہ اور انٹروالڈن کے کسا نوں نے باہمی اُتحاد قائم کسیا</u> یں کی غرنس ارلا سیاسی آزادی تہیں تھی ، کیونکہ یہ لوگ تہنشا ہ کے ساتھ اپنی و فاداری بے خلل کا نمر رکھنا چاہتے تھے دویرات کیک کہ وہ اپنے ملک کے اندر شہنشاہ کے ت مَالِيرِي المراكم عنوق كومي مرز زار ركمنا عات نقط ملكه براتحا وأن خلصين. متوسطین نے کلی و خور کے خلا مع مویا ایک و فاغی مُحالفہ تھا ، جوماکیری امراکی جانہ کارپر داز تھے سے سلاللہ میں ان دہقا نی سبیا ہوں نے نیویولڈ (شہنشا واسٹر لیا کی ماگیری نوج کو ملورگارش کی بانیدیوں سے پنتھرا ور درختوں کے تنے لاکا لڑکا کرتما ہ کرہ پیراس کاریاب مدیت نے ماگیری امرا کے افتدار کی بنے کنی شروع کی ، اورب اش کے ہما یوں نے اس میں تشرکت کا ہی توط صلات میں یہ آٹھ کریاستوں کی کیگ

خطرنهسب ونهم

ت میں مدل کئی حس میں برت اور زبورش کے آزاد شہنشا ہی شہر مجی وافل فر وَمنصور بهوی اوراس فیروزمندی نے عمّا اکسے خاندان ب<del>ا پین برگ</del> کی میا د<sup>ت</sup> ے آزاد کرویا ۔ یہ تمامر مائیں اُن لوگوں کے عافظے میں جی ہوئی ہیں جومہوزنا ذریو ر قدیم طرز دخیال کے سالتھ اس حتجو میں نا ریخ کا مطالعہ کرتے ہ*ں ک*ہ ایسی تومول المن واقعات سے روشناس ہوں بن سے ان میں ہدروی پیدا ہو عطاس وربہما ورانہ جو وصویں صدی ، کے معبدوہ صدی آئی جوافلا قاً اس ورجہ قابل و تعتَ نہیں ہے گرخوشانی کے اعتبارے اس سے کمزہیں ہے۔اس صدی میں عبدیت نے فتوحاً بت کئے اوراپنی ھا ظت کو اپنے کمز ورٹم ایوں تک وسعت وی بہار کم رکس برگذانوی (ہم نہما ۔ ، ۱۲۷ء) کے ساتھ ایک کا میاب جنگ کے بعداش کا إقتدار تعام ب<u>ورب</u> ميں اِس ِطرح قائمُ بِهِوكُما كه اس كے بعد حوا لها يوى *افرائ*سال ة مُن ان مِن ہرجانب بیرتسلیم کیا جاتا تفاکہ اول درجے کے اجبرسیا ہوں کے لئے ت سب بندرهوین صدی کے اُحتتام کک یه اقطاع حرا نی تهنشاری کسی علا ارزا و بهو کئے اور مسل کے مرزان کا آزاد ا لبط اعلان ہوگیا ۔بہولموں صدی کے اوائل ہی میں یہ آتھ سے بٹر *حکر تدور*یات ساتھان کے ماتحت علامے تھی تھے خیر برائیں دوراصلاح کی مرکی شکست ورخنت کے گزر کئی تھیں ۔ وفا تی اصول نے اس ب جِرْ تُوْتُ عالِسل كرلى تَعَى اس كايه ايك جيرت انگيز تُبوت تَعا ـ اس ك د فت تک جو بوں۔ بعد سے اٹھارھویںصدی تک پھر کو ٹی ٹراتغیر نہیں ہوا۔ عمد سے اٹھارھویںصدی تک پھر کو ٹی ٹراتغیر نہری سے بکرنگ ب لیگ تقی من میں چند زری کنینٹن اور برت کی طرح چند ایسے شہر شال تھے جن مِن عدمد ست کے محد و وکرنے کا تعوابت میلان ما یا جاتا تھا (حس برمیں از منہ وسطی تے شہری نظمیم ملطنت کے ارتفاکی آخمیسری مورث کی بن م

خطبه نسبت وتهمم

رُوال کِیٰا ہوں) 'رینہروں کے ساتھ جو دیا تی قطعات لیے ہوے تھے ، اغیر اسے و کھتے گئے اور فاص کر برت کی تبہری عدید ست اپنے اِتحتِ 'نطاع کرینختی کے <sub>ب</sub>یاتھ حکومت کرتی تھی ۔ بہی وجہ تھی کہ <del>زانس کی اِنقلا بی تحر ک</del>ی یماں ایسے عناصر لکئے حضوں نے ذوق وشوق سے اس کانیر مقدم کیا ،اور وائی مدیت کانشوشکه می زوال موگیا ۔اس وقت پہلی اور آخری مرتبہ اطول وفاقیت کرو فاتی روائین بہت توی تھی جنّا تخرسالنشکہ میں نیولین کواس کے سامنے دنبایرا اور اس نے کسی حد تک فرفاقیت کو بحال کر دیا ، او پیمال سه می کھیاس مرکار دعل بیواجس سے سابق دستورانک حد تک سحال ہوگیا ۔ اس کے بعد شکالے میں ایک جدید و فاقی وستور فائم کما گیاھ ایک ڑی صرتک ریک نئے نبو نے بینی مالک متحد و آمریکیہ کے طرزیر تکھا۔ اب پہال خکرسوئن<u>درآمیت آ</u> ورانگلتان کے نشایہ کا خاتمہ ہو جا نا ہے ۔ سوئمنہ **ربین کر وُفاتی** صُولُ کا تَطْعَی مُونهٰ ہِیں بیش کر تا ، یہ نمونہ ممالک متحد و آم نجیہ بیش کر تا ہے ۔ لیے یور بی ساسی آرتعاجن و فاقیتوں کے بردئے کا رائے کا باعث ہوا ہے ان سے ہی ہِ تِن بِی*غَام کی وفاقیہ کی جانب می*راخیال رجوع ہو تاہیے ،اس کی امہیت الخ*ف*ر '' آبات کی وسعت کی وجہ سے ہے جس پراس اصول کا علداراً مد ہوا ہے ، گمر س کے متعلق میں کچھ اورا مے حیل کر ذکر کروں گا۔ من سے متعلق میں کچھ اورا مے حیل کر ذکر کروں گا۔ س به <del>سوکززگین</del>ڈ کے وستور کے ارتقاکا یہ خاکہ میں نے اس کی اس حہ یا افسانہ دار بھیبی کی وجہ سے نہیں دیاہے میں کامیں نے پہلے ذکر کیا ہے کا میں کہہ حیا ہوں ) یہ فاکہ اس وجہ سے میش کیا ہے کہ انگلستان کے مانندسوُمن*رلیناً* بعی از منه وسطی سے آزمنه جدید ٰ انگ نظر لللنت کے ایک خاص طرز کے عجب وغیریٹ وستوری از تقای ایک نمونہ ہے حالانکہ اس قسم کے دُوسرے متعدومتو نّے اپنی بقامين الامرموكية إي -عك بغلبهٔ ثنانزدهم " مبغتدهم" بسنم

نظیر کے باقیات نے انمیں بہت زور کے ساتھ دبار کھا نھا ۔ کُوئِز رَلینَدُ کے علا و مُج سستنیات ہیں ان کی توجیہ بھی سوئز رَلینَدُ ہی کی طرح ملک کی مالت و نوعیت سے ہوسکتی ہے ۔ کسانوں کی آزادانہ جاعتوں کی ترتی واتحاد کے لئے اکسپسس کے کومهنان یا و زیستان و و کارسس مے سوائل کریا وہ سماسب معلوم ہوتے تھے ا نیکن ہم یہ و کیکھتے ہیں کہ سمندر کی حفاظت پہاڑ کی حفاظت کی بنسبت کم سو شریعی فریستان میں آزاد عموسیت اور وفاقی وستور کے تنم بربا و مہو گئے اور ڈٹمارش ہی ہی جوعام رِفتار حالات میں بجری استثنا تھا کہ یہ صورت استثنا کو سولمویں صدی

ں ختم ہوگئی ۔ سکن سمندراور فرنیلینڈ کے ذکرسے آپ کو یہ یا دآیا ہوگا کہ میں نے ایک

ا کیکن سمندراور فرنرلینڈ نے فرسے اب کویہ یا دایا ہوگا کہ میں سے ایک پورپی سلطنت کو حذف کر وہا ہے جس میں ایک مدت تک و فاقی دستور موجو و تھا ، اور یہ موجو و گئی اس کی تاریخ مجرایک ایسے و ور میں تھی اجس کی جیرت فزاجد وجہد د جو فتحمندی اور تما ندار کامیا بی برختم ہو گئی ) اامس کی دلجمپی سویزر کسینڈ کی جد وجہد کی مرکز کرتی ہے رمیہ ایہ اشار و لاز آ و کرنڈ تان یا یہ کہ تتحد ہ کشیستان کی طرف ہے ۔ میں نے پورپی و فاقی اصول پر نظر ڈالتے وقت اسے اس وجہ سے ترک کردیا تھا کہ انیسویں مد

یوری و قامی اسوں پر نظروا ہے وقت اسے آس دیا ہے ترت سرویا ہا کہ ایسویں۔ مِن مُدرِ نینڈیر کی و فاقیہ آثار با قیہ سے زیا و ہنہیں تھی وہاں کا دستورزیا و ہ تر معمولی دستوں با دشاہی ہے ، صرف آننا ہے کہ قدیم شحدہ صوبہ جات کو حبکسی و فٹ میں فری افتِدار

با وحامی سے عصرف المائے قد تدریم حدد الرباب کے دیا ہو اس کے ہیں ان کے در متعدد تھے ، کسی تاریخ ہیں ان کے در متعدد تھے ، کسی تنظیم معدد تاریخ ہیں ان کے دفا تی نظر مسلطنت کی تکوین اور لمبنعات مجتمعہ (الکیشٹ جنرل برجود ماتی آرائه کا رضا) اور

اه نا ۱( انظیث مو**در ۷** کے بچیده و تغیر ندیر تعلقات پر درجَ بدرجہ عِث نه کر د *ن گا* مارهویں صدی میں آخرالذکر تو فلیہ ہوتا جاتا ہے ہیں متحد ہ ن<del>در لیبنڈزر</del> کی کشاکش

ا کار تھوں میں بھی ہمیں بڑوں گا، یہ تاریخ سویزر آبینڈ کی تاریخ سے زیاوہ و کیسپ ہے اس میں بھی نہیں بڑوں گا، یہ تاریخ سویزر آبینڈ کی تاریخ سے زیاوہ و کیسپ ہے اس میں میں میلیا میں در ایسانی نہیں یہ دی اکا مختر میں مرکزت کی میں

کیونکہ ولندنروں کومنسل کامیابی عاسل نہیں ہوئی ، بلکہ تنبقت یہ ہے کہٹ کی پر اسپین کے مقابلے میں دھوانگ میں زیر کرنے کی کومنٹ شس کرر ہا تھا ) ، ا

وہ ملامیہ کمزور مصے یہ جی ما من میاں ہے دہیں قرم اہل سور رسید، اپنے پہاڑوں کی وج سے بچے اسی طرح یہ لوگ اپنے سمن درکی وجہ سے بچے مگر بہاں بھی ہم ویکھتے ہیں کے سمین در کا شخفِظ نسِیتہ کمکمل

وجہ سے بیجے نکر میہاں بی ہم دیکھے ہیں کا منظر رہ معط سینہ مہی ہے۔ یہ صاف طا ہر ہے کہ اس دستور کو وفاتی مہوریت کی شکل سے نکال کر شاہی محدود کی شکل میں لانے کے لئے میں امر کا فاص زور فیرا و مجلکا

خطره مزيدتها به

ر سے ۔ اباس کا موقع آگیاہے کہ ہم و فاتی اصول کے تصور اس کی تردیج داشاعت کے حب خواہ شرائط اور و فاتی ملکت کے اتمیازی خصوصیات پر زیادہ مند مند سے م

و قت نظرے غور کریں ۔

کیں اس کے آفازمیں یخیال فل مرکروینا چاہیا ہوں کہ جرانیوں نے

معنوفاتی ملکت» (Bundes Staat) اور هوریت مالک (Staaten bund) اور هوریت مالک (Staaten bund) کے تصور میں تمزید اکر نے میں اپنی ساری ذیانت و فطانت صرف کر دی سے مگر

براخیال به ہے کہ اُن دونوں کے درمیان مرئجی وقطعی انتباز کو ضرورت سے نیاد و براخیال به ہے کہ اُن دونوں کے درمیان مرئجی وقطعی انتباز کو ضرورت سے نیاد و

ہیت دلیٹی ہے، تا ہم میں ان تمام مکینہ فرقوں پر مثن نہیں کر ناچا متنا جُوان دو نوں کے درمیان قائم کئے جا کیلتے ہیں، نہ میں طعی طور پریڈھین کر نا چا مہتا ہوں کہ جزوہیں

ے درمیان قائم سے جاستے ہیں، نہیں سی صور پر بیسین نر ما چا مہا ہوں د جو ہیں۔ ارا د ہُ دوا مرا بس میں انتجا دِ قائم کر سکتی ہیں ان کا انفراد ی افتدار اعلی کس صدیر

برازادہ دوام! پن میں اوا و کا م کر سی بیں ان کا انفراد می احدارا ہی سے سرم بہنچ کرختم ہوجا یا ہے بمطا صسر حبکہ ہم ریجھتے ہیں کہ سویزر کیبند کئی و فاقیہ نے سی سم

کے افتدا آاعلی کا دعوی ایک طویل زا نیرکذرنے کے بعد ہی کیا ہو-ہارے نقط ُ نظر اُ

سے اس امر پرخیال کر نا زیا دہ اہم ہے کہ جب ایسی قوموں کے انحا دسے جو ہیلے است کر گرم ہوں کا دیا دہ اہم ہے کہ جب ایسی قوموں کے انحا دسے جو ہیلے

خود مختار تھیں کوئی و فاقیہ وجود پذکیر ہوتی ہے توحیں قدر زبانہ گزرتا جاتا ہے اسٰجائد یہ اتحاد زیا دہ مربوط ہو تاجا تا ہے اور چالات زیاد ہتعین وسٹھ کمر ہو تے جائے ہیں،

ا کا دزیا دہ مربوط ہو ماجا ما ہے اورجالات ریادہ سین و سعام ہو ہے جا ہے، ہیں، رکس طرح عہدیت مالک اور و فاقی مملکت کے ان د و بؤں تصورات سے وفایت

ورٹس طرح عہد بیت کا لگ اور وہا ی علات ہے ان دو یوں سوراب سے وہا۔ کے ارتقامیں مختلف مدا ج کا اظہار ہو یا ہے ، آ کے عِل کر میں یہ شاکس گاکہ اگر جیہ

ندکورهٔ بالاطریق و فاقی اصول کی تر و نیج کا سب <u>منتحاست م</u> طریقه سرے مگر پسی ایک تنها طریقه نهیں ہے، نیکن مہاں میں اپنے کو صرف ایسے ہی اتحا وات پر

ہی ایک مہما طربعہ ہمیں ہے، سبن بہاں ہیں اپنے توصرت ایسے ہی اتحا دات پر غور کرنے تک محد دِ دِ رکھوںِ گا جونسبتاً زبا د ہ با نمر ارجالت میں ہیں اور جن پر وسیع

مغهوم میں در و فاقی ملکت » کی اصطلاح کا اطلاً ق پروسکتا ہے ۔ میں ابتدائی میں نیولاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ د فاقی ملکت مرکب علمت کی صرف ایک

ہے ۔ جیساکہ میں اپنی تصنیف درمباوی بیامیات (Elements of Politics) میں کہرچکا ہوں اجس ملکت میں ایسے اجزا شامل ہوں جن میں سی نہ کسی وجہ سے

ا سی علی رقی کا و زون ایک نما یا ل حد تک یهو پنج گیا ہو، اس کو مرکسہ سکتے ہں ءخواہ اس کے اجزا کی مکونتیں یا قاعدہ طورسا ک ہی املی جا مت مقتنیہ ہ! س صد تک زیر لگرانی ہوں کہ اِس سے دسنورِ کورمنمی طور میر در وردانی ۾ دستور بهسکتے ہول ۔ جو مملکت اس طرح پر مرکب ہواگر و مکسی عموی مکر مت سمے شمت ہم ہوا وراس کی اعلی مجلسی حاعث منعننہ کا انتخاب اس کی تغیرہ کے صرب امک حزر کے ندے کرتے ہوں، یا و ہ مجلس صرف ایک ہی حز و قلمر دسکے باننڈ و ں ہم مورت میں اس مملکت کے دو میرے احزا بالہموم اس ہیں بس کے سامنے مجلس متعننہ با منالطہ جوابدہ کہوتی ہے ، او دعملا اسی ق ی اورو دسری تنکلول میں بھی ہوسکتا ہے خوا واس کے باتند د ل کے حصار کثیر سم رسمي أئيني دسنوري خون ملكت كي تها مرقله و ميں كياں بيوں بيشلاً تعلق المنا ك ا باونتا ہی کے شخت ہیں اگرچہ ملکت کا کو اپنے تھیہ باضا مطہ طور پرکسی و دیہ ہے حصہ کا ت نهيں بيوسكتا گرعلّا اليسا ہوسكتا ہيں . يا دنيا ه ايساكرسكتا ہيے كه ايينے اعلى اتحق كا انتخاب كلينةً يا مِنت الين زيرتكبي الك كي بيك بي حصرت كرسيع ادر خواعلاً تا متراسی حصه کی رائے با مهرکے زبرائر ہو تبعیت کی بیرصورت خواہ ہا منابطہ ہویا مرن عمَّان اس سے بدونی کا پیدا ہو تا لازی ہے اور اعلب یہی ہے کہ جو تو میں تکو<sup>س</sup> عموى كى عاوى دول اورتهدنيك د تعدل مين البينے كواس عاوى نو مرتم برابرضيال رتی ہون ، وہ دانمانس باسمتی بررضا مندنہ رہی گئ البتہ اس صورت میں الیسا مبوسکتا ہے کہ ان کی ومعت میں بہت ہی زیادہ فرق ہو، یا یہ کہ سیاسی حقوق سے وسن برماري كامها وضهمارشي فوالدسيم وبالابهو اليكن بجراس مدرت بين ن فائب یہ ہے کہ اس سے مملکت کے جادی تضیر کے باشند وں کا رشک دس عط ک اٹھے گا ریں جب نک کہ اس تسمر کی مرکب ٹکست میں ایک حصد انی وحت ملان رہیے گاکہ اس کے امزاکے ابین سیاسی بتبازات ہیں کم وہیں مہ يبدا موجائ ، اور اس كے ساتھ اگريه مام خواہش بمي بيوكه مجبوعة الخطير ميں اسحار می مان می ، اجراف ساسی ملئدگی کی طرف کسے بھی اطبینان موجا سے لیکاس صورت

یرمسلان تھی پیدا ہوجا ہے گا کہ حکومت کلی اور حکومت جزوی کے فرائض ۔ سے تفہ بن کر و کامیحی میں کل محموعہ کی مشتہ ک جما کی مجاز نہ ہو، یا تم از کر ہے کہ قا ہون سازی کے معمولی طریق عمل ۔ مرائخيال بيسبيحكه وفاقي مملكت محمتلق زبانيميد بدكاجوا ندازه كهاهاتا ، دہی ہیں جواویر سان ہوس ) یعنی وہ ایک محموعہ ہے حواض سے کم دمش میا وی الرتب ہیں اور محموید کی حکومت ورا ہزا کی حکومت سے درمیان ہو حکومتی فرایض سے متعلق دستوری طور پرصاف بھ تحكر لفتيم فانمهب وليكن ناريخ حبثيت سع آخرالذك ے بعد میں حاصل ہوا ہے ۔ تار<sup>ا</sup>نجی کوف**ا قبلتو ں** کی متباز شتا لوں م<del>ں ہم</del>رد*ت کا* عركي صاف دفعني وستوري لقبهم اختيارات نهيس دييجت ،اگرجه احزا الك مجم ندرِرزُ درطور برسفن ہونے کے ساتھ ہئی حملّا اپنی جو دِمختاری مرسمی فائم بنے ۔ اس کی کیمرا منتیار میں مفائی و قطیبت کی برنسبت نسی حد تک نوازن اختیار زیا ولازمی ہے۔ لیکن اس میں ٹنگ نہیں کہ اگر اس قسمری صاف نقسم نہیں ہے تو ہ اجزا اور محموعہ کی حکومتوں کے درسیان ناچا تی ونصا وکر کا خطرہ اور وفاتی ملکت ا نصا نی نواز ن اختیا رکے بر قرار رکھنے کی دشوادی صالت حیا ہے ۔بیں ایم صدى میں جبکہ وستوری خیالات اچھی طرح نزتی کر سکتے ہیں اسمولی جاعت مندنتہ جواک معاملات پر توانین و ضع کرتی ہے صخعی*ں آئینی تعنیم اختیا ر*ایت کے بمو*ص* جاعت متعننه کے درمیان جیےاساسی وستور کی نبید ملی کا اختیار جافعیل بہوتا ہے ان دولوں کے درمیان اس تنبیم کی برواری باللیج اپنے سائے کیے نہ کچھ امتیاز گا تامل رهتی ہے۔ یہ فرقِ فردی ملکت میں بھی پیدا ہو سکتا ہے مگر کسی تنظمہ و<sup>'</sup> ہمرآ ہنگ ونا ئی ملکت کی طبئی حفاظت سرٹ ایس طرح سے ہوسکتی ہے۔ اس سے وفاتی ملکت کے بقاء دخیا مرکے متعلق ایک عجب الاختلاف نتے پیداموتا ہے، ایک جانب تو اجزاکی رصی ہوی خو دمختاری سے اس کا سبلان

رہو ناہے کہ دِعدا نی ملکت کی برنسبت اس ہیں ارتباط کمرہوجائے ، بینی اگر ناجاتی ہو تواس کے اجزازیا د وآسانی وسہولت کے ساتھ الگ ہو سکتے ہوں پیٹھائی آیا رِيًّا سَمُكْتُولِم وَ ﴾ سے يه امرببت داضع بوگيا ب - اگر مالک ہ امریکہ کی مثنیت وحدا نی ملکت کی ہوتی اور اس سے ایک حدیث غلامی رائج ہوتی تو بھی مشک خانہ حبّی بریا ہوسکتی تھی گراس صورت میں یہ وشوار تھا کہ باغی شحکم محموعات مس كث كث كرالگ موجات جيسي ظا مرى رتم استوں نے بچے بعد دیگرے اپنے کواتجا دیسے الگ کرنے کی تتیں دم شخو د دلھتی کی دلھتی رہیں بارور باختلال وانتشار کی کیفت پیلاً نہیں ہوتی ، اس وقت ک*ا* ر لی طور پر مشتکر رہتا ہے ، اس کی مثال می مالک متحدہ آمریکہ سے کمتی ہے ، ں نرمیم کے لئے وفاتی ریاستوں کے ٹیمن ریع کی منظوری ، ہوتی ہے ، اس سے سوبرس تا تھریب ی سرں ہیں ۔ ، کہ فانہ حبگی کی وجہ سے حبیثیوں کی رائے وہی کے ملعا لمہ میں ایک اس سے سورس نک تقریباً کسی قسم کی ترمیم نہ ہوسکی بجمہ تھ گی مرکزی حکومت اورا خرا کی حداگا نہ حکومت کے درمیا ن زائض کی ہوتی ہے۔عامزحیال یہ ہے کہ خارجی تعلقا ہے ا نسه نمتار كاراور وافلى معاملات كيالئي ببرحرو كونمتار ببونا جا بيني كا ل نہیں طے ہو اکہ حرمسائل احزا کے لئے فارجی نیبیت لئے داخلی میٹنت رکھتے ہیں ان کا تصفیہ کیو نکر ہو، اس و و مسائل ہں من کا تعلق اجزا کے روابط باہمی سے جے بیشلا آپس می آزاداً من مسائل ایسے ہیں جوطل ہری اعتبار سے اجزا کے لئے سائل مِن کمراس اعتبار سے کہ ان میں عدم انچا د کی وجہ سے فساویا وقت اوت یہی معلوم ہوتی ہے کر اضیل مجموعے کی حکومت کے اعتمیں چور ویا جائے۔ دمثالا) اس منت میں منرب سکھات، افلاس ، احارہ جات ايجا د اور بالعموم تما رتى قا نون اكعزيرى أما نؤن دغيره واقل بن اجمعالات

خطبة نسبت ونهم

ان رو بؤں اصنا ف سے نعلق رکھتے ہیں وہ موجودہ زمانہ کی وفاتی ملکتوں میں مختلف الوسعت مدتك مركزي عكومت كتعبيم الرميني ومنع جاتي ب ہ ۔ اب ہمں انُ شرا کُط پرخور کرنا جائے جن کے تحت میں وستور کی وفا فیصورت موز وک ہو تی اورکلیغاً اس کے بیدا ہونے کامیلان یا باجاً اپتے ان حالات میں سب سے زیا وہ اہم خارجی تعلقات میں توت کی ضرورت ہے یہ ضرورت تا پرنج کے اس تمام دور میں اِقائم رہی ہے جس کابہت فریبی زمانہ تک ئے سراغ نگاباہے اوراب تواس کی اہلیت تام سابغہ زمانوں سے زیادہ ِ مَا كَيُّ ہِے جَبِ عَلِّهِ السِي تومِين قريب قريب مِن آبا لِمُهوتِّي إِن حِوابِي<del>ّي قَتْ</del> بِقِي نوو نحاری کے قائم رکھنے کے لئے مضطرب ہوتی ہیں مگرافسیں یا ندنشہ ہوتا۔ رداً فرداً و واننی کمزوکه بس که اینے تر ب وجوار کی زیر دست سلفنتو آ کے مقابلہ پ سکتی ہیں وہا ک د فائنی اتحا دحصول بقیا کا صربیجی و بدیہی ذربعہ ہولیہ ہم دیکھ جکے ہیں بیونانی تا پرنج کے تمام دور میں وفاقیت کنے جو کھے کا زمالا بیاہے اس سے اس کی مثال روشن نظر آر ہی ہے ، اور تابیخ إدمنهُ وسطّی سمے وورا خرا ورتا رخ زبایئر مدیدہ کے وور ابتدائی میں وفاتی اتحا و کے لئے جو کھوکائیا یا نا کامیاب کوشش بارا کائین برب ان سے مبی اس کی مثال کچه کمرعیا ب نہیں ہوتی ۔ چنانچہ جرمثالیں ادیر دی گئی ہں ،ان برخیال کرانے سے معلوم موت لہ تمالی حرمتی کے مدہنیا ئی ۱/ ٹنہروں کی کٹیب تجار تی مفا د کے برقرار رکھنے کئے گئے فائم ہوئی تھی اور یہی عال رائن کے شہروں کی نیگ کا تھا ۔سوٹر رکسنڈ کے يا د لم دير بإ و فا ني اتجا د كي اسبدا بهار يول كي حيو ني حيو بي كسان جأعتول كي اين مود متماری کو قائم رکھنے کی کوشش سے ہو کی اور <del>بالبند</del>ے صوبوں کا اتحا دسولموں صدی کے ربع آخرگیں اسپین کی شرکا ر نوجوں کے مقاملے میں خطرناک دلانہ جہ وجہد کی دجہ سے وجو دینہ پر ہوا۔ان تا مرصورتوں میں یہ صا ف وائنہ ہے ک فارجى معاملات ين تقويت مزيد كى صرورت ملى سواكونى امرايسانهي تعاجران اتفاق كرنے والى توموں ميں أبتنے بائدار قسم كا اتحاد يبيدا كر ديتا - لهذا جزوي وفاتیت کی وہ مختلف السوع کوئیس ج نیرصویں صدی کے بعدسے رو ان ج مان شہنشا ہے گا

ارتقائ نظر حكومت بور خطائبت وتهم 4-0 ں بنگئے تھیں। ن کا باعث زیاد ہ ترمرکزی حکومت کی کمز وری تھی ۔ رال کے زبانہ میں ممالک متحدہ امریکہ میں جوصور انگلیتان کی بن نوآبا دیوں نے ملک مادری کا جوا ابینے کندمعوں سے آنا رسینیکا متما اور اننداهٔ و مالک د ورسه سے جدانمبس ان کی با نهی رفابت اورب آزادی بررجینیت مجموعی تطعأ فالب إما بنوالاأمريبي محرك تها أتا بهم مالك سنجد وأمريكه كي حالت بين بهسلا وفاتی انجاد حنگ خود مختاری کے باسٹ و توریح میں آما گر مشکر والے مانڈ اُر اتما دِیّا نی کے فائم ہونے میں تجارتی خیالات کو معی اہمیت حاصل تھی ، اورآئندہ تھی لمشتس اپنے وقبق انتظا مات ماصل درآمد وبرآمد کے دریعے۔ اینے بازاروں سے فیر ملکی بیداوار کوخارج کرتی یاان میں وقت حائل کرتی رہیں گی ، ک اس تعریخ خیالات نظن غالب اجمرا تربید اکرتے رہیں گے ۔عامرا ملکت کے ارکا لُ کے لئے ٹی الجمالی مینید ہوگاکد آبک زیا وہ رسیع رقبہ من ل نشبه کمیکه واحلی تجارت میں نسم کی روک نه بهو -مالکه یت سے بیش کی با تی ہے کہ وہ مخط *اُسچارت سے عاصال<sup>و</sup>ہ* نوتھالی کا ایک رئیونہ ہے نواس کا میا ن جواب بیہ سے آزاد تجارت کا بڑے سے بڑ**ا** تبہ جواب تک کس عالم وجو دمیں آبلہے وہ میں الک متحدہ آمریکیہ ہے۔ واب بس دفاتیت کی اسب حثیت کی طرف لینتا ہوں کہ وہ تھم دامن کو قامم کھتے ہوئے زیا دہ سے زما رہ آزا دی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے<sup>ا</sup>، اور اس یثیت میں دورانی الطنت کی برنسب مدید مومیت کے عمل سے زیادہ جہنوا ملوم ہوئی ہے۔ عموی افتداراملی کا جوامول مسلمه روسونے شاریع کیا تھا وہ ایک م ب روسوكي للا داسط موميت كالمخيل الك مرتبه ترك كر دماً رار اعلی نو مرکبے صدو د کا اصولی تغین کسی قدر مهجم حیور دیاگیا الس <u> میں تغیر کے موان عظیم کے بعد ہی ، زائس کو مرکز زار وٰنگرانقلا آئی س</u> وُح ہوں ویہ بہت اساتی کے ساتھ تومی مدو دکے توسیع کی تدہم خواہم نلا کملہ کی اوراس طرح جہوری نظریے کے نام سے بوری کے شاورازادی کی

خطابونسب ونهم

ہوش اثناعت کے بعد نیولین کا ان کوششوں کی طرف عو دکر**واناکہ یو رہ**ے کے اندر بنشا ہی میثنت تائم ہوجائے *، یہ کو نئ ناگھا* نی تغیر نہیں تھا ۔ <sup>در</sup> قومیت ( حوانیسوس صدی کا ویسا ہی وصعبِ خاص ہے جیسے تکوین دساتیر س و ہیں طُرح فرانس کی انقلابی تحریک کے تعلیل میں داخل تھی امی طرح وہ اس کے خلات رحیت فهمفری می تقی ، اور رمظ المراکشریت ،، کے خطرے کا صاف و صربیح الدبشه جي روسو کے نظرامذاز کر دبا تھا اورس براوک ویل کے مانند دو مرب نیبن نے نہ ور دیا ہے ، اس اند بیشہ نے آزاد نی کی اس اہم ضابت کی طر<sup>ن</sup> آ دلا کی حومقامی حکومت خو داختیاری سے حاصل ہوتی ہے۔ اس بین شک نهین که د و سری جانب بھی اہم ملحوظات موجو و تھے ا اور پرنمی خیال رینے کہ کوئی ملک جس قدر زیا وہ بہذیب اورمس قدر زیا وہ آما وہ وہا جاتا ہے اسی فندریہ ملحوظا ب زیا و دنوی ہونے جانے میں مفامی مجانس مفنندیں بالا وسط تدبری روشن خیالی کی توقع نسبتاً کم کرنا چاہئے اور حاوی طبقے کے مفاوہ مصر توانین طرہ زیا ر دیوتاہے کیونکہ الس تسمرے نلئہ واستیلاً کوجیوعی ملک کی برنسبت متعاد اصلاع میں سے کسی نہ کسی ضلع میں زور و کھا نے کے مواقع زیا وہ مل جاتے ہیں، لیکن اس دقت مجھے جس امر سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ حو قومیں پہلے سے آزاد ہوں ان کے اتحاد کے علاوہ بہاں ایک اورطریقیہ ہے جس کی وجہ سے زمانۂ جدید یں وفاتیت کوترتی کا موقع ل گیا ہے ، رہ یرکہ جوملکتیں پہلے فروی طرز کی تیر ان میں احساس تومیت کے اثر کے تحت مشکم مقامی آزادی ٹائم ہوگئی ہے لموظ رمنا جا ہے کہ اس تسمر کی ملکتوں میں اکثرانیک طرح کے وفا تی ا*نسو*ل کا اثر ہو ادراس بر مرف مشترک شا کا نہ حکومت کے استیلاکی وجر سے بردہ بڑا ہوا مقا جاگېري دورا درماً پيرت كې بعدك ارتقائي د درمين ان ملكتو ل نگوين بالطبع ای*ں طرح ہو*تی تھی کہ مُور و تی امرا د و *ر*ہڑے مالک کی وارث عورتوں سے عقد کر لیتے - آسٹریا اس کی ایک نایاں مثال با تی ہے گرا و بعبی سبت سی ملکتوں کی ہی عالت تھی ، صَرف از بینہ وسطی کے نیا بتی اوارات کے زوال اورشا ہی طاقت کی زتى نے بتدریج وفاتی اصول كومحوكر دیا۔

ے۔ دستوری باد شاہی کی آبیٰنہ و حالت کی میٹینگلوگی کرنامجھے منظور ہو کر دفاقیت کے ارتقا کی نست کھ مثینیگوئی کر نامناسے معلوم ہوتا۔ وحبه کھیو توطریق عمل کا د ہ عمومی میلاً ن سے حس کا ذکراہجی امعی ہودگیا ہے اور کمج وچه وه رجحان ہے مب کا اِطهار تدن کی تمام تاریخ میں ہوتار ہائے وہ بیرکہ وسنیع ّ ساسى معاندے برار وركيت المراء حاصل كرتے جاتے ہي ج تدن كى ترقى ا لما بوی شہری ملکتول کی ابتدائی تا رہنے ہیں بھی ہیںامی میلان کا پتَہ ویج وما وابتم خرنطا مرايس عنا مرك احتماع سعبني تحيين مي ما بقاً عناد ئی حالت قائم ر و چکی تھی ، کہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جر مانی قبائل کی تاریخ سے بھی بھی طاہر ہوا آ ہے کہ وہ برابرا وسیع و وسیع تر مجموعے میں متحد ہوتے جاتے تھے ادرا سے توہم صوصیت سے ویکھ چکے ہیں کہ تیسری صدی تبل میٹی ہیں سکندرالج میں جب بو نائی تبہر چالیس رس تک ہے *تبی کے سا* رِ وزبر ہوسیکے ((ور میمض اس وج سے ہواکہ بیشہرا پنی قلتِ وسعت کی دوسے ان کی فوجوں کی تا بہیں لا سکتے تھے تو پھراس کے بعد اکا ئیا ئی لیگ کی " تعیی حتیقی خو د نختاری کا ایک تختصرز مانه عطاکیا ۔ ز وه ورتمرنگ بٹا مختصر ہمرشا ل تھے ، اسی کے ساتھ اب م ے <sup>ن</sup>ما مت بن کئی تھیں ، حال کے زیا نے ہیں ہو ی و آ فا لیه کی نکوین میں تھی یہی میلان دیکھاہے اور شعالی امریکیرسیاما کی ایک ایسی موثر مثال بیش کر تاسے میں مغربی پورت سے آ لفئه ارمس براندرونی امن قائم کمیا کمیاہے ۔اس کئے میں اس سے برمی ہوئی در ترکیب یامی و توع بدکر ہوجائے، اوراگر ایسا ہواتو اُملب ہی معلوم ہو . آمریکه کی شال کی تقلید کیجائے کی اور مدید نیا شی مجموعه کی و فاقی دستورگی بنیا دیرتوانیم ہو گا۔ اُٹ

عله الاظرموه مهادي بياس الراب بالمرادم فقره ١٠-

ارتقائے نظم کوئٹ پورپ میں میں ہوئی ہے۔ خطبُ نبین وہم میں اپنی نگاہ کو ما منی سے متقبل کی طرف بھی تا ہوں تو مجھے شکل حکوث کے متعلق سیاسی بیٹینیڈوئی ہی معلم کی طرف بھی تا وہ اغلب بیٹینیڈوئی ہی معلم ہوتی ہے۔ یہ وفاتی اصول کو وسعت ہوگی ۔

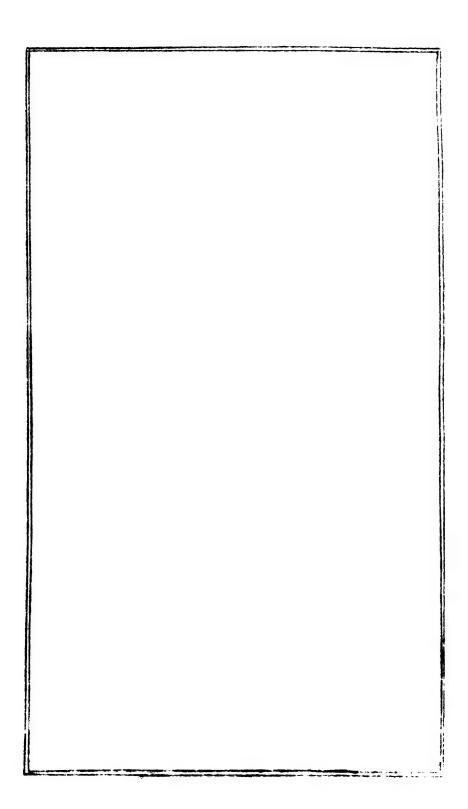



# تعلیق (الون) متعلقهٔ صفحه ۹۰ ال استیار ٹاکی تعداد کازوال

<u> ہل اپیا</u> طاکی تنداد کا زوال نہا یت ہی متحسیہ کن ہے۔ <del>ہروڈ</del> دٹس (علد مصفحہ ۲۳) ، تقربو بی کے دقت ( بینی سنت تق م ہیں) اہل آسپارٹا کا شار تقریباً آٹھ ہزار کا کرتا ہے۔ ت (تَدَييات مَالَك يونان' ( Gilbert: Griech. Staatsalt) په اندازه لگامام <u>ی ت</u> مرمی ان کی ننداد بیندر ، سو<u>سی کچه یو</u>ل بی سی زاند بینی <u>- ارس</u>طو ن**قریباً علام- بیاتا** یں"ایک ہزار می نہیں" قرار دیتا - بلوٹارک ("ائے سی لاؤس" a)سلامات میں میرن ات سوبتا ماہے جن میں سے صرب سوآدی الکان اراضی واقطاع مفوضہ تھے باتی لو**ک** ہرنگ ایک ایسے انبوہ کی *طرح سکونت رکھتے تھے بن* کا نیکوئی ذربعیہ معاش تھا اور ن*دو مکن طرح* کے ختوت رکھتے تھے ہیں کے متعلق پیخیال ظاہر کرناہے کہ د ۱ )اہل اسپار آاکی آبادی میں نمایاں زوال *ندم ہی مادرائی تیم کے درمی*ا نی رسوں میں ہوا اور ( ۲ ) کا مل الاوصاف تبہرو<mark>ں</mark> میں نمایا ں زوال <del>نستاق</del>یوم اور <del>اسلامات</del> م میں موا<sup>م</sup> کیونکہ ارسطو کے الفاظ سے یہ نتیج کا مکتابے كافلاس كى بنايراحن راج ببت بڑى مديك نهيں پنجا تھا۔ اگرايسا تھا تواتي تا ديوس كا قانون شق ول ي توجيه نهي**ں موسكتا جب تك ك**راي<mark>ي تا ديوس اس زيا سے قبل نه ہوگزرام</mark> جس كا تغيين بلوفارك في يا هي ("النفي مي لاوس" ه ) بن كريتيوس (معالهُ ووم بالجول) سے اتفاق رائے کرنے کی طرف اُل ہوں کہ حقوق شہریت تربیت یا فتہ غیر شہر یوں کوعط اکٹے ماتے تھے جوربنس اوقات اہل اسیارا کی ناجائز اولا دہوتے تھے بعض اوقات مروتھا کر

ینی بیلوت یا غیر کمی (زیوفون: بسیے نیکا ۵٬ ۱۱۱٬ ۹) جن کی بردرش تعلیم مبار نیول کا میں بیرونی تا کے بیرونیال ہے کہ اس طح پر بادشاہ کی بندری سے بنیت کے ذریعہ سے تعدادت کے فریعہ سے تعدادت کے وریعہ سے تعدادت کے وقعہ بندس بوسکتی رکمی جاتی تھی گڑھن اس کے مسدود ہو جانے سے اہل اببار ٹاکی اس کی کی توجیہ نہیں بوسکتی جو تعروق کے مقابلہ میں جنگ بیلو یونسر میں تھی۔ یہ مکن ہے کہ جو طبقہ بعد میں نئیو داموری کی جاتا تھی اسے بہرودول کے الم اسبار ٹاکی اس سریع تعزل آبادی کو دولی بنا ہو اور بدر میں تفریق زیادہ سخت کردی گئی ہو ؟

پیلم بند الم المبار تا کے ودش بدوش لو تا ہوا ور بدر میں تفریق زیادہ سخت کردی گئی ہو ؟

سے منبوب کرتا ہے ۱۱ اسلسل لوائیوں کے نقصیا نات د ۲٪ اختلال خاندا نیا دولی ہو تا کہ میں کے دوت سے جنگ ایران تاکہ بی المبار ٹاکو اس کے بموجیس جو تی بیا کہ اسب نوسوں کے دوت سے جنگ ایران تاکہ بی المبار ٹاکو اس کے بموجیس جو تی بیا کہ ہوت برا دوال سندی تیا میں سے دعوی بلاکا نی دلائل کے ہے کہ جو ان گر بوسول کے اور میرے خیال میں سے دعوی بلاکا نی دلائل کے ہے کہ بیوان کی واسک نی ایک نی دلائل کے ہے کہ سے میں بی تعلیم میں تی ترجیم برا دا ہا آبار آبادی کو بالکل نا قابل تشریح بنادیا ہے۔ سے مارائی تی میں برائی تنا ہو ان کری بالکل نا قابل تشریح بنادیا ہے۔ سے میں ایک تی بنادیا ہے۔ سے میں ایک تی ترزل آبادی کو بالکل نا قابل تشریح بنادیا ہے۔ سے میں ان کی میں کی ترزل آبادی کو بالکل نا قابل تشریح بنادیا ہے۔

# تعلق بسب متعلقهٔ صغحه م 9

#### سوارا ورعد بدست

البس برکیے عصام و اس بہارے مائے اعلی دستو رہیں ہے بلد اس کی نوسیع خدو تکل کڑا اس کمان کی کوئی دھ ہندی کی تستقی میں عدید بیت ( ما عدید ستوں کا مجوعہ ) جو بغلام برخشر کے بادشاہ کی صنیف بھوانی عدید بیت تھی یا بادشاہ کی صنیف بھوانی عدید بیت تھی یا یہ کہ تھسلی کی سوارہ نوج تما اسرا بیسے انتخاص پُرشتمل تھی جو اپنی اس حیث بیت میں بیاسی حقوق رکھتے ہے ۔ جو تھی صدی میں دیموس تعینس (اُعیانیت اُسمالی کی سوارہ نوب کہ دہ دوسو یا تین سوئسوارہ ن اور اسکے فائلی خلام کی فوج کے ساتھ شامل ہوئے۔

ا درمیراس کی کوئی وجہنیں دیجھا کہ بانچویں صدی یا اس سے قبل کی سوارہ نوج کیول نرزیا دہ تراسی طریقہ پر سنی ہو۔

تعلیق ( سبخ )متعلقه صفحه ۱۰۱

### ابتدائي عديدبيث اورتجارت

تاجودں کے خالف صاس کا زمانہ مقرد کرنے میں یہ اندلیشہ ہے کہ کہیں وہ آئے وقوع سے پہلے کا نہ تبادیا جائے اس کا کوئی کافی نبوت نہیں ماتا کہ یہ اصاس اہت اٹی اعلیزت یا عدیدیت کے زمانوں میں موجہ و تھا۔

الموری المحیاری الکتاب اول ۱۸۰) میں التھتیآ ہے جو صوصیت انتیاری ہے وہ جو کو ایک ہے وہ جو کی ہے موری ہے کری ہم سے مجبت رکھنے والے ال آخی آنا کے حکوال " کی سی خصوصیت ہے جو ایک ہم کی ہم پر تا نبا خوید ہے کے لئے تیمنے "کو حیار ہا تھا ' اور اپنے ال تجارت کے طور پر میکدار لو ہا ہے جارہ تھا ' میرے خیال میں اس بیان کی انہیں سن المهار مقارت سے زیادہ ہے جو آفی تی (کتاب ہشنم ' ۱۵۱) میں سوداگروں کو غیر ورزشی کھنے سے ہوئی ہے۔ نیز سافو کا بھائی حو ملطا ہر ایسے خاندان کا جنس معلوم ہوتا ہے ' وہ تا ہر کی نبیت پہنین فا ہرکیا گیا ہے کہ تجارت میں خول مولے سے دہ ذات سے خارج ہوگیا ہم

یقینی ہے کد ساتویں اور آٹھو یں صدیوں میں یو بیا کے بڑے بڑے بڑے میں مرس تعلق م و کچرسنتے میں اس میں تجارتی وزرعی دولت کے در سیان اس قسمر کی کسی زنابت کا نیٹان ہنیں پاتے ۔<del>ہیپو ہو بی م</del>ے تحت میں تقریباً ایک صدی تک آبا د کاراً زادر ّاجان رے کے بعد کا لکس سے ایریتریہ سے تدیم شجا عاندا ندانی ساتھ رخیز میلان کے تعلق جناک کی۔ ایسا ہی محکارہ میں ہوا 'ایک صدیٰ سے زائد تا جرا نہتی وکومشٹ ب نگارہ کو رہتھ سے تسلی کے معالات کے بابت مقابلہ کر رہا تھا 'اور مونرطوربر بجيرة انوركى تجارت كي المملط سے لور إلى القا اورد وول هوں (خاص کرپر**د پ**ونتس میں کامیا ب نوآبادیاں خاتم کرر الم بھا ) ہم یہ وی<u>کھتے ہ</u>یں ک تک تام کے قریب حیں ہونگا مہ نے مطلق العنانی کے لیے موقع پیدا کردیا وہ عام حراگاہ يردولتن وس كى مراملت كانسارتما (آرسطوسياسات مره) ٥٠ إب كف ایک صدی کے ہنتی دولت کی رقابت کا تلخ اظہار تھیوگنس سے کیاہے مگر پیطلق العنابی كے بعد مبواہد اور يہ لمخي اوني لوگوں كے نلاٹ ہے نے كہ تا جروں كے خلاف تجتيب تما كے یہ امرّنا بل محافلہے کر و صداروں اور قرضخوا ہوں کے درمیان حو تنازیات ہوئے اد جن کی ایک جعلاک ہمیں آیتھنٹر میں اس طرح نظراً تی ہے کہ بہی تنا رغات سولوں کے وضع قوا نین کا باعث ہوے اور منگارا میں بھی میں صورت کیجہ بعد میں بیش آئی ایوارک سائل بدنان ان مناقشات میں اس کا کوئی ایٹا رہ نہیں ہے کے ترضخواہ تدمیم نیا ندا ن کے دولتمند زبنداروں سے کسی متلف طبقہ کے لوگ ہیں۔ تمامتح روِن' (حیا کت سولون ًا سے پنجال بیدا ہوتاہے کہ یر ' برانے دقتوں کے دولتمند نقبے جوغریب کسانوں کو ہرصوت ان نیچ دولتن وں سے کم نہیں سٹانے ہے حبفوں نے زمین حاصل کر لی تھی۔ <del>میں پرساط</del> (تدمیبات ہم س) ہئے تنفق ہوں کہ افلیّا یا تنهادم کمراز کم جزاً اقتصادیات نطری سے اقتصادیات زرمی بدل مبائے کے باعث قیا جبکہ تعلیماً کیا تویں صدی کے آغاز میں مِا بَرَى او سِونا مسكوك موسط لكا إدر باشباس كا ايك مَتِي يايمي عَمَا كَرَتَهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَم نفذين في دولت فيمل بوكئي بعض منا كوت مين منتبت كے بجائے وولت كا زياده اللا رہنے تا جس کے معلق فیونسن یسفت شکایت کرتا ہے کہ الوگ موروں ہر آسا کا

خیال کرتے ہیں گربیوں کے بارے میں سل کا خیال نہیں کرتے ' اور عور توں کی تھی ہی حالت ہے' ' (تھیوکٹس - دنتہ - ۲۳) اس سے صندناً یہ ظاہر میرہ تا ہے کہ مگاراتیں عور توں کو انتخاب زوج میں گو نیغیر متوقع آزادی حاصل موکٹی تھی پیولوں کے دستور ملکت میں جو تغییرات ہوئے جن کے بیوجب قدیم خاندان کے بچائے دولت کا ل سیاسی امتیازات کی سبا قراریا گئی' اس قسم کے تغیرات بی اس کا نیتجہ تھے ۔

ہیں یہ لمحوظ رکھنا جائے کہ دستکا روں او خردہ فرد فنوں کے اخراج سے سوداگروں کا اخراج لازم نہیں آنا ۔مثلاً تصبر کا پیطرائی کہ سیاسی امتیا زات صرف انمعیں لوگوں کو فیٹے جاتے تنعے جو برائے چندے ذریل میشہ دری سے پیرم نرکہ تنے تنعیم اس کا اطلاق ایسے لوگوں پر

بھسے جررے ببادے دیں ہیدوروں۔ زہونا چاہئے جو بڑی تسم <sub>ک</sub>ی تجارت کرتے تھے۔

له . ايسطي سياسيات محصد ٤ د ١ ياب ٤ --

# تعلیق(﴿ )متعلقهٔ صفحه ۱۰۷

# تندير فبتمدن ريخ انى نواباديور كاتقدم

 آغاز بروانیعی حدی کے انتام تک ۔ (بعد من سامنی ، وکانی ، اور پروتی اقوام کی طرف سے خطرہ بہا ہوگیا۔ اور اطالوی یو نا نی سا حل تک مربید بال بریمی اغلب ہے کہ اس زمانہ کی طرح انس زمانہ میں مستعمات میں ملکت ما دری کی قوت و مباورت ہے کہ اس زمانہ کی طرح انس زمانہ میں مستعمات میں ملکت ما دری کی قوت و مباورت کا بڑا تھے ہتا الی سوجاتا ہوگا اور و ہاں ایسے میا سی دارات سے آغاز ہوئے لگا ہوگا کہ کے ان عناصر سے باک رہے ہوئے جن سے ترتی میں رکا در طرح تی تری ہوگی کر اس کے نت ایج نسبتہ کے میں اس معاوات سے مقاطم کو کہ ان کی ترتی تیز میوتی رہی ہوگی کمراس کے نت ایج نسبتہ کم یا تدار دوقابل اطمینا می موتی ہے۔
کم یا تدار دوقابل اطمینا می موتی ہے۔
تو بی صالت معلوم ہوتی ہے۔

تعلیق ( ھر)متعلقهٔ صفحه ۲۰۹

غلامى كوباب مين قانون جانب قانو فطرك درياتضاد

نورِ کینس کہتا ہے کہ غلای قانون اجانب کا ایک ستورہ جس کے بیوجب ایک شخص درسرے کے تعت میں مطرت کے نلاف' آجا تاہے جب کی بین کے قوامین میں بیدام اور بی زیادہ مان بیان ہواہے (۱۰ ما۲۷)

روس تعلین کوجن بی مانتوں کا دافعی علم تھا 'ان کے ہمدگیرا دارات اور قانون میں کے اس کے ہمدگیرا دارات اور قانون میں کے اس نظار کا مقتین کی جانب سے رضامندا رسکی کرایا جانا اس امر برنظر کرتے ہموے کو نور افزاب کرر واقیوں اور سسہ و ' نیز بعد کے مقتین سے فطرت کے قانون کے خاموشا نہ جواز کرد ایس ختار دواقیوں بریہ الزام لگا یا تھا کہ وہ کسی ملکت کے کسی اثباتی تی ہے ۔ بیوٹا رک نے واقعاً رواقیوں پریہ الزام لگا یا تھا کہ وہ کسی ملکت کے کسی اثباتی تا ہون کے جواز کو اس مدسے زائد کی نہیں ہوئے کہ وہ فطرت اور قبل کے میں قانون کے مواوث موز اور میں میں میں میں ہم تی ہیں اور اس مدسے زائد کی مقبل کے متعلق سے بی تی ہیں اور کے الفاظ سے بی تی ہیں اور اس میں میں میں میں میں ہوئی کے دو فطرت اور نیا تی کا اور نہیں میں اور اس میں میں میں کہتا ہے کو فطری کی لیا بیا قدار سیاتی کا اور نہیں میں اور اس میں مور کے کہ اور اس میں میں کہتا ہے کو فیار میں میں ہوئی کی ویت متاثر نہیں سوتی اور سیاسوش اور اس میں مور کی می کو ت متاثر نہیں سوتی اور سیاسوش کی ویت متاثر نہیں سوتی اور سیاسوش کی در س

اس کی تقدیق کرتاہے کہ نظرت جے ممنے قرار دیتی ہے کوئی قانون اسے جائز نہیں کرسکتا'' تعلیق ( ف ) متعلقہ صفحہ ۱۷۲۱

ووح كے اختيار كابتدرىج محدود موجانا

ساسات كے مديد طالب علم كے لئے وئيس كى ارنج دليسي بي الجيسب بي جيسي ملکتوں کے قسدم ترارتقادیں السالیات کی ہے اس کی دجہ یہ سے کہ اس سے شاہی اختيار كي تدريجي تخفيف كا الوارم و تابير كيونكر دينس كا دويج آگر دينخب موما تما اوريا تكا اكِ بن ناندان سے نہيں موراتھا كھر بھی بقول سسمنٹری (مِلدس - باب ۲)على ونہيں موسكتا بخاؤبي عادل انظم تقاملكت كي تمام نوجون كاسبرسالا رتحا اس كارسمي اعزارشرقي منتان دنتوکت سے کسی تدرمنتا بہتھا اور اکٹارے یہ اختیار دیدیا جا تا تھا کہ وہ اپنے نعم لوا پی اد لا د کی **طر**ف نتعتل کردے ۔ لہنراجس ت*دریگی کارروا ٹی کنے ذریعہ سے* اس کے اختیارا محدود کے گئے انھیں تا ہی سے عدید بت کی مانب بڑھنے کی کارروا ٹی کہدیکتے ہی سخالتئه میں اول اول ایک ڈیوک یا د و ہے کے تقرر کے بیدر تین دوج موٹ اس کے بعد ڈیوک کا پر منصب منسوخ کردیا گیا اورسالانہ صدارت کا تجربیگہ گریه ناکانی یا یاگیا او*رسنگشه*ی د وجے *عیر دانس اگیا آمنده ی تین صدیو*ں میر نے موروثریت کے لئے مدوجہد کی گرنا کام رہے اس کے بعد (جیا کہ سسنڈی ہتاہے) سستا الدميں اسے دوشيرو عے گئے جن كى رضامندى ہرا يك حكومتى فعل كے ليے دركاريقى اسے اپنے اختیار میں اپنے کسی ارکے کوشر کے کرنے سے ممنوع قرار دیا گیا اور اسے مجو کیا گیا ل بم موقع پر مربها درہ شہر ہوں سے مشورت کرے 'جومسال دینے کے لئے بربوکئے ئے مول'' (Pregadi) ایک سوچالیس برس بعیرکہ ( قوم کی عام حبعیتوں کو منسوخ کئے بغ جوا ہم مواقع پرچ ومعویں دسری مک هلب کی جاتی رہیں ۔ جا رسم واستی شہر او سکی ایک مالازملس مشورت فاتم كركئي حبيره تمام اختيارات تفويين كري فيجيعبس دويج ل میں نہیں لا یا تھا اور لیٹنہ کیت دوجے مہور سبت کا اقتدار اعلی میں ایسے تفویین موا

۸

رے، طالوی انتخاب کی طرح ' اسمجلس کے معلملے میں بھی انتخاب براہ را ست تیم ب یزنهیں ہوتا تھا ، سرملے سے دوٹریبیون مقررموتے تھے اوران میر س کے لئے جالیس ارکان کا انتخاب کرا تھا 'کسی ایک ہی خاندان کا ىيارسى زائدا فرادكے لينے كى مانعت لى - بارھويں صدى ميں ايسامعلوم موتاہے كمار میں بون کا انتخاب توم کی طرف سے موتا تھا ۔ بب میں یہ انتخاب مجلس کے ہاتھ ا*گس* مجلس بنے اس حق مزید کا ہی دعویٰ کیا کہ اپنے سالانہ ہو۔ ہے کریں انھیں وہ چاہے منظور کریے ' جاہے ر دکر ہے ' الغرض تی<sup>م</sup> مدى ميں يىپالانە متحنب شەرەمجىس حوبىظا ہرنيا تتى معلوم موتى تقى معلاً إيك ں رکمنا پڑتا تھا جوغلیمالشان قوت سےسلح ہو' اس کے ے تعزیری اختیارات دواجے کے القہ سے نکال کیے مخطے اورا یک ردئے گے جو مجلس عظم کے جالیس ارکا نِ مِشْتَل تھی اور جیمِ محلس جہاں بڑگا روئے گے جو مجلس عظم کے جالیس ارکا نِ مِشْتَل تھی اور جیمِ محلس جہاں بڑگا کیان**تخا ہ** کردو بنادیا *گیا۔ یہ نہاعت* عمی اورا سے خاص طور برتجارتی اورغیر ملکی معاملات<sup>ا</sup> کی نگرانی تفوی*ف متی اس ن* يا بني و الكوان اهيده وب " ادرتين ننتشَ دوج منعب وركية محمَّة . ثما في الذكر كاكما یہ تعاکدہ اس کے جال مین کی جانج کریں اور بص وصول کریں۔" دوجے کے عامت کی اصلاح کرنے والوں" کی محنت بی سے " وعید النے و د ہے " کا ایک برام و ملیار موگیا ص علی تیرموں صدی بابرامنا دُم وتار ما مبياك سنةى كمتاب - ان وعدول مصحقوق شامى

یم کی آجاتی ہے ۔ دوجے صرف ہی وعدہ تہیں کرتا تھا کہ دہ توانین کو ملی طار کھے گا اور جابوں کے احکام کوعل میں باٹ کی الکہ یہ ہی وعدہ کرتا تھا کہ دہ فیہ کلی توقوں سے مراسلت نہیں کرے گا' رعایا چو تعلوطاس کے نام پیعے گی انھیں اپنے مشیروں میں سے نسی ایک کی موجودگی کے ابنیر شکھولے گا' ملکمت و بیش سے با ہرکوئی نویندائ پنے قبضہ میں نہ رکھے گا اسمین فیلی استحقاقایا واقعاً مدافلت نہرے گا، ملکت کے اندرا بی قوت کے طرحانے کی بھی کوشش نرکے گا' اپنے نسی رفت دار کواپنی جا نسب جمہوریت کے اندریا با ہرکوئی ملی فوجی یا کلیسائی جدہ نہ ہے گا کہ دہ اس کا باتھ چوھے یا اس کے ملیسائی جدہ نہ ہے گا کہ میں اصلیت کے بینے طاہر کو برقرار رکھنے مرحی سامنے چھے کے برفلا ف اس فہرست میں اصلیت کے بینے طاہر کو برقرار رکھنے مرحی علی خورت کے بینے طاہر کو برقرار رکھنے مرحی سامنے عیرت کے بینے طاہر کو برقرار رکھنے مرحی سامنے عیرت کے بینے طاہر کو برقرار رکھنے مرحق سامنے عیرت کے بینے مقلے کہ دو جے محفن ایک رہی وعدالتی شخص موکررہ جائے ۔

# تعلیق د نسه متعلقهٔ صفحه ۱ هه مرضی عامیه کے متعل*ق روسوکاخی*ال

ہیں روسو (معابدہ معاشری مقال و م - باب س) کے برجب مشیت عوام اور میں روسو (معابدہ معاشری مقال و م - باب س) کے برجب مشیت عوام اور میں (جو مختلف شیتوں کا مجموع سرہ اور میں شخصی افراض ملحوظ ہوتے ہیں ' اور م مشیدت عامہ' میں تیز کرنا جا ہے جو صرف ' مغاد عامہ' سے غرض رکھتی ہے - اگر بمافراد کی مرض کے ان عنا مرکوجو ایک دو سرے کی تعدیل کرتے ہیں ' بحث سے فاج کردیں تو جو کچھ باتی رہ جا آہے وہی ' مشیدت عامہ' ہوگا اوار کی ملکت کی غایت جو 'مشیت عامہ' موگا اوار کی ملک تکی غایت جو 'مشیت عامہ' میں اور جو کئی سال ہے جو مختلف تسمر کے مفادیں استرک ہول ور وہ کی بابر بر بر کرنا جا ہے جو ' حجل شہر یوں پر مساویا نہ جبر آیان کی طرف داری کی ایک کے دو تا ہے کہ وہ سے اس میں استرک ہول دوم ، باب ہم' کرنا جا ہے جو 'حجل شہر یوں پر مساویا نہ جبر آیان کی طرف داری کی تو تو کی کے دو تا بین کرنا جا ہے جو 'حجل شہر یوں پر مساویا نہ جبر آیان کی طرف داری کی جو سے کی تو تو کی کہ دوم ، باب ہم' کرنا جا ہے کو قوانین میں نا جبر کرنا جا ہے جو 'حجل شہر یوں پر مساویا نہ جبر آیان کی طرف داری کرتے کو تو انہن میں نا جبر کرنا جا ہے جو 'حجل شہر یوں پر مساویا نہ جبر آیان کی طرف داری کرتے کو تو انہن میں نا جبر کرنا جا ہے جو 'حجل شہر یوں پر مساویا نہ جبر آیان کی طرف داری کرتے کو تو انہن میں نا جبر کرنا جا ہے کو تو انہن میں نا جبر کرنا جا ہے کا بات کے فیصلوں میں (مقال کرد مرم و باب ہے کی تو تو کی کو کو کو کے کہ کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کرنا جا ہے کہ کرنا جا ہوں گو کو کو کی کی کو کو کی کرنا ہو کرنا ہوں کو کی کو کو کو کو کرنا ہو کی کرنا ہو کو کو کرنا ہو کرنا ہوں کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہوں کو کرنا ہو کرنا ہوں کرنا ہو کرنا ہ

ندلی ہے کہ (۱) دہ یہ نہیں دکھیتا کہ مجبوعے کا فیصلہ واقعی مینٹیت سے کثرت کا فیصلہ ہے ۔ اور (۲) کسی قانون کی نسبت یہ تیقین نہیں ہوسکتا کہ وہ سب پر پیکسال افر ڈالے گا جب کک کرسب لوگ مالت اور احول کے اعتبارے گلیتہ پیکسال نہ موں ۔

مقالهٔ پهارم پاپ ۱ میں دہ په تشریح کر تاہے کدا یک صحیح الترکبیب ملکست مِن بس مِن ُ يهتُ سے لوگ فكر كويا ايك وا صرحبم تركيب و يتے إين أوضع توانين ايك سادہ امرے مفادعا سہیشہ نہایت متازم واہے اور اس کے احساس کے مطفر مقل لیمردر کارے گرجب کرمنفرداند مفادمسوسس ہر اور محیوتی حیوتی معاشر يى يەمادى بوبائيس، تولىسى حالت مەن مىنىيىت مامسەسى تىلا وياخرا بىنىس موتى برکرمعاوب ہوجاتی ہے <sup>ہ</sup>ا درحقیقت یہ ہے کہ ی<sup>رم مبش</sup>یت ہمیش<sup>م س</sup>تقل لهٔ الله بن اور پاک صاف موتی ہے نسب کن افراد **اپنے شخصی اغراض کوعام اغرا**خ برم جح سمصیتے ہیں۔ راشی رائے دمبندہ میں مجی من کا احساس مشیت عام فنانبیں ہوجا ار جیں امر کا اظہار کرتاہے وہ" اینا ذاتی مفادی<sup>م، ہے</sup>۔ اس کی رائے سے ایک غلط سوال کا جواب المائ لینی اس سوال کا جواب نہیں کہ آیا یا مرملکت کے سے مفیدہے اللّٰم اس سوال الم جواب كه أيا يمير اورسر عرفي كے لئے منيد ہے؟ يا نہيں و فيو غير متلف مجالس بين تانون ترتيب عاميه بهي تبيشه سوالمشيت عامته سي كمامالي ا و اِسی کے جواب ملے ہوں پر بنیال فل ہر کہتے ہیں کہ بدار جیرت انگیز معلوم ہوتا ہے کہ رَبِينَو يَخْيَالَ كِيكِ بِعِرِ مُتَّصِيدًا مِنْ فَي مِينَ نَظَّ بِي وَرَكُسَى قَالُونَ بْرَيْتِ عَامَهُ س عاصل ہو ساتا ہے۔ بسائشکل فریقی اغرامن کے باہمی تخالف میں مضمرہے مزیر براں توسعونا يخيال كيا بفنياتي غللي يرمني يه كنه مشيت عامه ١٠ اور مفا دالفرادي ١٠ یں حوا میازہے وہ دا تعاً افراد کے دیون میں معی ہوتاہے ' زیادہ ترموما یہ ہے کہ مام افرادا ئے ذہن میں غرمن عامتہ کا تصور فی اُحقیقت خو داین وَمِن کی برزورخوامش سے متاثر ﴿وَمِا لَا سِبْ -

|          | غلطنا مئها رتقائظ مكومت يورب |            |      |      |               |                        |     |           |
|----------|------------------------------|------------|------|------|---------------|------------------------|-----|-----------|
|          | محي                          | غلط        | سطر  | صغمه | صميح          | فلط                    | سطر | صفحه      |
|          | نمتلف                        | خملف       | ٣    | ٤١٩٤ |               | اكثرموتاب              | 1-  | ۳         |
|          | 2                            | 4          | 1    | 141  | عل            | سل ر                   | 0   | ۲۲        |
|          | وتوسع                        | وقوعه      | y    | 171  | دوايوانی      | دوايواني               | 4   | 10        |
|          | آمر                          | امري       | 1    | 147  | عدلىيە        | عديديه                 | 1.  | "         |
| l        | اسيناتی                      | سيناتي     | ٨    | 164  | نائبين        | ليمبين                 | וץ  | "         |
|          | حيراني                       | حيران      | ۱۳   | 144  | ا ترواقتدار   | اتمندار                | 10  | 27        |
|          | لیکی نیوس                    | ليكينوس    | 10   | ź    | قديم تركوئن   | قدیم ترکوں<br>مرنبہ ال | 17  | ۵سو       |
|          | سينات                        | سیات       | 14   | 166  | ١٢ ني تعالمه  |                        | 14  | "         |
|          | ابرأت                        | حرات       | ٨    | 160  | ساتمه         | سأتمد ساتيمه           | 16  | 4         |
|          | پيا                          | إيذا       | 10   | -    | Ancient       | Ancient                | 10  | 3 4       |
|          | انقليب                       | أتغييب     | •    | 149  | Descent       | Dercent                | 70  | "         |
|          | مغائر                        | معائر      | ^    | ۳۸۱  | جنه غطيم      | چنه عصیم               | 4   | 4.        |
|          | تقليب                        | ومقليب     | 17   | "    | ا رخمن ا      | ارفن ا                 | 4   | <b>^1</b> |
|          | رځينے والے                   | کہنے والے  | r.   | 100  | اس قسم        | حر ا                   | 9   | 91        |
|          | مبعيت يتعلق                  | بمعيت تعلق | ^    | 14-  | اسی مفاہمات   | مغامت                  | ri  | -         |
|          | مینی                         | منی        | rr   | 1900 | خيال وواقعه   | خيال وراقعه            | ١٣  | "         |
|          | اليتنغر                      | ايتمتر     | سم ا | 190  | ممكومين       | محكومين                | 17  | 1-4       |
|          | اوسط                         | اوسط       | 15   | 411  | نوصت ا        | فرست                   | 10  | 111       |
|          | نا نماد                      | تائد       | 4    | riy  | مقدونوس       | مقدر نوی               | 10  | 110       |
| <u> </u> | الي                          | y          | ۱۳   | r14  | ہیں<br>انتتام | بیں                    | ١,  | 110       |
|          | ء تم                         | Ps.        | 19   | -    | امتتام        | اختام                  | i   | 119       |

| صحبيح        | غلط             | سطر  | صفحہ    | معربي                                    | ble                  | مار | مغ      |
|--------------|-----------------|------|---------|------------------------------------------|----------------------|-----|---------|
| محدود        | . ,,,,          | 4    | p < p   | يوناني                                   | يرناني               | ۲.  | rri     |
|              | منانی           |      |         |                                          | كوواليس              | 11  | 22      |
|              |                 |      | ارا     | الخام سرته                               | النام ويترتمه        | 14  | ا موسور |
| 44           | یهنی<br>بدا دا  | Ja.  | -       | احسه                                     | خصه                  |     | مهاسالم |
| تظب          |                 | ٣    | 4.4     | ا جمعه<br>انتو<br>انتیعن<br>نویکی<br>اسی | مقل                  | ۲.  | 4776    |
| رمط          | روسك            | 14   |         | أثيون                                    | فيمن                 | **  | 4949    |
| ا<br>آپ کواپ | أبكوآب          |      | 4-4     | نوینکی                                   | 5                    | 11  | 44.     |
| ايب          | اليه            | 77   | مالم    | اسی ر                                    | اسی                  | 11  | 444     |
| ظلات ورزی    | خلات وزی        | -    | 43.     | رابيب ال                                 |                      |     |         |
| ميوي         |                 | וץ   | 444     | 5                                        | بیت ان<br>گر<br>حمیص |     | 760     |
| مانسن        | مإنس            | 10   | rrd     | المعص                                    | تخصيص                | 71  | 700     |
| 50.          | یں              |      | 446     | 1 4                                      | دېرور                | r.  | 744     |
| عوميت        |                 |      | •       | كومستان                                  |                      |     |         |
| برنسبت ا     | يزنسبت          | 14   | 777     |                                          | جيين                 | 1   | ٠.٠     |
| بب           | حب              | سوا  | مهرا    |                                          | انلاإق               | 1   | PPI     |
|              | سيابيلت         |      |         |                                          | پوں بىيد             | 17  | ***     |
| ابني پندکي   | اپنی پندگی      | 7.   | مدب     |                                          |                      |     | 1       |
| رينطأك       | يتثاك           | 9    | (41     | حرما م                                   | محرجائيں ا           | 1   | 444     |
| كام مر لا عك | ام و مک         | 11   | سريهم [ | پودسٹا ا                                 |                      |     |         |
| ونيس         | ر<br>پوس<br>پوس | 1    | 120     | اوران کاکام                              | ا درن کاکام          | 110 | اموس    |
| كردياكياس    | كاكياب          | l Ir | dr.     | ماتے تے ا                                | ا جذا                | IA. | ~~      |
| 1 360        | رقاتی           | 1 4  | 198     | نستیں                                    | نس ا                 | 1   | 74      |
| ميرول ا      | معرول           | 1    | 195     | جائ للم                                  | اسظم                 | 1.  | -       |
|              |                 |      |         | '                                        |                      |     |         |

| محسيح                                    | فلط                                     | سطر                                     | صف               | صحسي                                           | فلط                              | سطر | صفحه            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------|
| قبض<br>ئى آزادى<br>نىلالملا<br>پىشىن گوئ | قصی<br>جبازادی<br>فلط لمط<br>پیشین گوگی | Y + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.p<br>4.<br>8.y | چیشس<br>کمورِتِنمواننیای<br>تمانین<br>اصطلامات | بیش<br>سوراج<br>تواین<br>اصلاحات | IP  | 494<br>-<br>414 |

2 2 2